Rushen - Rossa sander Sherterg; Mutarjums, Sayyred Mulasas woldin Rafa'at Rushen - Nachwattel Masnafeen (Delhi). THUI TAREEKH ADABIYAAT IRAN 073187 p Dall - Work

1955 - 1955

NSS-550

Subjects - Iran - Tarack Adab; Adab -Gran - Tarcekh i Tarcekh Adabiyant Tran- i fersi Adab Tran-Towerk.

166 JUS

افراسیاریاشنی ماریخ ادبیات ایران تاریخ ادبیات ایران ملکره می پونیوری

2488



M.A.LIBRARY, A.M.U.
U73187

9580 - 55956 9613) - 9350 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 55956 9580 - 5





\* \*



صلوى احدقا جارى دورك مشهورشاعر فتشم كاشاني في شيراندي MYa ME عيدالقادرسول-ML ا ظلا في كتابي ا فلات نا مري مبيدهي سحاحي اخلاق ملالى م تبريزي ارى داغا كى أقلاق محسني MAR نشاط MY يرخسرو العى كواني 149 MA M. UNC قائم مقام 144 لان ساوسي المام قاآني ۲۸۵ 1.9 ستماب الدين سروردي سا درشاع rq. ١٢٧ مخم الدين داذي 141 MAK فوا مضيرالدين طوسي MAN المس قاضي بيضادي شري ا دس زكرما خزوني ريخي تناجي يخ جال گثا قاصنى عصندالدين الجي ات نامري رزيخ بميني ه مفوى دورسخفاجارى امع التواريخ تأريخ وصاحت

يهوم إخلاصتنالا شعاره نبدة الافكار بربان قاطع مارستان-جال آدا فرمنهس دشيدي لب التواريخ غيات اللغات تاريخ المجي نظام سناه أعجبن آرا تاريخ نادري اس دودیکے عولی زيبرة التواريخ ثارتخ زبذبه يرم را - ميخام رباض الشعرار مل صدرا خزازعامره خلاصة الافكار ناسح التواديخ اریخ استظم احری تاریخ استظم احری ما جي ملا أدي أترسلطانيه تابيخ ماحقراني مذهبي اوزفلسفه كى كمناسب تاريخ دوالقرنين بعنت کی کتابیں تذكرك اسبرا درسوانخ تخفرتسا مي فرمنگ جما نگيري عبس النفائش ایرانی دبیات کی اسمیت اوراس کی قدر وفیمت

ایوانی دیپایت کی اسمیت اوراس کی قدر و قبیت ۱۹۵۰ ایوانی ادبیات کے اعذوں کی ایک جا مع فرست ۲۹۵ آف مل مسل

(۲) کمتب

ادر علی جامع نظانبرس مطرک سے الے کمائم اے کک چھرسال فارسی ادب کے ایک لىباعلمى حينيت سے در كھراسى داره بيس كئى سال كك فارسى ادب كے معلم كى جيتيت مصمير في دل مين بار باريه بوكسي الطني رسي كذاره ومين ايراني وبيات كي بابع يرابك بائع اورمنوسط مم كى كتاب بيت كى حائد يهارى نه بان يى فارسى دب پرمتعددكتابين يود یں اس بی شعراع مبی لمبند یا برتنفیدی کیاب موج دہدے سخندان یارس مبیی دلکش کتاب مى موجودس مع ميروفيسربراؤن كى بارخ ادبيات ابران كركيم مصحصه عبى اردوس متعلى موجودس ددد جاركتابي ان كے سوا اس موضوع براور جي كلي جاجى بير يكن كوني اسى كتاب ميرى المرساردومين اب مك مبين كذرى وبيك دفت فارسى تعلمونز كى تاييخ كسائه سائه درسے ایران کی دبیات کی می تا یخ بور اسی کتاب جوعام را عصف دادن سے اے کربی اے مک مے طالب علمول کے لئے مغید ہو جس میں نا مرورت سے دیا دہ پھیلا کو ہواور نا مرورت سے أياده اختصار سے كام بياكيا بو خيال تعالاميى ايك تاب خودى اليعت كروں ليكن إسى اليف ك ك من فراعنت حن اطبينان احدين كسباب كى صرودت بهان سيد بس احروم مول الفا ن إت م ي الله معرفا كروضاناه و منفق كي تاريخ ادبيات ايران د بزرك منظرعام بهاي - سى كواردوك قالب بي منتقل كرديناكي مامناسب من بوكا -

محصامبدہے تعفی کو تاہیوں کے باوجود برکتاب فارسی وب برار دولیں بڑسفے والو کے باوجود برکتاب فارسی وب برار دولیں بڑسفے والو کے بائی مفید تابت ہوگی اوراس ذخیرہ اوب میں ایک اجھا اضا فرسمجی حالے گئی ،

مبارزالدين رفعت

مئى وم واع ميدر باددكن

# فيل الشالم الراني ادبيات مقلاة من المناهدة

#### ايران وت رئيم مين ادَب موجودتها

فدیم ایران ایک نهایت بلند بایت مدن کا مالک نفا اس کا پنارسم خطا در اپنی کتابت کھی ماس د در سکے اکثر علی ادراد بی آنار طویل مدت اور دنیا کے انقلابات کی وجے سے نابید ہوگئے ماکرچہاس زیا ہے کے مجھ کتبے باتی رہ گئے ہیں اور سی تنہاں وعوی کے اثبات کا بین تبو ما تاہم قدیم ماریخیں میں اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثال کے طور بران تا ریخوں کا خلاصہ ذیل میں حکما جاتا ہے ،

کروز نامچوں سے استفادہ کیا ہے اس سے بہعلوم ہوتا ہے کہ اس زیائے بیں واقعات کوخاص درباری روز ناموں میں درج کیا جا انتقاب

کنزنفن مے بھی اپنی کتاب ہر درش کوروش میں ایدا ن میں مدارس اور المقلیم وتربت کے وجودے بحث کی ہے اسی طرح حکیم فلا طون مورخ پلوٹا رک اورد وسرے لدگوں سے بھی اسی طرح کی با تیں مکسی ہیں ،

قوراۃ بیں ایرانی دربار کے باریخ ناموں کا ذکر آیا ہے اور صراحت کے دوم بیرودی ماخذ اس کھانی مان کی ایک کا ایک منظوں کے دوم بیروں کا میں بارسیوں اور ادبوں کے قوانین کا کئی بار میں تاب میں بارسیوں اور ادبوں کے قوانین کا کئی بار میں در ایس کا ہے جات کا کئی بار کا کہ بار بیروں اور ادبوں کے قوانین کا کئی بار کا کہ بار بیروں اور ادبوں کے قوانین کا کئی بار کا کہ بار بیروں اور ادبوں کے قوانین کا کئی بار کا کہ بار بیروں اور ادبوں کے قوانین کا کئی بار کے کہ کہ بار بیروں کے قوانین کا کئی بار کا کہ بار بیروں کے قوانین کا کئی بار کا بار بیروں کے قوانین کا کئی بار کی بار بیروں کے قوانین کا کئی بار کی بار بیروں کی بار کئی بار کی بار کی بار بیروں کی بار کئی بار ک

اسلامی افز اسلامی افز اسلام کی ابتدائی صدیوں کی تاریخی کتا بوں میں بھیسے تاریخ طبری مسوم اسلامی افز اسلامی افز سوم -اسلامی افز احزهٔ اصفهان اکتاب افان اکتاب فہرست اور دوسرے مصنعوں کی اسلامی ایران قدیم کی مہرست سی کتا بول کا آم بیا گیا ہے ،

اوستا کے جو صفے اس وقت موج دہمیں ان کے مصنامین سے معلوم ہم جہارم ایرانی ماخذ است کہ بین زیادہ خیم معلوم ہم استاموجودہ اوستا سے کہ بین زیادہ خیم معی او

قديم بران مين مختلف علوم أوردين سيمتعلن كئي كتا بين موجود تفيس و

ان لقلی دنیاوں کے سواعقلی دنیاوں سے بھی کہی نابت ہو تاہے کہ ایران جیسی ذہرہ سنا ملکت میں نے کوروش اور داریوس جیسے بادشاہ پیدا کئے شہری اور فوجی تعرف کو درجہ کا پر بہنچا یا تھا۔ اس سے ان مسائل کو ضبط حربیہ میں لانے پر تنا زور دیا کہ انھیں کنبول بچھی کسی کہ ایا ہے نامکن معلوم ہو تا ہد ہو گی اور اس کی این کتابیں اور اپنا اوب نہ ہو گا ج

## زبان كى ابتداء اؤرارتفكاء

علماء نے انسانی بولی کے بارے ہیں جو تقیقیں کی ہیں اس سے ابھی کہ تعطی تاریخ حاصل بہیں ہو سکے ہیں۔ ہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ابتداء میں انسان دنیا کے کسی ایک خطر میں یہ یو اور ہمستہ مستہ دوسرے مقا موں پر شفل ہوا باکئی ایک مقاموں بہریدیا ہوا بہلے مفروط ند کے لعاظے دنیا کی تام زباون کی صل ایک ابت ہوتی ہے ،کیونکرسی وقت تام قرمیں مکب افل گی اور ایک گروه کی صورت بین رستی بول گی-دوسے مفروصندی روسے آج سے ہزادو لا کھوں سال بہلے طرح طرح کی بولیاں وجود میں آئیں۔ اصل کے لی طسسے برا کے دوسرے سے المالك تقين اس وقت دنيايس جرسينكرون بوليان بولى جانى بهي ان ميس سيخدي اسي الماس جوا مك المستعلن ركفتي مين-ببروال مذيها مفروعند كي فطعي الدين كا وعوى كيا جاسكا ا بساورند دوسرسدمفوومند كالقبني باز مانسليم كباحا سكتاب يس اتنابي كهاما سكتاب كدز مان في ابنداءادراس كة فازم بارب مي علاء السنداع وتحقيقا نيس كي مين ادر ونظرت بان ك انطاول کی ترقی اوران کی کا میت کے لحاظ سے ان کی تقسیم کا نظریہ ہے۔اس نظریہ کی روسے اتباد میں زیان سا دہ تنی اور سا وہ اور طحی معنیٰ کے بیان کک محدود دلیتی ۔اس کے بعد بندر بج اس میں طر طرح کے کلیے بننے شروع ہدئے اور علیٰ یں اور گہرائی بیدا ہدنی گئی اس نظریہ کی بنیا دموجودہ زبالو كى اين كم مطالعه يركمي كمي سه - اس نظريه كا خلاصه بيس كماس وقت ويا مين حبني إناني

ولیال موجود ہیں ان کے بارے ہیں قیاس ہے کہ ان کو اپنی موجودہ حالت کا بہنچ کے لئے میں ارتفائی مزل کے میں اور ہارے ذمانے ہیں ہیں اس کے ہمار تفائی مزل کے منونے موجودہ ہیں ہیں اور ہارے ذمانے ہیں ہیں اس کے ہمار تفائی مزل کے منونے موجودہ ہیں ہیں مرتب ہیں مزل ہیں عام کلہ بالکی خام حالت ہیں ہوتا ہے۔ اس ہیں صرف ایک ہی دکن پایا ما کہ ہوتے کا وجود پا یا ہیں جاتا۔ ان کلول کے معنی ہوہت مخصرا در تعیق قت ہے۔ یعین مرکب اور کئی کرئی کھی کا وجود پا یا ہیں جاتا۔ ان کلول کے معنی ہوہت مخصرا در تعیق قت ہیں سابقے اور لاحقے کا وجود ہنیں ہوتا ، الفاظ اپنی خام یا ریشتے کی حالت ہیں تو میں سابقے اور لاحقے کا وجود ہنیں ماس کی اور یہ دیا ہی خام یا ریشتے کی حالت ہیں تو میں میں ہوتے ہیں سابقے اور لاحقے کا وجود ہنیں جاتا ہی اور یہ دیا ہی خام یا ریشتے کی حالت ہیں تو کہ میں ہیں ہوتے ہیں ہاں ہی جاتا ہی جاتا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں مضرور زباین جی جاتا ہیں ہیں ہیں مضرور زباین جی ہیں ان ہی مضرور زباین جی ہیں ان میں مضرور زباین جی ہیں ان میں مضرور زباین جینی ، انا می مالت پر فائم ہا درے زبائے کے جاتا ہی ہیں ہیں دیا دون میں مضرور زباین جین ہیں ، انا می مالت پر فائم ہا درے زبائے کے حالی ہی ہیں ہیں دیا دون میں مضرور زباین جین جینی ، انا می مالت پر فائم ہا درے زبائے کے حالی ہی ہیں ہیں دیا دون میں مضرور زباین جین جینی ، انا می سیاسی ، اور مینی ذبایس ہیں۔

سمانی کے ساتھ ان کو منصرف کیا جا سکتا ہے اور انھیں مختلف شکلوں میں دھال کران سے گرے اور دسیع مطالب معالی بیدا کئے جا سکتے ہیں متدن دینا کی مشہور زبا بیں جواس منزل میں ہیں ان کو دوگر و ہول میں تھتے مکیا جاتا ہے۔ ایک گردہ مهند واقع پائی یا آریا کی کہلا

بتاور دوسرا سامي د

ہندوارو پائی دافرن کا عنوان اس بات کی طوف اشارہ ہے کہ اس گروہ کی ذبا فوں کی دہ تشر اس شرک اس وقت ایک مرکز میں بولی عاقی علی وہی علی جس سے ہند دارو پائی زبانیں بکی ہیں اس شرک اس اولین قوم کا نام ہے جس کی بیز بان علی اور دہ اپنی پیدائش کے دوم زار سال بعد اپنے آری اس اولین قوم کا نام ہے جس کی بیز بان علی اور دہ اپنی پیدائش کے دوم زار سال بعد اپنے اس مسکن سے ہجرت کرکے اور کئی ملکوں کے علاوہ ہند وستان بھی ہی تمی ہریا وی کے مسکن کے بارے میں میں عالموں کے نظر بول میں اختلاف ہے ۔ بعض سے سند وسان اور بوخی آریا فر ایمان قرار دویتے ہیں۔ غالبًا بران کا نفط علی جاپئی فدیم شکل میں ابریا شاور آریا نہ رابی آریا فر وطن بورپ کا شالی اور دریا ہے ڈبیٹیو ہے گئے اس یاس کا علاقہ ہے ۔ بی قوم حضرت علیہ کے دوم نامی ایس ایس کا علاقہ ہے ۔ بی قوم حضرت علیہ کے سے دوم نار بیس ایس کا علاقہ ہے ۔ بی قوم حضرت علیہ کے سے اور سنید و مسان میں ہجرت کرگئی ۔ اس محاف سے سنہد وار و پائی ڈبائیں اسی قوم کی ذبا میں میں ایران اور سنید و مسان میں ہجرت کرگئی ۔ اس محاف سے سنہد وار و پائی ڈبائیں اسی قوم کی ذبا میں میں ایران اور سنید و مسان میں ہجرت کرگئی ۔ اس محاف سے سنہد وار و پائی ڈبائیں اسی قوم کی ذبا میں میں ایران اور سنید و میان دباؤں کا اطلاق بیشترا برائی اور میں ہے گر دہ کی زباؤں پر ہونا ہے ۔

سامی زبان کی مس حزیرہ نائے وب کے حذبی خطیب پیدا ہوئی ، پھر قوموں کی ہجر کے ساتھ سائھ بہ شال میں آئی اولا لیٹ یا کے کو چک اور بہجے و اوقیا نوس کے ساحلوں پر بروان چڑھی ، سامی گردہ کی مشہور زبالوں میں بالی ، سریانی ، عبری یا عبرانی ، حمیری یا حبوب کی عبی الامی ، فینقی ، حدیثی اور عربی زبانیں شامل میں -

٢ -خطك ابتدار اودا براى خطول كا قاته اظامر ب ابتداريس اسان كصف براصف وبالل

ناوا قعت تقا، اس کے پاس کوئی خط مذتھا، اپنامطلب سمجھانے سے لئے بس است اپنی اسی لوئی ہوئی ذبان سے کام لینا پڑ اتھا جواس وقت بہت اقص اور بڑی محدود تھی۔ انسان نے لکھنا کب سکھا یہ تو تھیک شمیک معلوم نہیں لیکن آنیا تو ابھی طرح معلوم ہے کہ انسان کی بہلی تحریہ بڑی سا دہ اور بچی حبیب تھی دیکھنے میں بڑی مجونٹری اور بڑی محدی۔ اس بیس جیزوں کی تھو ہے کہ اپنا مطلب بیان کرنے کی کوششش کی جاتی ہیں۔ ایسے خط کو " تھو یری خط" کہتے ہیں اب بھی معین تو میں اسی منزل میں مہیں۔ سم ذیل میں آلاسکا کی قدیم اور نیم خشسی توم کا خطون اسی میں میزل میں بہن سم ذیل میں آلاسکا کی قدیم اور نیم خشسی توم کا خطون اسی کے طور پر درج کرتے ہیں۔ بیخط لکڑی کی تختیوں پر کندہ طاح۔



اس تصویر میں ایکے ہوئے فالی ہاتھ قدیم قوموں کے پاس ناداری اور پرسٹائی کے ہیں دوسری نصویر میں ایک آوی ایک ہاتھ مند پر رکھے ہے اور ایک ہاتھ سے چادر کی طوف اشارہ کررہا ہے ۔ اس سے مطلب بہ ہے کہ چا در فالی ہے اور اس میں کھالے کی کوئی چیز بہیں ۔ گویا اس تصویر میں قصط کی طرف اشارہ ہے خطا ہر ہے پوری نصویر معین کلوں میں مقید نہیں اور میرد یکھنے والا اس کو پڑھ کے سکتا ہے اور اس کا معہوم ہیں ہوگاکہ کھالے کی چیز بین نایاب ہیں۔ برد یکھنے والا اس کو پڑھ کے سکتا ہے اور اس کا معہوم ہیں ہوگاکہ کھالے کی چیز بین نایاب ہیں۔ سنکر طول تصویر میں کھنے برق ہیں ۔ بھر غیر میں کھنے ہوئے کہ کھنے والے کو ایک خط کسے کے کے کہ کھنے والے کو ایک خط کسے کے کے کہ کھنے والے کو ایک خط کسے کے کے کہا فرم کا اظہار تھی مکن نہیں اور کا ال مرکب جلے بھی کسے نہیں جا سکتے ہوئے۔ میں مائل رہا ، دہ انسان کی مرم کا اظہار تھی مکن نہیں اور کا ال مرکب جلے بھی کسے نہیں جا سکتے ہوئے۔ میں مائل رہا ، دہ انسان کی مرم کا اظہار سے ایساخط صنعت کی ترتی اور انسانی فکر کے داستے میں مائل رہا ، دہ انسان کی مرم کا اظا ہر سے ایساخط صنعت کی ترتی اور انسانی فکر کے داستے میں مائل رہا ، دہ انسان کی طاف کی کے داستے میں مائل رہا ، دہ انسان کی

روز بروز کی بڑستی ہوئی ضرور اول کا سائھ مہنیں دے سکتا تھا۔ اس کے خطایس بتدریج تبدیلیا بونے الكيس يست مست تصويري ساده بولے لكيس، يهال كك كجيزول كا بورا بورانقس غائب ہو تا گیا اور اس کی صرف ملامت باتی رہ گئی اور لوگوں کے نزد باب ان علامتوں کے معنی معین ہو گئے۔اس طرح ہرتقدیر کی مگلہ ایک علامت نے لی ۔ شلاً ہارے یا س یمی دو تجدید مقاطع فقی اور عمد دی خطر جمع کی علامت ہے۔ یہ جمع کرنے کی تقدیر نہیں اور ند نغطیسے جو پڑھا ماسے بلک صرف علامت سے ۔اسی طرح تصویری خطیس میں مرفودم کے لئے ایک علامت مقرر بارگئی۔متنگا قدیم اسوری ملکت بیں تین عمددی میوں کے اور با چوہی مین کی علامت مبیبی کہ اس نشکل میں وکھائی گئی ہے کہ 🗸 🗸 بیجوں کی علات می، اس مرح خط تعدیری منزل سے کے اس طرح خط تعدیری منزل سے گذر کم علامت نویسی کی منزل میں داخل مردا اور مرز نصویر کے ایئے ایک علامت مقرر موریکی اس تبم ك خط كوعلماء ن تصوير فكريا فكر كارى DEOGRAMME )كالم ديلي خطى ترقى كى تيسرى ارتفائى منزل ابجدى ہے - ابجدى الفاظ صل بين تنبقى ذبان سے ستے ہیں۔ نمنینغبوں لئے ہرحرت کوایک ایک جاوزیا ایک ایک چیزئے نام کی پہلی ہوا در کے بہر مقردكيا -ادراس اسمك وه حرف ديه ديا -اسطرح بيك حرف كوالف قرار ديا حس كمعسى فنفى زبان بين جينس سے باب اس كى بيلى وار جيساك مرديجه رسے باب (أ ، تقى - دورسراحرف المفول ك زبت، قرارد ما، جوع في تفظ سيت كي من الديكم كم معنى دييا مي "الفابت "إالفياد کی اصطلاح ان ہی دونینتی نفطوں سے بنی ہے اسی طرح دوسرے حرف تھی اسی ترتیب سے بلئے سے اپنایوں نے فنیقیوں سے بیحرو ن سکھ اورفئیتیوں کی ترتیب کے مطابق ان کا آ) "الفاتما" ركيا-

العنباکی اہمیت اوراس کی افادیت ظاہرہے کیو کدا تعنبا کا حرف ایک شاکی انسانی آوازیا تلفظ کا نا سُندہ ہے۔ چوکہ تمام اِسْنا فی آوازیں چالیس بچاس سے بڑھ کرنہیں ۔اس سے

ہزاروں تقدیروں یا علامتون کی جگہ اسان سے لئے بس نیس سے اے کری کیاس حرف کا یاد کرلینا کا فی ہے اور تام کلوں کو دوان سے لکھ سکتا ہے۔

اس مقدے کے بعد جو اہم بات ہم جھا اچاہے ہیں اور شبی کا عابنا ہادے کے ضرور کا اور بری قدر وقیت رکھتی ہے ہے کہ ایران والوں کے حفرت سیکی سے بین ہزار شال پہلے بینی اور آت اپوں کے دور میں با بل کا مینی خط اختیار کیا جو فکر بھاری کی منزل میں بھا اور انجمی الغبا کی منزل میں داخل نہ ہوا تھا ایرا بیوں نے یہ خط اختیار کہا جو فکر بھاری کی منزل میں داخل نہ ہوا تھا ایرا بیوں نے بوخط اختیار کہا ہے اپنے طور برفیلی تیوں کی طرح سرو و ف ہجا تربیب دیے۔ یہ بات ایرا بیوں کی بوش مندی اور علم وا دب میں ان کی ذکا دت و ذیا نت کی تربیب دیے۔ یہ بات ایرا بیوں کی بوش مندی اور تعلی وادب میں ان کی ذکا دت و ذیا نت کی ایک بڑی دلیل ہے اور تعدن اور السان کے ارتفا کی بات بیا سے کہا تی سامان مند سے ایک بڑی خطاری اس کی خطاری اس کی خطاری سامان مند سے مندی کی تخییر کی بیا سے مندی کی تخییر کی بی تو میں ایران کے معامل کے بیاس کی تعدید کی بیات مندی کی تعدید کی بیا ہو میں جو معامل کا فی سامان مند کا کا فی سامان مند کا کا فی سامان مند کا کا فی سامان مندی کی تعدید کی بیا ہو میں جو معامل کا بیا اور کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی بیا ہو میں جو میا ہو تا ہو گئی کا دیا ہو کہا ہے کہ دیا اور قس کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی بیا ہو میں جو دند میں تا بیا کی نظر می کی تعدید کی بیا ہو میں ہو تو میں کی تو کہ کہ دیا اور قس کی میں بیا کی نظر می کی میں بیا کی نظر می کی کو ترک کر دیا اور قس کی میں میں کو کی کو ترک کر دیا اور قس کی کو دیا در آخری کی دیا در قس کی کو دیا کہ دیا در قسل کی کو دیا کہ کر دیا اور قسل کی کو دیا کہ دیا در قسل کی کار دیا کہ کو دیا کہ دیا در قسل کی کو دیا کہ دیا در قسل کر دیا کہ دیا در قسل کی کو دیا کہ دیا در قسل کی کو دیا کہ دیا در قسل کی کو دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا در قسل کی کو دیا کہ دیا کو دیا کہ دیا کہ

تام سنج منتى ملكين كتب اسي خطيس مين-اس خطك حروف أبجد الاس مي اوران كي

はんでんないないないないないでは、なくとうできてくいくないないない。 大き スペントで はくしょうしょう ストーグ はくしょうしょう



توضیح: ۱- اوپرجوسروف مدود کھے محکے ہیں دہ تعبی جگد معصد میں بڑسھ جاتے ہیں ' جیسے اوا اُک ، ، ، النخ

۲- ان (۳۷) حرف کے سوا ایک تیٹر ہی میٹے ایکن سے دایئی بنائی جاتی ہے۔ یہ خطفاصل کی علامت ہے۔ اس کے سوا ایرانی میٹی خطفاصل کی علامت ہے۔ اس کے سوا ایرانی میٹی خطفان پانچ فکرنگا رفطامت ہے۔ اس کے سوا ایرانی میٹی خطفان (دھیوں کے لئے ایک زمین (بوی) کے لئے ایک نفط خدا (وھورمنزدہ) کے لئے ایک علامت لفظ خدا (وھورمنزدہ) کے لئے ایک علامت لفظ خدا (وھورمنزدہ) کے لئے ہے۔

٣- تا يات كالفظوي حريث ث جيايي ب

٧ - درا یا در ایک حرف شارع آس ادر اسل این ذالی سے حس میں تری خفیف سی

اواز معى معمر بن تسب اس كالمفط سبر بالتر معى المعاب ،

اب مثال کے طور پر ہم قدیم فارس کا ایک عنون بین کرتے ہیں جومنی خطامیں اکبطا گیا ہے۔ یہ داریوس کے ایک کتبے سے لیا گیا ہے جو تخت جمشید برکندہ ہے:

ان الفاظ كاللفظ اور عني :

داس بواوش خشاً بشید وزری ف خشاً بشید خشاً بشید خشاً بشید خشا شاه مشتا سپهمیا بیشید خشاهٔ باهم هشتا سپهمیا بیوش و بید مناه مشاه می و منه بیشید مناه مشاه شاه شاه شاه شاه شاه مشاه می و در بیدها بیرشت اسب بیها مشی در بیش می بی بیش می بی

ا وستنانی خط این فط سے سوا ایرانی ایک اورخط تھی استعال کرتے تھے۔ ایرانیوں نے اوستنانی خط این خط سے نیا ہے۔ فاللّا اسی عہد میں حب کہ بیتھ رہرکندہ کرنے لئے مینی خط استعال ہور ہا تھا۔ ایران قدیم کی فیصلہ میں خط میں تکھی گئے ہے۔ استعال کیا جارہ ہا تھا۔ ایران قدیم کی فیصلہ میں کئی ہے۔ میں خط میں تکھی گئے ہے۔

ا دستااب من خطیر اکسی جانی ہے۔ اس کی مسل بہادی ہے۔ اور یہ بمی قدیم ہا تھ سے کسے جانے والے خط کی یادگارہے۔

یبنط مینی دوسرے بیشتر سامی اسل کے خطوں کی طرح بائیں سے دائیں لکھا جا تاہے۔ اس خطا میں مجبوعی طور پر (امہم) حروف ہونے میں اور ایرائی عالموں فے جھٹی صدی عیسوی کی انبلاا میں چھلے نا قص حروف ابجد پر اس کی بنیا در کھی ۔ اس کے ماقت مروف کونئی شکل دی اور اس پر اعزاب کا اضافہ کرے اسے محل کیا۔ پہلوی ابجد کے ناقص حروف میں اعزاب مروف میں اور اس میں موف کوئئی طرح پڑھا ما سکتا ہے اور سال کی ابجد میں نام م وازیں داخل میں اور اعزاب حروف میں داخل میں اس کے اس زبان کے پڑھے اور لکھنے میں تلفظ کی کوئی دشوار کی بیش منہیں آئی۔ اس محل ابجد کی ترشیب اس نے اس کے ایمانیوں کی موسی مندی اور وکاوت کی بیش منہیں آئی۔ اس محل ابجد کی ترشیب اس نام کے ایمانیوں کی موسی مندی اور وکاوت کی

ال تُجروبي نفطه جواب مبى تَجركه الما يه - يَجرة قعرد مستانى (برنان قاطع ، اى ، يا بى موصول ب ، اكنونم الكوئم = خدا (اى ) كم ياحسندائيكه -

او ( هجوماً ) او رطول ، آد ك في ركر الك وغنه الله ع

ا- ۲۷ اور ۳۷ دوشکلوں کا ایک حمدت ہے اور ری ہے۔ ۲- بعض حروف بطا ہر ہم شکل ہیں الحنیں ترشیب کے لحاظت بچانا جا سکتا ہے۔ اب ہم ذیل میں اور سنا کے متن سے ایک جلائقل کرتے ہیں ، اس کا تلفظ اور اس کے معنی ہم آگئرہ صفح ف میں بیش کریں گئے :

بہلوی خط النظر بہلوی کے بارے ہیں جو تحقیقات کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بہلوی خط النظری میں بہلے ہے بار الکوئی قوم کا نام ہے ۔ اس نفظ ہیں بہلے ہی بدل کر تھے ہوگیا اور یہ نفظ پک نبو ہوگیا۔ اس کے بعد اس نفظ ہیں بھر تبدی ہوئی اور یہ بہو سے بہلوی کہلا یا ۔ بہاں اس نفظ ہیں بھر تبدی ہوئی اور یہ بہو سے بہلوی کہلا یا ۔ بہاں اس نفظ سے دہ رسم خط اور وہ نہ بان مراد ہے جو اشکا نی اور فاص طور ربر ساسانی دور میں ایوان کی زبان تھی ۔ بہلوی خط اور وہ نہ بان مراد ہے جو اشکا نی اور فاص طور ربر ساسانی دور میں ایوان کی زبان تھی ۔ بہلوی خط آلامی خط سے جو سامی خطوں ہیں شامل ہے ، ساسانی دور میں ایوان کی زبان تھی ۔ بہلوی خط آلامی خط سے جو سامی خطوں ہیں شامل ہے ، نبایک باکھ اور ایک کو قدیم خط یا خط کلدہ کہتے ہیں بیخط کتبوں کے سو ا فائباسی خط کی دو قسیس ہیں ۔ ایک کو قدیم خط یا خط کلدہ کہتے ہیں ۔ بنشتر ساسانی آثار اور فاص کے اور کہبیں یا تی تہیں دیا ۔ دو مر سے کو کتا ہی ساسانی یا پہلوی خط کہتے ہیں ۔ بنشتر ساسانی آثار اور فاص کر پہلوی کتا ہیں موجود ہیں اسی خط ہیں گئی ہوئی ہیں۔ بنشتر ساسانی آثار اور فاص کر پہلوی کتا ہیں موجود ہیں اسی خط ہیں گئی ہوئی ہیں۔ بنشتر ساسانی آثار اور فاص کر پہلوی کتا ہیں جو س وقت موجود ہیں اسی خط ہیں گئی ہیں۔ بنشتر ساسانی آثار اور فاص کر پہلوی کتا ہیں جو س وقت موجود ہیں اسی خط ہیں گئی ہیں۔ بنشتر ساسانی آثار اور فاص

پہلوی رسم الحظ کی اور خصر صیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس خط میں سامی ڈبان کے بہت سے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور فارسی میں بڑے حاتے ہیں۔ جیسے ہم اس علامت عدہ کو جوع بی کاعشرے کستے اور "دس" الفظ کرتے ہیں، اسی طرح پہلوی میں دمثلاً " ملکان ملکا" ککھتے اور شام ہشاہ پڑھتے ہیں۔ بہلوی کے اس طر کے وجس میں سامی الفاظ کھے اور فارسی میں بڑوارس " کہتے ہیں۔ بہلوی کے اس طر کے وجس میں سامی الفاظ کھے اور فارسی میں بڑوارس " کہتے ہیں۔

بہلوی انجیری ترسیب سب ذیل سے:

## p ~ " & "

ال الشمه رون كاللفظ:

اوپرج حروف وے گئے ہیں ان کے سواہمی کچھ حروث تعین پہلوی کتا اول میں استمال کئے گئے ہیں استمال کئے گئے ہیں استمال کیا جا ، اور ۱۱ وغیرہ کے تلفظ سے ظاہر ہے کہ ایک حرف کئی آ واز وں کے لئے استمال کیا جا تاہے ۔ اس لحاظ سے بہلوی ایجد شکل ترین ایجد ہے ۔ فیل میں کتاب کا رنا کہ اردشیر بایکان کی ایک عیادت بہلوی خط میں درج کی جاتی ہی ذیل میں کتاب کا رنا کہ اردشیر بایکان کی ایک عیادت بہلوی خط میں درج کی جاتی ہی

me on long on on ind men len len ind len oi on on of the condition of on one i madinaline on one i madinaline on one i madinaline on one of madinaline

ادبرى عمارت كالمفط:

يون كام شُكِك اى ارتَحْنَشيري يا پُكان ايتُون نَهِيشْتُ يُقُولِيهُونْتُ أَيْكَ مَرِكِ إِي إِلْكِسَائِنَارُ أَمَاوِ مَيْكُ أَيْرَان شَاتُرُ ٢٠٠ او بم كُوتَكُ خِنَاى بَهُو نُتُ (٢) اس عبارت كواس طرح بعي يرها ما سكتاب :

بيركاريامكي المتخشيري يايكان ابتون نبيشت إستاذكر پس هیچ مُزگی آیکساندس آرُو میك آیرآنشتر دویست وچهل تُوْ تَكْ خدائي بود -

رم ، موجوده فارسى مين اس كواس طرح برها عا في كا :

بكارنامه اردشیرما بكان چنین نوسنسته راست، كه سب ا زمرگ اسكندر رومی ایان دوسیت وچېل د خدانی بود او وسو چالیس کا عدوسندسول سي لکها گيا ہے ۔) ساسانی دور کے آخرمیں ایرانی عالموں نے ناقص بہلوی خطائد ممل کیا اور جبسیا کہ ہم تبا يكيين اوستائي خط ايجادكيا -

### ٣- وت يم ايران كي زبان

قدیم ایران کی زبان کارستدا و تعلق ایران کی زبان کے بارے یں جو کھے کہا گیاس سے قدیم ایران کی زبان کارشتدا و تعلق ایران کی دیان منصوت زبان کی شارکی ۔ جاتی ہے ادراس کا تعلق سند وارویائی زبان سے ہے حس سے دنیا کی ادر بہت سی مشہور زبانین کلی بین اس لحاظ سے مترن دنیا کی مشہور ترین زبالوں سے بعیسے سنکرت ، یو بانی ں طبیق، ٹیوٹانی، اسکنڈ نیا کی اور سلانی زباوں سے اس کا گہراتعلق ہے۔ قدیم ایران کی کئی شا ہیں ان میں مشہور ترین زبان تو وہ ہے جریخ امنٹی دور کی برانی پارسی کہانی ہے۔ اس زبان میں بادتنا ہوں سے اپنے نامے اور کتنے مکھے ہیں جونجا منتی دورسے باتی چلے آرہے ہیں۔ دوسری زبان اوستانی ہے۔ آرہے ہیں۔ دوسری زبان اوستانی ہیں۔ گو یاب زبان خاص طور پر ذہبی کتا ہیں اکسی گئی ہیں۔ گو یاب زبان خاص طور پر ذہبی پیشوا کون کی صد مک محدود کھی۔

السند کے اہر عالموں نے ہند وارو یائی نرباول کی پیدائش اور ان کے آپس کے تعلق برکا تی ا تعیق کی ہے - انفول کے مختلف چیٹیول سے ان زبالوں کے شجرے بنائے ہیں۔ ہم ذیل بیں ان زبالو کا ایک ایسا شجرہ بیش کرتے ہیں جوعام طور پرسلم مجعاجا تا ہے:

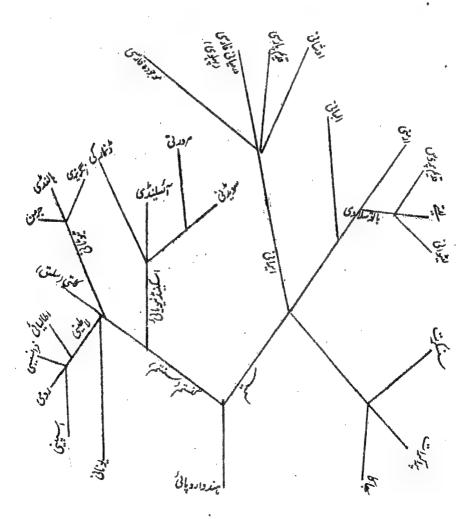

اس نقشے کے مطابق تام بہند واروپائ زبانیں اپنی صرف و کوئی خصوصیات کے تحاظ و و بڑی شاخوں میں بٹ جاتی ہیں۔ دولوں میں اختلاف کی مثال کے طور برسنٹ (سو FNT) کے نفط کو اتخاب کیا گیا ہے جن زبالوں میں اس نفط کو رات ) کے بغیر بڑ جا جا تا ہے اخیس اسی زبالی سے الگ کردیا گیا جن میں اس نفط کا تلفظ سنگر سے الگ کردیا گیا جن میں اس نفط کا تلفظ سنگر میں اس کا تلفظ سنگر میں سند رصد ) اور روسی میں اس کا تلفظ سنگر میں سند رصد ) اور روسی میں استو کیا جا تا ہے و لاطبنی میں اس کا تلفظ سنگر یا کہنتم ہے ، فرانسیسی ، اگریزی ، جرمنی اور اس گروہ کی دوسری زبالوں میں اس کا تلفظ (ن) کے ساتھ کیا جاتا ہے و اس کا تلفظ (ن) کے ساتھ کیا جاتا ہے و اس کو تر بر کیا گیا ہے ۔ جنسا کے ساتھ کیا جاتا ہے و اس کا تلفظ (ن) کے ساتھ کیا جاتا ہے والی سند کیا گیا ہے ۔ جنسا ہم اور بر بنا چکے میں سنٹ (سو یہ CENT) کا لفظ صرف بنونه اور شال کے طور پر لیا گیا ہے ۔ جنسا ورنہ ان دولوں شاخوں کی زبالوں کی صرف دی خیری بہت سے اختلافات موجود ہیں ۔

# وت يم پارسي

قدیم پارسی کے نارمیں سے اب چند کتبول، اور ظردف الات ، ترازد کے بیخرول اور الکینوں پرکچھ تحریروں کے سوا اور کی جی باتی بنیں رہا ہے ۔ السند کے اس عالمول کی تحقیق سے سے کہ اس ما باقیات میں جارسوسے نہ یادہ صلی الفاظ مہیں ملتے ۔ یہ تحریریں جو بیستون الوند، استخر ، شوش این بایا بات یا سے کو چک اور مصری ملی ہیں اپنجا منشی با دشا ہوں کے فران ہیں اور شی خطیس بھر برکندہ کئے ہیں۔ ان میں با دشا ہوں کے نام ہیں۔ ان کے فائدان کا ذکر یہ ان کی تعرفیان ملکول کی تعرفیان ملکول کی تعرفیات اور حجوث اور کی تعرفیات اور کا زاموں کا تذکرہ ہے ۔ یہ دان پاک کی تعرفیت اور حجوث اور نابی کی تعرفیت اور حجوث اور نابی کی تعرفیت اور حیث بین میں دار ہوس کا جس کنی میں تقریبا جو اس کا جس کی تعرفیت کا ہے۔ اس کا جس کی تعرفیت کا ہے۔ اس کا جس کی تعرفیت کی تعرفیت کا ہے۔ اس کا جس کی تعرفیت کی تعرفیت کا ہے۔ اس کا جس کی تعرفیت کی تعرفیت کا ہے۔ اس کا می تعرفیت کی سے داس کا خراب ہے۔ اس کے میں تعرفیت ہیں ، ہر حرف بین سے کرد پارٹی جسی علامتوں سے مرکب ہے۔ اس طرح اس کتب میں تقریباً پر چھنٹر میزار جنی علامتیں میں۔

وار دوش نے اس کننے میں اپنے دہ کا دناہے بیان کئے ہیں جواس نے سرکشوں اور سلطنت کے مدعیوں کی سرکو بی اور امن وعدل فائم کرنے کے سلسلہ میں انجام دسئے سے ۔ کتبے میں اس نے ابنی سلطنت کے تام ملکوں کا نا مرلیا ہے ۔ احد رمنز و بزرگ کی حمد اور تحرلیف کی ہے اور برقسم کے حجوظ اور نا پاکی کی برائی کی ہے دار اوس کے کتبے سے پہلے اس کے وادا اربا کر منڈ اور کورش اعظم مجموط اور نا پاک کی برائی کی ہے دار اوس کے کتبے سے پہلے اس کے وادا اربا کرمنڈ اور کورش اعظم کے محمی ایک دوسطری کتبے موجود میں ۔ اس طرح واربوش کے بعد کے بادشا ہوں نے می بیٹی خط میں المحدیث یا شائل دوسیر اول اور شیر دوم اکور وس خرد اور اور دوسیر سوم نے تھی اپنے اپنے کتبے می خط میں المحدیث یا شائل دوسیر اول اور دوسیر سوم نے تھی اپنے اپنے کتبے مینی خط میں المحدیث یا شائل دوسیر اول اور دوسیر سوم نے تھی اپنے اپنے کتبے مینی خط میں المحدیث ا

ہیں ان مجی کتبوں ہیں بہرین کتبے شخت جمت بد، نقش رستم ، نقش رحب ، وست مرغات کر انشاہ سے فریب کوہ الوند میں واقع ہیں - ایمان سی اس وار الدین مرائل سے فریب کوہ الوند میں واقع ہیں - ایمان سی اس وان اور نہرسوئز کے قریب وار یوس کے کہتے ہیں ۔ جیسا کہ ہم اوپر مبا چکے ہیں ان میں سب وار یوس معلس میں اور سب سے مفعمل مبید تون اور تیخت جمت بدے کئتے ہیں -

یہاں ہم مثال کے طور پر بسیتون اور کے تب بدے کتبوں کے جلے نقل کرتے ہیں۔ ان پر اتناطیل زانہ گذر جانے کے یا وجود اب بھی ہاری موجودہ زبان کے الفاظ کے ساتھان الفاظ کی مثابہت نایاں ہے:

أَدَمْ دَارَكِوَاوُشْ خَسَا يَشْيَهُ وَزَيْ كَهُ خَسَايِشْيَهُ بِالْسِهُ إِي خَسَايَتْيُهُ دَهْيُو نَاهُمْ ويشتا شَيْهِيا يُوشِرُ أَرْشَامِها بُنَا هَمَا مَنِيْهِيَ

من دار دین مستم شاه بزرگ شاه شایان شاه پارس شاه مالک بسرگشتاسب نوه ارشامه نجامشی -

شَی داس یَو اوش خشا یشین مناپیتا ویشتاسی ویشتا شیه ویشتا شیهیا پیتا آریالامنه اس اسی اسی اسی اسی اسی اسی اسی اسی منبوش بیتا آریالامنی حیشه بیش پیتا ها خامسی است پرگستاسب است پرگستاسب است برگستاسب است برگستاسب است برگستاسب الشامه پراستا الها داریا داری

نقش كستمك ايك كتبسة:

نَخْهُ وَزُسْ کَهُ اَوْمَ مُزْدَا هِیَ اِیهُمْ بُومیمْ ادَاهِی اَوَمْ اَسْانَدْ اَ<اهِیْ مُرْسَیْدْ اَ<اهِی شِیا سِینَدْ ادَا مَرْبْتَهِیاً- فدای بزرگ است اورمزد آنکه این بوم دزمین ، لا آفرید آنکه ان مسان لا آفرید آنکه انسان لا آفرید آنکه شادی لا آفرید برای انسان -

تاتی داس یَوَتُوش خشایشیه رَوْهیرادی آوْسَ مُزْدَا رُوسَامُ رَبُرُ رُوْتًا رَنْیا هُهُ بِغَاهِهِ تِنِیعٌ هَیْشَتُنَا اُ

ى أَمَ يُلَكُ آهم فَى حِرَوْ غَنْكُ آهُمْ فَى ْ زُوْرَكُنَ آهُم هِ فَأَدُمُّ ىمئى تَوْ ما أُو پاسى آرِسُنام أُو بَدِى آبِمِكُ

گوید دار پوش پا دشاه برای این ادر مزد بمن باری کرد د خدایان دیگر کوست. مند دشمنه کام ستم منه در و عگوستم و منه زورکن منه خودم منه خا ندانم از بی راستی رفتم ربیردِی کردم ،

#### اوستاني زبان

زرنشدن كى خرببى كتاب كوسم اوستائى زبان كيم ميں - صل ميں ية عديم ايران كى زيان كى ايكن ان كى ايران كى ايكن ان ك

به زبان ایران کے شال میں مائے عنی اور زیادہ تر مذہبی پیشوا وُں اور مقدس کتا ہوں کی زبا

یهان بهم منوله کے طور پرکتاب بیسنا کا ایک جلد اور اس کا ترجمنقل کرتے ہیں - اس طلم مل متن صفحہ و اور ۱۰ بردیا جا چکا ہے:

ولیش ایم این تبنتو وی دیو شهو وی دیون یونهوش مسکری شو مشیتو اشیش وی دیوشی این میشتو این ه ویش وی: کاردور (بی، ایم = ازی ایس - ایا = این ما ادین ما ینو = بینتدا فند دیونهو = دیوان دیو پوردیان ماده) و دنهوش : فرب شیتو = اقامت کند و دمی و خوب رمی شند و ازامت کند دفعل مونث فایس .

#### موجوده فارسى لين اس كالرجيه:

دورا فىتنداير، جاازاي بس دور باست ند ديوان بسروس فوب راين جا) اقاست كناد؛ اشيش خوب اين جا- اقامت كمنا د

اوستاکا دبی بہلو کے بیان اور خداکی تعرفیت میں اس کا کھور مصاد ہی خوبیول کے حال ہمیں ان بیس مناظر قدرت اور سناکا دبی بہلو کے بیان اور خداکی تعرفیت بیس فصیح اور شیریں جلے ملتے ہمیں اسی طح اور سنا میں نفطی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کا کچور حصد منظوم اور تعفیٰ تھا بچنا کچنگا تھا بین اور سناکا قدیم تدین حصد ہے۔ بین طم و ترتیب ابھی کا باتی ہے جاتھا بیس تام ترفیف مناحاتیں اور ملبند پا بداخلاقی اشعار ہمیں اور اس میں اس ذمانے کے تعلیمت ترین دینی احساسات کی عکاسی کی ہے۔

له تت : قدرا- پرسم: پرسم ربرسيده شده ) - إيش و داستي - مولي مرا- وقد جا : آگاه كن ريك وجع ، دانه ، واقه مي را

سرائی کیا کرتے منع - اس سے لازمی طور مربی نیتیج انکا لاجا سکتا ہے کہ یہ نغے موزوں کلام ہوگا ۔ کیونکسہ مرائی کیا کہ اور دزن ایک دوسرے کے ساتھ لازم میں -

#### اوستائی زبان میں شعر

اوستا کے اشعار کا وزن ہر مصرع کے حروف ہجاکی تقدا دیر ہوتا تھا۔ یہ وزن ان عوضی اوزان سے جو بعد اسلام ایران میں رائخ ہوئے مختلف ہے۔ یہاں ہم مثال کے طور بہر کتاب بیشت سے ایک نظر مل کرتے ہیں جو دہر شیست کے فقرہ (۱۱) میں آئی ہے:

مرع و درج اع که لا سرک لا درج اع که الله مرد الله می الله درج اع که الله درج در ماهم که که درج در ماهم که که در کار الله می الله در کار الله می الله در کی د

موجوده حروت سيساس كاللفظ:

نَمْ اَمُونْتَمْ يَزَتِمْ سُورْم داموهو سوشتِم مَيْرَمْ يَزِئُ زِنُ ثُنُ ابِي لَهُ

. موجوده فارسی میں اس کا ترجیه :

ي النايزدنيرومندتوا اودرميان موجودات تواناترين الا ، وجرا باز وُثر مى سايتم-

له تم اذب آن آمونت ، توانا بنت ایزد سود و نیرو، ندور دامن و روام ) و موجد ، مخارق سو : قوانا سویشند قوانا تدیمیزه و در بنی و سایش عبادت و بیش ندگته و مغوالمیست کم به یک نوشا به مقرس و اده سف جيساكم م ديد سهم بين ان تينون مصر ون يس سراك مراك مروع بن آخروت بجامده و إي او زن ان براي ركها گيات -

كتأب يسنا وم ٥ ك خرده اوتناسي ايك اورمثال:

مام دی در سه مع مای مای مای در الم الم در الم الم در الم

: bal

يُمَكُ خُشَنْزُ آوْ ﴿ وَهَكُ نَيْتُ اَوُنُمْ ۚ آنِهُكُ نَيْتُ كُرِمُمْ نَيْتُ زُورِ وَ آنِهُكُ نَيْتُ مِرِثْيُوسٌ نَيْتُ اَرَشَكُو < يَرُ او دَا لُوْ لِهِ

ترجمه: ود پادشایی جسم نا مدار شهر ما بود نه مگر ما ب

له يم : جم - خشمتر: شهر، شامنشاسي- ودو: نامداد ، باستكوه - اوت: سسمها-زورو: بيري- زر: زال ميرشوش : مرك ، فنا- درسك بحسد، رشك - وات: واده- دلويد، دلو

نہ سیسیدی بود مذمرگ مندر شک دادہ دیوان اس قطعہ کے ہرمصرع میں بھی اکٹھ حروف ہجا بیں اور سیموزوں کلام ہے۔

#### بہلوی زبان

پہلوی زبان قدیم پارسی کی ایک شاخے یہ یعنی قدیم پارسی کلمات اور کلام کی ترکیب بی نزاید کے سابھ سا صدح تبدیلیاں ہوئیں وہ پہلوی زبان کی صورت میں منودا رمع میں بال کی اسی طرح بیسے خود پہلوی تبدر کے موجدہ فارسی میں بدل گئی ۔اس لحاظ سے اس زبان کو پہلوی کی بجائے درمیانی پارسی میں کتے ہیں ،کیو کمہ یہ زبان قدیم پارسی اورموجودہ فارسی کے درمیان واتع ہے ۔

پہلوی زبان کی کی مثال رکتاب گجستك أبالش سے : ایذون گو بندكو كبت ث أباس زندى از سخز و ادو مردى وه ربان دوست بذاوروزى كرست ركر و سك اوتشند - التشكاس مذكو بارگيرم اواونوس بذذ -

موجوده فارسى ليساس كالمفظ:

چنین گویند که لمون ۱ باسش زندی از استخر بود-مروخوب روان (مهر مابن) و دوست بود در دن گرست و تشت به تشن گاه ۲ مدکه باج گیرد و آنجاکس بنو د ک

كارنامه اردسشر با بكان (كارنامكي ازتخشيري باليكان) سعدا يك اودشال:

په کاس نامکی اس تغنیدی پا بکان ایتون نیستُ شا استن کو سین آج ، مَرکی آلکساندس آؤمکی ایر انشکتر سم کوتک خُو تای بوداسها

له يهال باج كا نفط بركت يا فيفن كمسنى مين آياس -

اد پارس اوکوستهای آوست نزد مکترب دستی اردوان سرداس بود. ایک مرزیا آوشکر داری پارس بود

#### موجودة تلفظ:

بکار نامهٔ اردشیر با بکان چنین نوست شداست که سی از مرگ اسکندر روی ایران شهر را ۱۸ ۲ کدخدانی بود- اصفهان و پارس و اطراف آن برست اردوان سردار بود- با باب مرز با وشهردار بود ک

میساکه اوپرتبایا جا چکاہے پہلی کا دسیات کا بیشتر حصد زر دشتی مذہب پہلوی ادبیات کی کتابوں پرشتل ہے۔ دین زردست کی کتابوں ہی دیان میں کشمی کئی ہیں ایسی دین کتابوں کا کچھ حصد اوستا کے متن پر انچھ اوستا کی شرح جماور کچھ دومرسے دینی مسائل رشستل ہے۔

له اینون و بدون و چنین و استان و استان ایستان و علامت ماضی قطعی عالمی است موجد ده و از کوتک خارای و کنده ای د حکومت کوستی و ساحل کناس اطراف و ویش و ایشیان و اش و و و

ہیں اسلام کی ابتدا دمیں کتا ہیں کھی تقیس لیکن اسلام کے فلیدا ورع فی زبان کی ترویج کے بعد اسی کتا ہیں جو قلمی ادرنا در تقیس بتدریج ناپید ہونی گیکس اور عرکچھ زر تشتی مذہب ہے ہیرودوام مسدی ہجری یا اس کے بعد منہ دستان لے گئے یا جو کچھ ایران میں معفوظ رکھا اس کے بعد البار کی تابیل باتی دہ کئی مہیں وہ اور ستا کے پارچ حصول برشت کی مہیں ہیں وہ اور ستا کے پارچ حصول برشت کی مہیں یاتی دہ کئی مہیں وہ اور ستا کے پارچ حصول برشت من اجرا پر جیسے وندیداو ایسنا، ویشت اسب بیشت، احود مزویشت ، فوار شدید یا سنت اور نابیش وغرہ -

بہلوی میں درستا کے سوامنہ ور مذہبی کتابوں میں دینکت ربین اعمال دین ) ہے اس کتاب میں دینکت ربین اعمال دین ) ہے اس کتاب میں دینکت میں عقاید ، ترواب ، مراسم ، احکام ادامرا ورقصص سے بحث کی گئی ہے - اکا لائے کتاب میند ربین کی سرشی اس کے بعد آفرنیش اور مخلوقا اربین کی سرشی اس کے بعد آفرنیش اور مخلوقا کی ضعوصیات کے بارے میں بحث کی گئی ہے ۔

فیرند بی کا دنا کا ادر نظیر ایک بین مسب سے ڈیادہ مشہور پی ان میں ایک کا دنا کا ادر نظیر ایک کا دنا کا ادر نظیر ایک کا دنا کا ایکان ہے۔ یہ ختصر کتاب اگر جب بنیا دی طور پر افسا نہ ہے۔ اس کے با وجود اس کی بڑی ناریخی ایمیت مجی ہے اور ساساتی دور کی تاریخ کے لئے فائدہ سے خالی مہیں۔ ایک اور کتاب خسر وگو آنان ربینی نیڈ بیسر گیاد یا جا دادوں کا غلام ہے۔ ایک اور کتاب یا دیکا در دریوان ہے جسے شام نام گرفت ما سب بھی کہتے ہیں۔ وین ند کت ست کے بیروگ نے تناسب کے درمیا جو لا ایک اور کی بیان کیا گیا ہے۔ فردوسی نے شام نام ایس کتاب سے جو لا ایس کی میں ان کا حال میان کیا جس میں اس سے لئے میں۔

ان موجود بہلوی کما ہوں میں منظوم کلام بھی پایا جاتا ہے ، اور ساسانی بہلوی زبان میں شعر اور ساسانی آباد میں موجود ہیں ان میں شعر اور کے جو کتبے حاجی آباد میں موجود ہیں ان میں جی موزوں کلام موجود ہیں۔ ان مزول سے بینیتے بنکالا جا سکما ہے کہ ساسانی ودر میں اشعاد موجود تھے۔ اس دعوے کی سب سے بڑی دیں یہ ہے کہ بار مداور ایسے دوسرے معینی وال اور گوتے ساسانی بادشاہوں

کے دربار وں میں موجود سے۔ یہ راگ کے سائھ شعرگانے اور جنگ اور دربلط بحایا کہتے سے ۔ یہ رسم ہنجا نسشی دور میں بھی یائی جاتی عنی اور بعد سے اسے والے اسلامی دوروں میں بھی جادی رہی جو کتا بیں باتی رہ گئی میں اورا سلامی کتابوں سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ بہلوی اشعار عوضی فنگ کے رہنیں بوئے تھے بلکہ وزن ہجائی ہوتا تھا ۔ فریل میں تمبسری صدی میسوی کے ایک مشطوم کلام کا مذر نہ بیش کیا جاتا ہے۔ یہ الدیوں کی ان تخریر ول کا ایک موقد ہے جو ترک تان کے شہر ور ان میں باتھ الق میں :

آیر بوانی پرستگان پرستگان روشناس فرهگان کردگا ران ۱۱ بعنان تفان او د! هرسپنلان اشا دوان بیاران زورسندان

موجوده الفاظ بس قطعه كاللفظ:

ا فرین فرسنستگان! فرسندگان روشناکسس فرز هسگان کر دکا را ن بنسان تقمان و! و میرسیندان اوستاوان یادان زورسندان

اس قطعه كماني :

فرشتگان رکشن با فروکردار نیرومنده برسپندان سنوده یا دان زدرمن به بن فرشگان یا آخرین فرشگان با آخرین فرشگا

له پرستک، فرمشت فره : فره . فر . بخ ، خوا معاد ند - بنم د قوی زورمند - ورمیند = او یون کی اصطلا بیل عنصر اور تو بر - استنوا : ستوده -

بمعنی مرح ورسیاس فرست مگان ہے ۔اس کا وزن ہجائی ہے اور مفاعلی مفاعلی معاملی سے برام ہے۔

# قبل استلام ايراني ادبيات برّا يك اجمالي نظر

چوچوہ اور این اور اس سے پہلے بیان کہائے ہیں ہیں سے بدد پھا جا سکتا ہے کہ قدیم ایران ہیں اس کا اپنادسہ خطا اور بی نہ بان اور اس کے اپنے علیم ، او بیات اور نظم ونٹر موج و تھے ، آثار و قرائن سے اور تا ایریخ سے بھی ہیں معلوم برتا ہے کہ ان دور وں ہیں علوم اور فلسفہ موج و تھا ، نتاہی در بالد میں ان کی مفلیس منعقد کی جاتی تھیں اور موبدان علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے ۔ اسی طرح علم طب کہ بھی بڑی اہم بیت وی جاتی تھیں۔ چائی نی نتی شہنشاہ وار بوس نے مصر کے ایاب ، فرہبی پیشوا کہ جائیان میں تاریخ و سے ایک دوہ مصر وارس جاکر و بال طب کا مدرسہ کھولے ۔ بیروا قعد ایرانی بادشاہ کی علم دوستی اور اس کی سرب سی پر دلالت کرتا ہے ۔ ایران قدیم میں تاریخ نوسی کا بھی دواج تھا اور ابتدا وی اور دسری کی دواج واقعات کے صفیط و ثبت کی حدمت انجام دیتے دہتے ہیں۔ فرہبی اور اس کی دورخ واقعات کے صفیط و ثبت کی حدمت انجام دیتے دہتے ہیں۔ فرہبی اور ان کی اور دوسری کیا بول کا ہم اور پر ذکر کر میکھی ہیں۔

ا قديم ترين زما لذك مين تعبى ايران مين منظوم كلام توجو وتقا اورجيساكه بيان يوجركاب، قديم حركا

وزن ہجائی تھا۔ ماخب نز:

فقد اللغدايران (جرمني) مضوصًا جلدودم مين مرمييوس" اور "كنزيكس" الفاظ الماحظ بول -

آیج بهرودت اکتاب اول اباب

ستب ترسبت كوروس، البيف كزونون، فصل اول و دوم ايخ ايران از

اشيديكل مبدرسوم صفحه ٢٨٢

افلاطون ارساله الكيبا وسي

" پاوٹارک" از داکشر عنازاده شفق مجلهٔ دمرشاره چهارم مال اول ساسلند

طهران -

وزراة ، خصوصًا كتاب عدرا ، إبه

كالتفااوراوستاك ترجح از يورداود

اخلاق ايران باستان، فاص طور برملاحظ موصفحه هه البعث وليشاه ايرلى

سنه ۱۳۰۹

الى برىختىقات الدوليم مكيس

مقالات آقاى بهإر مجار فهروشاره سال بنجم طهران بسسنه ١٣١٧

# دوسراصت بغارات الام ایرانی ادبیات اعرب طهس فردوسی کے عہدتک سالات پیتی صدن جری کے آختک

جیساکہ پہلے حصد میں مختصر طور پر بیان ہوچکا ہے، ساسانی عہد میں دینی، علی، اوبی اور

قریجی آثار الیف اور ترجمہ ہوئے سے اور شعرا را در در باری کلام کے تعلق جو کچے معلوم ہو اسے دہ

یہ کہ اس دور میں منظوم کلام موجود تھا اس قسم کے منظوم کلام کے مؤسلے اس سے پہلے بیش کے

ما چکے ہیں۔ ان سب بالوں کے باوجو دایسامعلوم ہوتا ہے کہ قدیم دور الن میں اور پی آثار کا دامن کچھ

ما پیلے ہیں۔ ان سب بالوں کے باوجو دایسامعلوم ہوتا ہے کہ قدیم دور الن میں اور پی آثار کا دامن کچھ

ایساوسیم بزنیا ، بلکہ اوب صرف دربار پول اور بزیبی ببیتوا وُں کی حد تک می دور تھا ، ساسانی دور

کے ہن میں ان دولوں طبقول بعنی دربار پول اور بزیبی ببیتوا وُں کے اخلاق اور ان کی طرز زندگی بیں

دربار میں فنند و فیا دادر نے نے مزیبی فرقوں کے پیدا ہوجا ہے کی وجہ سے بگار نے بیا ہو چکا تھا اس

مانی نیز اور کی وجہ سے اور بات ہیں بھی ڈوال دانوطاط پیدا ہوگیا تھا ۔

طبقوں کی خرابی کی وجہ سے اور بات ہیں بھی ڈوال دانوطاط پیدا ہوگیا تھا ۔

طبقوں کی خرابی کی وجہ سے اور بات ہیں بھی ڈوال دانوطاط پیدا ہوگیا تھا ۔

## عروب کے دورس ایران ادبیار الاہم العندیم

م بخفرت ملم کی ہجرت سے اکیس سال بعد ایرا نیوں اورع لوں میں وہ متہور جنگ بعد عور ب فتح الفتوح کا نام دیا ہے ، نہا وند کے مقام پر ہوئی اس جنگ میں ساسانیوں کا آخس کی

ادشاہ بزدگرد سوم جس سے و بوں کے سائھ بہلی اروائی کے بعد کئی عبور ہوں کے مقابلہ کا مقاند لکھا کہ لئی ، شکست کھائی ۔ اگر جریز ذکر دہے اپنی طوف سے کوئی وقیقہ عوبوں کے مقابلہ کا مقاند لکھا اور سرطرے ان کا مقابلہ کیا ، لیکن ع بوں ہے اسے موقع نہ دیا ، اور اس موقع پر حاکم مروا بویہ یہ بعض ایرانی سرز با بون نے اس کے ساتھ و فاکی اور ایران کا بخر سند اور پریٹ ان حال با دشاہ ایک صوب سے ووسرے صوبے میں بھاگتا ہو کا رخراسان بنچا یک نیماں بھی اسے اپنی کوسٹ شوں میں کامیا بی نہ بوئی ۔ مرد میں اس نے ایک پہنہارے کے پاس پناہ کی اور جبساکہ شہر کو کوسٹ شوں میں کامیا بی نہ بوئی ۔ مرد میں اس کی طبع میں اسے مار ڈوالا - اس واقعہ کے بعد پورا ایران بنی عبور کی تابع بوگئی اور دوسوسال کی عبد ایران کی سلطنت خلافت کی تابع بوگئی اور دوسوسال کی عبد ایران پر حکومت کرتے دہے ۔ اب ایران میں فوجی اور کشوری امور کی باگ ڈوران کے بال کے مقرر کے بور کے کوس کے عبد ایران میں فوجی اور کشوری امور کی باگ ڈوران کے بال کے مقرر کے بور کے کوس کے عن بوگے ۔

في الما المعدديا اورع بوب سان كي زياد تيون كانتقام لياب

سوس المسلام المسلم خاسانی نے ایرانیوں کے حذبہ انتقام کو نے سے بھو کا بدان نبوت سے بھو کا کا بنی امید کے خلاف بناوت کی امید ول کو جو فا ندان نبوت سے دیں۔

مریان بناوت کی اورامویوں کی خلافت کا بخت ایرانیوں کی امید ول کے مطابق ان کے سائر کے سائر سے ایرانیوں کی امید ول کے مطابق ان کے سائر ویسا سلوک نہ کیا، بلکہ ابومسلم خاسانی کو جس سے ایمانیوں کی امید ول کے مطابق ان کے سے سق کر دیا۔ اس ملے کر دیا۔ اس مل طرح بر مکیوں کی طرح اپنے لاہق ایرانی وزیر ول کو فتل کیا، انھیس تباہ و بر با دکیا، اس کے باوجودان کے دور خلافت میں ایرانی عقائد اون کار اور عادات کا انزیز جست آگیا اورایرانیوں کا دلوانی فاون جو اسلام کی ابتداد میں ایرانی عقائد ان سے سکھا تھا، دائمی بنا اوراس وسعت مال ہوئی حقائد ایران کی قومی عبیدیں جیسے نوروز، سدہ، دیرگان وغیرہ مجرمنا کی جانے میں بعض طفائد حقی متو کل وغیرہ مجرمنا کی جانے میں بعض طفائد میں مناز کی ایک ایک مناز مرکم کیوں کا وزراد کے دور خلا می وغیرہ میرمنا کی جانے میں ایرانی دور کیا۔ اسی انٹر کا ایک بٹرامظا میرہ مرکمیوں کا وزراد کے دور خلا می وغیرہ میرمنا کی جانے میں ایرانی نیاس بھونا نشروع کیا۔ اسی انٹر کا ایک بٹرامظا میرہ مرکمیوں کا وزراد کے دور خلا میں وغیرہ میں میں میرمنا کی جانے میں ایرانی نظام و بٹر سے علی مندراور کا ان اندرورہ ایرانی خطے۔

ہی طرح ایران نے عب کوعلمی طور برپھی مثنا ٹرکیا اور عربی زبان سے فارسی ڈبان کا اثر ن قبول کیا اور بہت سے فارسی الفاظ معرب بن کرع بی میں داخل ہوئے مثلاً: اسطوان (سن ) بُرُن (برّہ) بلاس ربلاس) جہر (گوہر) دست (دشت ) فنر عبان (بنج بگان) الکہ و داکر دن الم بخر رکمان گری - طست (طشت) تیروان (کاروان)

دبکن و بی زبان پرفارسی زبان سے جو کچوا نز ڈالاسے وہ فارسی پرع بی انز کے مقابلہ میں کچھی نہیں ، عوب برایرا میوں کا نزیف طی نہایں ملکہ علمی اور معنوی انزیکھا عوب سے مذصر سے

ایرا بیوں کے رسم درواج اور قانون حکومت کو اختیار کیا بلکسوانے ، تاریخ ، حکایات ، علیم ، اخلاق اور آواب بیں ایرانی کتابوں سے تر درست استفادہ کیا۔ ایران کے بہت سے عالموں نے معنی بیاد کتابوں کو جن بین اسلام کی استا کتابوں کو علی بین منتقل کرکے والی برنے علوم کا در وازہ کھولا ، اور وہ قوم میں اسلام کی استا کے وفت گنتی سے چند لوگوں کے سوا پڑھنا لکھنا کا کسی کو خرا تا تھا ، اسی قوم سے ایران اور دوسر کے وفت گنتی سے چند لوگوں کے سوا پڑھنا لکھنا کا کسی کو خرا تا تھا ، اسی قوم سے ایران اور دوسر فرا قدر وسر سے علوم میں استفادہ کرکے جا حظ بھری اورا بوالفرح بیسے مصنفی کو بیریا کیا۔

دانے ملاء خود ایرانی سے بہاں ہم شال کے طور بہان میں سے بعض کے ام بیش کرتے ہیں۔ عول کے عدد کے بعض علی فریس علمار عولوں کے عہد کے بعض علی فریس علمار علاء میں ایک شخص عبداللہ بن مقضع ہے۔ یہ دوسری

صدی مجری کی بتداریس فارس میں بیدا بادا -اس کا برانی نام روز برسبرداؤو یه نفا-

ابن تعفع نے بہت سی پہلی کتا بوں کوع بی بین فتعل کبااور خود علم وادب برکی کتابیں الکھیں۔ پہلی کتابیں کہ اس کے اہم نزین ترجموں میں کلیلہ ودمنہ ہے جوابسی کا باقی ہے اور علی اللہ ورمنہ ہے جوابسی کا باقی ہے اور علی اللہ ورمنہ ہے جوابسی کا باقی ہے اور علی اللہ ورمنہ ہے جوابسی کا بوش ہوں کی ایک علی اللہ میں منا اللہ کی جاتم ہے کہ یہ ترجمہ اس بہلی کی طرح نابید ہو گیا ہے ہوئی ایک خوابی ہے کہ یہ ترجمہ اس بہلی کی طرح نابید ہو گیا ہے اور سوائے اور نابی خوابس میں ہے کہ یہ ترجمہ اس بہلی کی طرح نابید ہو گیا ہے اور سوائے اور نابی خلی ہی کہ اس منا ہوں کی کوئٹ ش

کی ہے یہ

اس دور میں ایرانی علاء نے خصرف مکمت اور سیرت پر کتابیں کھیں ملیہ عوم کے دوسرے سخبوں بی مختیفا بیں کیں ان بین فقیمی شال ہے۔ اس علم کے معروف ترین علاء میں سے ایک الم الوحین فقید نے زبر دست علامیں سے نام الوحین فقید نے زبر دست علامیں مناد کے جاتے ہیں ہے والہ تابت کو دوسرے ایرانی قیدیوں کے ساتھ کو فیسلے گئے الیف شار کے جاتے ہیں ہے والہ تابت کو دوسرے ایرانی قیدیوں کے ساتھ کو فیسلے گئے الیف سنار کے جاتے ہیں ہوئے اور بیسیں سے اند میں انتقال کیا ۔ آپ کی الماکوائی ہوئی تابو

ایرانی استادوں نے بھی عوبی زبان سکے مکراس نہان میں کتا ہیں لکھیں۔ ان میں سے
ایک سیسو بہ نوی ہے۔ بیر کشفانہ ہجری میں صوبہ فارس میں بیدا ہوا مشکل سے لے کرسلا اللہ
ایک سیسو بہ نوی ہے۔ بیر کشفام سادہ دفات بائی اس نے عوبی نہان کے اصول اور قواعب
ایک کے کسی درمیانی سال میں بیغام سادہ دفات بائی اس نے عوبی نہان کے اصول اور قواعب
پرایک کتاب الکتاب کے نام سے کلمی ہے۔ بیکتاب حرف و نوسے ساکل پر نہایت اہم کتاب

متجمي حالي سيده

اسی طرح عربی زبان سیکه کرایران نے بڑے بڑے بڑے جی گوشاع بیدلک ان شاع د بل شہور ترین شاع ب سیار بن برداورا لولواس ہیں۔ بت ارتخار سان کارہ ناوالا ا ادر ذاد اندهادر عباسیوں کے در بار کامشہور شاع تھا۔ اس لے سکتا سیح بی ہیں دفات با فی اس کے انتخار اور مدحیہ قصید سے مشہور ہیں اس کے تعض انسحار زرشتی مذہب کی طون اس کے میلان کوظا ہر کھے نے ہیں او لواس مشہور غزل گوشاع ہے۔ اس کے انسحا راور دلک شس غزلوں کا دیوان باتی ہے۔ بیسی عباسیوں کے در بار کا شاع تھا پر سلام میں بیمام ام دار بیر ساہوا اور دوارہ یا سے والے میں دفات پائی۔

وکیجے اور پرع صن کیا گیااس سے طاہر ہے کہ دوسوسال کی مدت کے اندرع بی زبان الیان کی ای اورا دبی تربان بن گئی اورا برانی جوع بی زبان سے بالکل بے گانہ تھے، اکھول نے عوبی بھیکم

### تام علوم میں کتابیں تالیف کیں، شو کھے، مدید کہ اس زبان کی قاعداور است کیسے۔ ایران کی آزادی ا کورف اسی زبان کا احبار

عالین کا سیاسی از ایران کے دور دست علاقول میں اور خاص کرشال مغرفی ایران ب قائم ہوچیا تھا لیکن ان علاقول میں حب تھی ایرا بیوں کو توقع ملنا وہ برابرا بین آزادی کے لئے کوشش کرتے تھے بسب سے پہلے تو ایرا بیوں نے بنی امیہ کے خلاف بناوت کی اور جبساکہ اوپر بران کیا جا چکا ہے بہلی صدی ہجری ہے خمیں امولیوں کی سلطنت کے مخالفوں نے اس خالفت کی ابتداء عباسیوں کی دعوت خلافت کے ساتھ منروع کی اس دعوت میں ایما نیول نے خالفت کی ابتداء عباسیوں کی دعوت خلافت کے ساتھ منروع کی اس دعوت میں ایما نیول نے زبر دست حصد لیا۔ نیون کے لئ طرح عباسیوں کا دورع لوں کی سلطنت کا درخشاں ترین دور ہے۔ اس دور میں ایمانی اورا سلامی اصول مقاید برجملی مساحت کے ساتھ رواعی م واقع کی سلطنت کا درخشاں میں مستحقد کی اور ختالف مذا ہم ب اورا سلامی اصول مقاید برجملی مساحت کے لئے آزاد اس مجلسیس مستحقد کی

اس دور کے مشہور ترین نہ ہبی فرق میں ایک فرقہ مقزل تھا۔ اس فرقہ کا بانی وہل بن عطا ایرانی تھا اور اس کے طرف دار مبشیتر ایرانی تھے۔

ہارون دون دون ہے۔ بیٹے امون کی ان ایرانی تھی۔ اس لئے امون کوایان سے بڑی تحبت
تھی۔ ایون کے بھائی ایمن اور امون میں جوجنگ ہوئی وہ در اس ایران اور عرب کی جنگ تھی
اس جنگ میں طاہر ذوالیمینین جواصلا ایرانی تھا، امون کی طرف سے سبد سالار تھا۔ اس نے امون کے بھائی ایین کی فرجوں کے ساتھ حنگ کی ان پر فتح یائی اوراس خدمت کے صلہ میں اسے ہے۔ بہا کی مدیک ہے بائی اوراس خدمت کے ملہ میں اسے ہے۔ بہا میں مدی ہجری کوایران کی آزاد انہ حکومت کے اربا اور خاندان طام بر میر کا با بیا ۔ اس کیا اطلب سے تعبیری صدی ہجری کوایران کی آزادی کی اشداد ہوئے انہاں کے باتھوں کی اس کو ایسا درغ از ایون کے باتھوں کی اس کی اور اور خاندان کی اور ایک کی اس کی اور اور کی کے اس آزاد ہی کے اس آزاد ہی کے اس آزاد ہی کے اس کی انہوں کی اس کو بیا درغ از ایون کی میری کی اس کی انہوں کی اس کو بیا درغ از ایون کے باتھوں کی کو ایران کی اس کی اور کی کا درغ از ایون کے باتھوں کی کو ایران کی اس کی اور کی کا درغ از ایون کے باتھوں کی کا کھوں کی کو کا درغ در ایون کی کو کا درغ کی اس کی کا درغ در ایون کی کا درغ کا درغ کی کا درخ کا درخوں کی در اور کا کی کا درغ کی کا درخوں کی درس کی کا درخوں کی درخوں کی کا درخوں کی در کا درغ کی کا درخوں کی در کا درخوں کی درخوں کی کا درخوں کی درخوں کی کا درخوں کی کا درغ کی درخوں کی در کر کر در کر در کر در کر در کر در کر در کر

پہنچی اورع بول کے ہا معوں سے ایران بوری طرح بحل گیا-

سی زیانے بیں پارسی زبان دوسوسال کی گمنامی سے بعدموج دہ فارسی کی صورت بیں فودا پوئی ۔ نتاع وں نے اس زبان بیں شعر کہنے شروع کئے اور لکھنے والوں سے فارسی سُر کا آغا زکیا ، چنانچہ اس دور کے شہور لکھنے والوں کے نام نذکر ول بیں محفوظ ہیں۔

عُروِن کے ورحکوری میں بہاری زبان کی اسی میں عروب کے ورحکوری میں بہاری زبان کی اسی میں

ع بی افعاظ کے سواد وسری اور زبابون جیسے بونائی آلامی اور لاطینی کے انفاظ اسی زمانے اسے ع بی زبان کے واسطے سے راست فارسی میں وافل ہوگئے۔ زبان کے ام ہروں نے ایسے انفاظ کی تحقیق کی ہے۔ ان میں سے چند ذبل میں منوبے کے طور مرد درج کئے حالتے ہیں:

افعاظ کی تحقیق کی ہے۔ ان میں سے چند ذبل میں منوبے کے طور مرد درج کئے حالتے ہیں:

یونانی: دیم ہیم وینار فیجان بیالہ وسندل الماس وینانی: دیم ہیم وینار وینانی بیالہ وسندل الماس وینانی الماس وینا دونانی الماس وینانی وین

سرامی: جزیر رگذیت، سجد در رگت، چلیها رصلیها، کنشت رکنید، البت -یانی اور دوسری زبانول کے جوالفاظ عربی زبان کے دربعہ فارسی میں داخل عجر سے ہیں ان

میں سے چند بیہیں: ۲ سبوس بہ چا ٹلیق ( کا تولیک) بطراق تو بیصر طلسم کیمیا یتعلیم تا اون -ذیل میں بہلوی زبان کی موجودہ فارسی میں تدریجی تحویل کے صوبی قواعد بطور مشال

بیش کئے ماتے ہیں:

ا- ببلوى نان مين مفتوح حزه ج غير تحرك عرف ما قبل اول الفاظ مين استعال مدة ما تفا فارسي مين اس كا استعمال ترك كرد ياكيا:

ببلوی: ایک اواک ایک فارس : إ

ببادی: آبرو ابر، فارسی د بر

١- اكثر يبلوى الفاظ مين ادغام سي كام لياكيا اورانهين مختصراوريساده ترنبا ياكيا:

بېلوی: آپورناک: فارسی و برنا

بہادی: آرو منیک ، فارسی نه رومی بہاری: زُیوندک، فارسی نه زنده

٣- يبلدى ذبان كرك ، ونت ، فارسى مين ى سى بدل دئ كم :

بالدن: بايون

آذر كون الرديون، زوكون رمعرب: زوجن، = نواين

گ دای پیگر د پیکر

يتغام يبغام

بتوستن ء بيوسان

ہم۔ دو متحرک حرفوں کے درمیان ک، گ سے درآ خری س، حدیس برل گیا، مثلاً،

پہلوی اکاس = فارسی آگاہ

پہلوی نکانس = فارسی نگاہ

ہے۔ کہیں کہیں کہیں (د) (رک ) سے برل دیا گیا، جیسے :

پہلوی و ترذ = فارسی گذرد

پہلوی و ناس = فارسی گذاه

پہلوی و ناس = فارسی گذاه

ہہلوی و نیشتا سب و فارسی گذاه

ہہلوی الفاظ کے آخر کاک گراد یا گیا، مثلاً

پہلوی الفاظ کے آخر کاک گراد یا گیا، مثلاً

پہلوی الفاظ کے آخر کاک گراد یا گیا، مثلاً

پہلوی الفاظ کے آخر کاک گراد یا گیا، مثلاً

پہلوی الک و فارسی نامہ

پہلوی درت و درت ک رورد ، و فارسی گل

#### فارسی کے اولین شاعر

بیں کہیں کہیں اس کے آنا وا داخبار نظر آجاتے ہیں۔ اس انے کسی ایک شخص کو فارسی شعرکا موصدا و داضع نہیں بچھا چلہ ہے اس بارے بین تذکرہ فیسوں کی روابتیں اتنی ہے سرد با ادر ہے تقیق ہمیں کرجن لوگوں کے نام بتائے گئے بھی ان میں سے کسی ایک کو بے آنا مل اولین فارسی شاع مان لینا مکن نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان قدیم بارسی گوشاء دل کا ذکر کر دیا جائے جو مذکرہ فو سیوں کے قول کے مطابق فارسی کے اقلین شاع ہیں ادر ان کے اشعار کے مؤسلے ادران کے مافندوں کا ذکر کر دیا جائے۔

"نذكره نوسيون ك دوشاع ون كا مامليات ادران كى روايت كے مطابق ان دونون شام

کاز ماندا بران کی آزادی سے بہلے کا زمار ہے۔ بیدا برحفص سفدی اور عباس مردی ہیں۔ کار ماندا بران کی آزادی سے بہلے کا زمار ہوئی تھا، تذکرہ نوسیوں کے قول کے مطابق بہلی صدی ج

علیم او صف سخدی المین بنیار جیات تھا۔ بقول صاحب کناب المجم فی معاییرا شعاد العجب سم سخدی موسیقی می مانتا تھا اور آلاموسیقی شہرود کے بچانے میں اپنا جواب مدر کھتا تھا۔ لیکن اسکان

کی ایک عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو حفس تیسری صدی ہجری ہیں گذا راسے اورا گرید قول صبح سے اصا کر ید قول صبح سے اصا کی ہاندی سے پہلے کا شاعر

نهیں تمجاما سکتا اس کاایک شعر جو نختلف مور تول میں نقل مواسی، برہے: آ ہوئی کو بری دروشت جب گوند دو ذا دو ندار دیار بی یار حب سگوند و ذا

ایران کی آنادی سے بہلے کے ایک اور شاع عباس مروی کا نام نگھا ہے ۔ اوراس کے مشہور ترین اشعار جواس سے منوب ہیں وہ ہیں جومرو ہیں امون کے ور ودیعنی سا وار حدیث اس وار میں اس کی مدح میں لکھے سے ہیں - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عباس کوع فی زبان پر بھبی عبور ماس کھا۔ عباس مروی کے قصید ہے معباس اشعار یہ ہیں ؛

ای رساسیده بدولت فرق فود برفرقدی گسترانیده بجود وففس درعالم بدین مرفلانت دا قشایسته چومردم دیده را دین بزدال را تو بالیسته چرخی را برددسین

سى فىسىدى كے دوران ميں كہاہے =

تذكروں كى روسے عباس نے سنطر ميں وفات بائى، ليكن اس شاع كے تطعی تاريخى مالات معلوم نہيں ہم ، اورمندر حربالااشعار جواس كے نام سے مستوب كركے لكھے سكتے ہميں ا اس زمانے كى طرز سحن سے الكل مختلف ہميں -

## رك طابري دور (۲۰۵ - ۲۵۹ ) كيمشهوشاع

میساکدا و بربیان بوجیا ہے طاہر فروالیمنین نے امون کے عکم سے اس کے بھائی این کے ساتھ جنگ کی اسے ذیر کیا اور امون کو خلاف میں ان کی طرف سے ایمانی تھا۔
اس کے بعد طاہر نے خراسان کی امارت پائی اور حبیبیا کدا و پر بیان ہوجیکا ہے، عوب کے خلاف ایرانیوں کی قرمی خراسان کی امارت پائی اور حبیبیا کدا و پر بیان ہوجیکا ہے، عوب کے خلاف ایرانیوں کی قرمی خراسان ہی سے اعظمی اور میں موجیقت میں قومی جسس و ایرانیوں کی قرمین کامرکمز بن گیا۔ اسی طرح یہ صوبہ کئی صدیوں کا فارسی زبان اور فارسی اور بیات کی ترقی کا گہوارہ و بناریا اور اس صوبہ کے شہراور اس کے فراحی علاقے جیسے نجالا، غزیز، نیشا پور وغیر موجیس کے مرکمز بن گئے۔

علم داوب کے مرکمز بن گئے۔

سر طاہر لوں کے دور کا مشہور ترین شاع ضطلہ با دعیسی تھا ، اور عبداللہ بن طاہر کے دور کو بیں نیشا پور میں رہتا تھا رضطلہ صاحب دیوان تھا اور احد من عبداللہ خبت ای نے اس کا بد سر دیوان دسچھا تھا۔ اس کے ایک قطعہ نے اس کواٹنا مثا ٹرکیا ، اس کی اتنی سم ت شہر ھائی اور اس کے عزالم میں اتنی وسدت بیدائی کہ وہ عمد سنہ گی سے اماریت کے درجہ کا بہنچا، وہ قطعہ بی دهتری گربگام شیر دراست شوخطرکن زکام سنیر بحری! یا بزرگ وع و دسمت وجاه! یاچه مردانت مرک رویا ری! خطله این سام می وفات یائی -

#### س صفاری دور(۲۲۵ - ۲۹۱) کے شاعر

یعقوب بن لیث صفارص کاسب بعض اقدال کی دوسے ساسایوں کے بہنچناہے اوسط درج سے ترقی کرتے کہتے سستان برقابض ہوگیا۔ اس کے بعداس سے کرمان میرات الجے ، خاسان اور فارس کو نتے کہتے سنبا و کارخ کیا اور بہاں بھی قریب تھا کر اس کے لئے است صاحت ہوجا کے دیقوب بہلا ایمانی ہے جس سے باکس آنا دیہ بہلے ایرانی خاندان کی بنا ڈالی اس کے بعد اس کے بھائی عربن لیث اولاس کے بیٹے طام رنے حکومت کی ۔

صفا دایون کے دربار کے مشہور ترین شاءوں میں فیروز مشرقی کا نام مکھا ہے۔ بہ عمر بن لیث رسطانا کہ استام میں معرفقا اس شاء کے بارے میں جی کھ کہاگیا ہے اس میں قابل ک بت برسے کواس نے پارسی شاوی سے ضاودور کیا۔

اس شاعر نے سخت میں وفات پائی۔ شرقی تعرف یں اس کا ایک قطعہ تعلق ہوا ہے:

مرعفیت مذبک ای عجب بیدی مرغی کہ بود نشکا داو حب نا

دادہ پرخولیش کرکسش مہی ہے المہ بی عمرولیث کا ہم عصرتها و یک کا فطعہ

اس دور کا ایک اور نناع ابوسلیک گرگائی ہے۔ یہ بی عمرولیث کا ہم عصرتها و یک کا فطعہ

اس نناع سے منسوب ہے اور نناع ابوسلیک گرگائی ہے۔ یہ بی عمرولیث کا ہم عصرتها و یک کا فطعہ

ون تو در اگر مربزی مرز بین میں کہ ہم بدوی ریزی در کناد

منادی دور کا ایک اور نناع معمد مین وصیف ہے۔ حال حال کے بینی آری نسستا

صفادی دور کا ایک اور نناع معمد مین وصیف ہے۔ حال حال کے بینی آری نسستا

کے دستیاب ہوئے تک اس شاع کا نام معلوم نہ تھا۔ اسی کتاب کی دوا بیت کی روسے یہ نناع

سیقوب کا دسپرتھااوراس کی مرح میں پارسی سٹفر کے مقعے -"اینے سیشان میں اس شاع کاا کے تصبیدہ جو میقوب کی مرح میں ہے، نقل ہواہے -اس

تصيده كامطلع يد:

ای ایری کدامیران جها ان خاص دعام بنده و چاکدومولای وسک بنده وغلام

# سَامانی دور (۱۷۱ ه ۲۸۹) اور فارسی ادبیات کاعوج

سامانی فاندان ایرانی علم وا دب کوزنده کرنے والا فاندان تھا۔ اس فاندان کے حدکانام سامان دیا سامان فداق تھا اور بیاشراف بلخ سے تھا۔ بوح ، احد ، بجیلی اورائیاس اس کے چار بیٹے تفصراور چاروں کے چاروں خلیفہ امرین کی فدمت میں مشلک نفعے فلیفہ کی ان پر فاص نظر خاریت تھی اور یہ دوز ہر وزیر تی کریت ہے گئے۔ ان چاروں کو خشلف علاقوں کی حکومت می روح کوسم قندی ، احد کو فرغانہ کی ، بجیلی کو جاج کی اور ایباس کو ہرات کی حکومت عطا ہوئی، ان بھائیوں میں احرب سے زیادہ ہوسٹیا داور لائن تھا۔ نوح کے مرب کے ایداس نے سمون در اس اور کا شخر کو اپنے علاقہ میں شامل کرلیا -اس کے انتقال کے بعداس کے بیٹوں میں نصراور فاص کر اسائیل نے سامانی سلطنت کو کانی ترقی دی -

سامانی دورهیکومت کوفارسی زبان اور فارسی ادبیات کی ترتی کا دور ش**ار کرنا جایت** کی کیکسی سست اسی دوریس ایران میں شاعوں کی کٹرت ہوئی۔صاحب ندکرہ الباب الالباب سے ابیے ۲۷ فناع ول كے نام كئے ہيں جواس دور ميں گذريے ہيں۔ سامانيول كا بائے تخت بخالا الميسے بڑے ففيتهد اديون اورمسنفون كامركزتها اس طرح ساما بيون ك دوريس سرقند كوهم علمواد كے الئے خاص شہرت ماسل مع دئى كهنا چاہئے كماجداسسلام فارسى نظم ونشركى بنيا واسى دور میں رکھی تکئی۔اس دُور کی نشاعری کا بہترین بمؤیۃ رود کی کے اشعار اور اس دُور کی ننز کا سب سے ا چامونة ماييخ بلعى سے يد دولون مون بنايت جان داراور بل وساده باي جيساكسيم آكے جی کرد کھیں گئے نظم شاہنا مہ کی بٹیا دھی سا اسٹوں کے دور میں کھی جا چکی تھی معارف بر ور سان فیا دننا ہوں۔۔۔ جیسے فرح بن منصور جس سے شاعری مجی مسوب کی گئی ہے۔۔۔ كرسواس دورمي وانس منداوروانس ووست وزميه جيسي حبيهان والوالفضل معبى اورا بوسل بلعى موجود تقے اورا كون بے علوم وا دبیات كى تروترى ميں بڑى كونشش كى اس دور كے مشهور شاعروں میں ایب شاعر الو ملک ور بلخی کا نام لکھا ہے یہ شاعر سا ان دور کے دسط میں گذرا ہے اورندح بن نصر محد دربار سے تعلن رکھتا تھا۔ الإشكور بلخي بها اندزي كوشا على ہے جواشعا راس منوب میں ان میں ایک سفوسے عس کے مصنون کو یونائی حکیموں نے بھی بیان کیا ہے اور یونا کے نامی حکیم سفواط نے اس کا ذکر کیا ہے، شعرے:

تا برانجاریسد دانش من که بدائم بهی که نا دائم ! اس پژسنی اور مرتم نم شعر میں خرد مند شاع نے انسانی فکر کی کوتا ہی اور دانش وحکہ نشا کی ہے کرانی اور خود مشن ماسی کے لازمات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابوشکو دیسکت کی مداور مشعر میں : درختی که المحنف بودگه برا اگرچهب و نشیری دهی مردرا بهان میون المخنف آرد بدید از دچهب و شیری نخواهی مزید اس قطعه میں شاع کے تعلیم د تر بهیت میں مور د تی صفات کے اثمات کے علی مسئلہ کو بیان کیا ہے، اسی مفنون کو فردوسی نے ذیل کے قطعہ میں اس سے بہتر اور خوشتر انداز میں پلیش

كباسيء:

رضی کہ ملف ویرائیس کے المفت ویرائیس کرسن برنشانی بباغ بہشت

ووا نہ جی خارش بہنگام ب بہنج انگیبین ریزی وشہدناب
مرانجام کو ہر بجاری و د د ہال میدہ النج باری و د د ا
ابونسکور لمنی سے ایک اورنظم منسوب کی گئی ہے اوراس کا نام افران میں سے چند یہاں نقل کئے
مالے میں کہی گئی ۔ اس نظر کے منفرق اشعار باقی دہ گئی ہے اوراس کا نام افران میں سے چند یہاں نقل کئے
جاتے ہیں ابونسکورکا خیال ہے کہ اوری کو اپنی نیک و مبرخو کوعقل ودائش کے در بعد جا بنا چاہیے اس

خرومند داندگر باک و شدم درستی وراستی و گفتار نرم

برد خوی باکان چوی ملک چواندر نرمینی چه اندر فلک

خردمند وه به حس کاالا ده الل به خرد مندگر با سرداد به اور به عاخا آبنی اور

منامین سپاہی ہیں اور بیب باہی اپنی اپنے سرداد کے حکم کے آب کے اپنا سرحوکل نے پر حبور نہیں و خرد مند کو برخرد باد شاست کہ برخاص و برعام فرمال روات

خرد مند کو برخرد باد شاست کہ برخاص و برعام فرمال روات

خرد من کو برخر باد شاست ہمی سے دریعے دور کی جاسکتی اور کھولی جاسکتی ہیں کہ دنیا کی دشواریال اور عرکی گھیال دانش ہی کے دریعے دور کی جاسکتی اور کھولی جاسکتی ہیں کہ برانش بردر و زگار ناو باند ماند نہ ہمون کا د

جہال دا بدائش نوال یا فتن برائش قوال رشائن و یا فتن

اس سے انسان کی عمر کاسب سے کراں بہا گوہ خرد اور مہرہے اور بیصرف دانس ہی کے ذراجہ باعد ہسکتاہے :

گہرگر شاری قربین از بہر نہر نہر سندگرامی گہر۔

ابوشکور کے جنے مشوباقی رہ گئے ہیں ان میں سے بیشتر شنوی کی طرز پر ہیں ، غالباشاع کو اس صنف سے خاص دلستگی تھی ، اس نے آذین نام کے سوا اور بھی مثنو یاں تکسی تھیں ۔

کواس صنف سے خاص دلستہ ورشا کو الجو المو میں گئے ۔ اس کے اشعار نذکرہ لباب الالیاب میں کھی ۔

اس دور کا ایک اور مشہور شا کو الجو المو میں گئے ۔ اس کے اشعار نذکرہ لباب الالیاب میں ۔

درج ہیں ۔

الدالمويدكاشاران دكور ميں ہوتا ہے جنوں نے فردوس سے بہلے شام الم المسعنے كى كو كى ہے ۔ قالوس نام عبيى قديم كما دول ميں اس كا فركم يا ہے اور اكلحا ہے كہ ديد كاشا سام دنشر ميں تھا اس كے سوالوالمو مد كے دوست فریخا کے نقسہ كو فارسی میں نظم كيا تھا ، چنا نچ شام نام دوسى كے ايك قلمى نسخہ كے آخر ميں لكھا ہے :

وانت چون در منيم الكارات كان الله الكين از توبهاست بيتوازخواسيته سبادم مرتبخ إستهم چنين زاروار با تورواست بادب دا ادب سياه البست بي ادب با بزاركس تنهاست الكن اس كرسا عدسا عد ميس بهم معوس بذا وكدشاء منبد ممت تفاعلموا دب كى اس ي تدرى پرناست كے با ديو دوه علم ودانش كومال ودولت برترجيج ديماہے يشم بيدك معض اشعار سے معلوم مو الہے کہ وہ بڑی صاس طبیعت رکھاتھا اسے دنیا کی برائیوں سے اور دانش ونیش كى توارى في برادكم مدينا عقاس كراس فرياكو غم كاكاشانه ويجعاب، كمتاب، المرغم دا چات دود بودی جیان تاریک بودی ما ودا من درین گلیتی مهرانترکزیگسه دی حنب د مندی نیابی شاد اند بھراک جگہ کہتاہے: دانش دخواستداست زگوگل که بهک جای نشگفند کهبسم بركها دانش است فواستسيت سركها خواسته است دانسش كم يفطعهاس كى اندوهكينى كالمؤسي : ابرهم گریدچ ب عسانشقان باغ هی خند دمیشوق واله رعد منى نالد ما ست رمن إلى جول كرست المسحت ركاه زار بعض بیدے بیدے شاءوں سے شہیدی بڑائی اوراس کے فضل کوتسلیم کیا ہے۔ رود کی لغ اس کی دفات پر، ج کہتے ہیں اوس میں واقع ہوئی محسب ذیل برانتر قطعه لکھاہے: كاروان شهب درنت ازبين وان مارفة كيروهي اندكنيس! از شهار دوچ شه مک تن کم در شهار سند د مزاران بیش صاحب باب الالباب لے شہید کا ایک قطعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اوراس قطعہ کر تفرین احدین اسامی سامانی (۱۰ س - ۱۳ س) کی درج میں تبایا ہے۔اس محاظ سے شاع کا زمانہ

متعین ہوجا تہہے۔ ساانی حہد کے دوسر مے مشہور شاعول میں ایک معلاق مروزی ہے۔ اس شاعرکانٹ ساانی دورکا آخری زمانہ ہے کیونکہ اس نے آخری سامانی شاہزادے الجوابراہیم منتصرکا مزتمہہ لکھاہے اور اس لئے سلطان محود کی مرح کی ہے۔

اس خوش کلام شاع کے جو کھوٹھے بہت اشعاراب باتی دہ گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صن کامنوالا تھا اور زہین کے دنگ برنگی نقوش ،سیمیں برف شاخ بید، اور برگ لالہ سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک قطعہ ہیں اس لئے خزاں کے اختتام اور بہار کی آمد برخمنسہ سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک قطعہ ہیں اس لئے خزاں کے اختتام اور بہار کی آمد برخمنسہ

ا سرانی کی ہے:

 مک کی حفاظت، شاہی خاندان کی گر اِنی اور اس کا ام دسس باتی رکھند کے سے بڑی ہڑی ہڑی ۔ قربانیاں دی ہیں اور مرسول میدان کا رزاد میں داد شجاعت دی ہے ۔ عوبوں کے ہا تفول سے عظیم المرست نیادہ متنا تر ہوا ہے، چنا تحبیر عظیم المرست نیادہ متنا تر ہوا ہے، چنا تحبیر اس کے مرضیہ ہیں کہتا ہے :

انفون اوچ دوی نمبن تعل فام شد دوی وفاسید شدوشیم امیب در دو وفاسید شدوشیم امیب در دو تنیس بخون است فورد می فون مرک از مهیب خونین مرافشا برانجود می کار نمیسی موزی به ایرانجود می باداندین اسحان کسائی مروزی چوشی صدی که آخر کامشهور شاع به اولایت نرمان کے دانس مندول اور شاع ول بیس بیشی عودت کی کفارسے دیجواجا تا تھا۔ خواسان کے ایک بیٹرے شاع نا صرفسرو سے این اشعاد میں اس کانام لیا ہے اور بعض قالی کی دوسے اس قصیدے کے خواب میں تکھا کہا ہے ، اور بعض قالی کی دوسے اس قصیدے کے خواب میں تکھا کہا ہے ، اور بعض کی کے خواب میں تکھا کہا ہے ، اور بعض کھا کہا ہے ،

من چاکر دعسلام کے بارے میں کہتا ہے :

الدہ مروزی اس کے بارے میں کہتا ہے :

الدہ مروزی اس کے بارے میں کہتا ہے :

اس شعر باب عادہ مرفزی اس کے بارے میں کہتا ہے :

اس شعر باب عادہ کے فرنڈ استاد سمر قندر و دکی کو بھی خراج تحسیس ادا کہا ہے ۔

ایک قصید ہے کی روسے جس کے جند شور یل بیں درج کئے گئے ہیں ، کسانی (ابسے ہے ۔

میں بیدا ہوا اور مذکر وں اور خود اس کے اشعا اسکی روسے اس نے بلی کمبی عمر پائی کھیں شاک سوسال کا کہ بوتا ہے برشاء شیعہ تھا اور اس نے اشعار سے علی کی مرح میں انتحار الکھی ہیں۔

کسانی بہلا فارسی شاعر ہے جس سے دمینی قصائد اور کیا نے انتحار الکھے اور اخلاقی بین دینے موسال کے کونظم کا جامر بہنا یا ۔ اس لحاظ سے اس کی فساءی نے ناصر خسرو کے لئے نموند اور سائیے کے کونظم کا جامر بہنا یا ۔ اس لحاظ سے اس کی فساءی نے ناصر خسرو کے لئے نموند اور سائیے کا کام دیا ۔ چنا کیجہ نا مرضرو سے اس سے بیں بینی مذہبی شاعری ، علم دو انش کی تو نیس اور ھول

تقوی میں طول طویل قصیاے لکھے میں۔ نا صرصروف ان قصائد میں کسانی کا نام میں لیا ہے۔ معفی مذکر وں میں قصیارہ جان وخرد کو جومطلع دیل سے شروع ہوتا ہے:

مان وخروروندہ بریں حب رخ اخفرند یا بردوان نہفتہ درس گوئی اعث مند کسائی سے منوب کیا گیاہے۔ نامرضروے اس قعیدے کاجواب لکھا ہے۔ اس کا مطلع ہج

بالائی مہفت چرخ دوردوگو برند کر اور بردوعالم وا دم مؤدند

کسائی نے اخلاتی اور معنوی مطالب کی طرف توج کر لے کے باوج دعالم مسن کو بالک فرامو

نہیں کیا . فطری مناظر سے ہمیشہ اس کے ول پرا ترکباہے کبھی ابی نیلو فرکو د بجھا ہے اور اسے

تین اب وارا اور یا قوت نا بجار سے تنہیہ دی ہے کبھی پھولوں کو د بچھ کرمست ہوا ہے اور ال

فرون کو اس بات پرمرزنس کی ہے کہ وہ اسپی لطبیعت جیزکور و بید کی خاطر بچہا ہے - بارس کے

قطروں کو بیل گوش کے بیوں پر د بچھ کر اسعے جی عاش کے انسویا وارائے میں اس کے بتے اسے ایسے

معلوم مو کے بایں جیسے ایک سفید باز ایک ناسفہ موتی اپنی چریخ ہیں سے جار ہا ہو میاسے ہیں سے

اور مشوق کی یا د کھلا کیسے نہ تی ، اس کے ایسے ہی جی بند ملاحظ ہوں کہ

اور مشوق کی یا د کھلا کیسے نہ تی ، اس کے ایسے ہی جی بند ملاحظ ہوں کہ

سنیاو فرکبود نگه کن میان آب چون تیخ آب داده ویا قت آبدار هم نگ آسان و بکردار آسان ندر کیش درمیانه چواه ده و چهار چون راهبی که دوزخ ادسال اه زرد وزمطرت کبودر واکرده و از ار

گل منتی است بدیه فرستاده اربهشت مردم کریم تر شود اندر منسیم کل! ای منگل فردین مل چه فروشی برای سیم کل وزیر ترجیب تانی لبسیم کل

سرود کوی شند ۲ سرخک معرور مرای چو عانسقی که به معشوق خود د برمپنیام همی چه کوید کوید که عانش سنسبگیر بنگیردست دلالام دسوی باغ خزام

بربيل كوش قطرهٔ باران نگاه كن چون الناسع بنم عاشق كريان في شده اكري كدير بازسيدوست برك و منقار بازاؤلؤ ناسفة برحيده كسانى كريما براشعاريس ايك وه قصيده مبى ب جكسانى كي فوداية مال براكها كم اوراس جهان کی فنا پذیری، دنیا کی نایا نداری اورایا محوانی کی برق رفتاری بد افسوس کا اظهار کیا ہے۔اس قعدیدے کے بعض اشعار میں:

جهارشننه وسدروز ما فی از سنوال بهاءم بجهال تاحب كويم وحيكنم مرودكويم وشادى كنم سنعت مال ستور دار مد بنسان گذامشتم مهرعم کمرده گشته فرز ندم واسبرعیال كمف چددارم ازيس پنجيشمرده سام شارنامه با صدسزور كو مذ وبال من این شار بخرصیگونه وسل کنم که ابتدائش دروعست انتهاش خال نشانه مسدّانم شكار ذل سوال دریغ صورت نیکو در بیخ حن وجال كجاشدة نهمه خوبي كجاشدة ن كجاشدة ن مهنيروكما شدان مهمال سرم بكونة مشيراست ودل بكونه قير رخم بكونه منبست وتن بكونه ال نبیب مرک بارداندم می سنب وروز چوکودکان براموزرا بهنیب دوال كذاك يتم وكذاك يتم وبودن بهم بود مت بيم وشدستن السائه اطفال ایاکسانی نیجاه برتو سیخت رکزار د کندبال ترازخم سخت وچنگال! حدا شوازاىل دگوسن وقت خویش بال

بهى صدوجبل ديك رسيدنوست سال درم خيده آ دم ستمدك يده حص دريخ فرحواني وريخ عمس يطيف توكر بال وامل مبيش انابي نداري لي

المسالا عبدالشر عبفرين محدر ودكى سمرقند ك قريب قصبته رودك ميس بيدا موا رفندی ) ودکی کوایران کاسب سے پہلا بڑا شاء ما ناجا ناہے۔ کیونکہ اس شاعر کے مصرف ایسے اسعار جواس کی ففیلت اوراس کی ملٹر خیالی کوٹا بہت کرتے ہیں اگذاشت اوراس کے معم معرضاءوں سے زیادہ باتی ہیں، ملکہ تمام مذکرہ نویسوں نے اس کا اسی طرح ذکرکیا ہے۔اس کے سوابہت سے شاعول نے اور خاص کر اس کے ہم عصر شعرا، جیسے شہید بلخی، ادیر معروف ملجی وغیرو نے اس کی بڑی تعراف کی ہے اوران لوگوں کے جوابیت آپ کو سبت بڑاشا گردان محفررود کی کے ساتھ رقابت کا اظہار کیا ہے۔ چانچ معری کر گانی جواب آپ کوبہت بڑا اور کا بل شاع مجھا تھا اوراس کے اشعار سے بھی اس کی فوت سخن آزاد گی اور سے نیازی اشكارے دودكى كے ساتھ اليامقابله كراہے اوركبتا ہے:

اگر بدولت بارو دکی مذبه کم من سخن ازرو دکی مذکر دانم عنصری وقصیده کااستاد تھا ،غزل میں رود کی کی سنرمندی ادرامستادی کی تقید كرناسي اوراس طرح اس كى تعرفيت كراسي :

من رود کی وار سنیکو او د غزل با<sup>ی</sup> من رود کی واری<sup>س</sup> اگرچه بج سنسم بار یک وسم ا بین پرده اندر مرا بار نبیت

کسائی مرورزی اس کے بارے میں کہاہے:

رودى استاوت عوان جهال بو مديك انداو توى كسائى ركست مسودسعد فحرب كهناس :

سجودآرد بيتين خاطرمن دوان رود کي و ابن يالي خاقاتی ایس سنری نغریف میں کہناہے:

رودکی آنکه در تهمی شفت مدح ساما نبان همی گفتستی

عالمول اورفاصلول فے بھی رووکی کی تعرفیت کی ہے - اسلیل بن اعرب الف کے مشہور دزیرالوالفضل ملی کا قول ہے کہ عرب اور عجم میں دود کی کا جواب منہیں مبلی نے رود کی کی جمر تغریب کی ہے ملکہ اس کی فدروا فی کی ہے اور اس صار اور انعام دیا ہے۔ چا کہ جیسی صدر کے <u>شاع سوزنی ہے اسی طرف اشارہ کیاہے:</u> له "برگست" بینی سرکرز ، حاشا

صد مک از آنچه تو بمین شای دای از ملعی جسری مگرفت رود کی ا رود کی کو قصیده رباعی، نتندی، قطعه، غزل، غرص متام اعری فنون سخن اورا نواع شرمین مهارت حاسل مقی اور ده مرطرز میں کامیاب ریاہے۔ فاص کرقصیدہ سرائی میں دہ سب کا پیش روہے اس لحاظ سے کہنا جا كدرددكى بعداسلام ايران كايبلاً برا الرسائل المرسان منهايت ملند بابداور محكم قصيد مركفيل رود کی نه صرف سخن برداندی اورالفاظ کے تناسب کا استاد تھا، بلکہ اس نے نہایت دقيق معانى سيمبى كام لياب اور عبرت منر قطعات اور كيما نراشعا كارسي ياد كار حيوار مان سنلاس كي بنداميز قطعات ميس سايك قطعه سي

ز مانه پندی آناده وار داد مرا ! زمانه را چونکو نبگری سمیه بنیداست بروز نیک کسال گفت غم محدر زنها ساکساکه بروز تو ۲ رز ومنداست اس موضوع براس لے بہت سے شعر کیے ہیں -اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاع دنیا كے غمواندوه كے مقابله ميں قوى ول اور توانا فكر تقاا ور مير موقع بربرد بارى كى دعوت ديا تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیاب مردوہی ہے جو پہاٹری طرح اپنی جگہسے نہ بلے، وادث کی بڑی سے بڑی موجیس اس کو ڈرائر سکیس اس مضمول کو رود کی نے ایک قصیرہ بیس خوب بیان کیا ہے۔ بہ قصبیدہ مشاہیریں سے کسی کی وفات برلکھا گیا ہے اوراس کے ہزمیں اسبیب روز گا اورنسونس افکارکا دکرکرے دلداری کی کوشرش کی ہے ۔اس فصیدے کے چندشری ب

ای ایک نکه عمکن وسسرا داری دندر نهال سرشک مهی باری رفت الكرونت والمراك أمر بودة نكه بودخيره حب عفرداري بمواد کرد خوا بهی گیستی دا گیتی است کی پذیر دهمواری

ردنا قیامت آبد زاری کن به کی رفته را بزاری با نداری مشدی مشتی کمن که نشند داوست تن ناری کمن که نشند و اوزاری اندر بلای سخت پرید آبد با فقل و بزرگی مردی و سالاری

بهارچیزمرآ زاده را نظمنه مخبر تن درست دفوی نیک ام نیک خدد برآ نداده را نظمنه مخبر تن درست دفوی نیک ام نیک خدد برآ نداده برزشس این مرجهار روزی که سرد که نشا در نید جا دون وغم بخور در باد جوداس که که رودی مهین زنده دلی اشادمانی اوراس دنیا کی نمتول سے استفاد سے کی دعویت دنیا ہے کہ شان وشکوه اوراس کی جلوه کے تنسسریب کی دعویت دنیا ہے کہ شان وشکوه اوراس کی جلوه کے تنسسریب بین ایا ہے کہ شان وشکوه اوراس کی جادر تنسب دوم و برمخود من بولا ایا سے کہ شان وشکوه اوراس کی جادر تنسب میں بنا جا ایا ہے کہ دوم و برمخود من بولا ایا سے کہ شان وشکوه اوراس کی جادر تنسب میں بنا جا دوم تنسب دوم و برمخود من بولا ایا جائے :

میران جهان مهد، مروند! مرگراب رفست و میمی کردند دیرخاک اندرون شدند آنان کرمهه کوشکها بر آوردند! از میزاران میزار نفت دناز نه استرکست کفن بردند

اگراسان نیکی، خدمت اور مردا بھی کو فراموس کردے اور دنیا گیرا در خود پرست بن عائے قوا خرکاریمی دنیا اسے بھیاڑ دیتی ہے واس لئے ندندگی کے تھوڑے سے دن منہی خوشی کے ساتھ کاٹ ویت جائے بلین غفلت کے سابقر ہنیں، لکد بیداری کے عالم میں - د یا کاری، ظامرداری، خوش ظامری، اور مدیاطنی خردمندول کے مذہب میں حوام میں۔ کیا فائدہ اگر کوئی نا زمیں کھڑا ہوا ہوا دراس کا دل کسی اور جگہ بھینسا ہوا ہو:

روی جواب بهادن حید سود دل به بخارا د تبان طسیمانه ایزدا دسور سرعن شقی از قر پذیرد نبیت ریرد من نه

جیساکہ اور کہاجا جا ہے دودی قصیدہ کا اشاد تھا ، اور ایک خاص سبک میں بھے
اب خراسانی سبک یا نزکت ان سبک کہا جا آ ہے، شخرکہ تا تھا۔ اس سبک کا ایک خصوصیت
سادگی اور سرحال میں ستانت و سنجیدگی ہے۔ رودی کے جو قصائد باتی رہ گئے ہیں ان میں سوایک قصیدہ وہ ہے جو حسب ذیل سطاع سے شروع موتا ہے :

ادری دا بجرد با بدت ران بجدادر اگرفت و کرد بزندان

دودی نے بی قصیده امیر اوج عفراح د صفاری کی درجی میں لکھا ہے۔ بیامیر بعقوب معفالی کے خاندان سے تھا اور نفر بن احر سکھانی کے در بار میں بڑار تب رکھا تھا۔ نفر بن احر سکانی نے در بار میں بڑار تب رکھا تھا۔ نفر بن احر سامانی نے اسے سیستان کی امارت عطاکی تھی۔ دود کی نے بی قصیدہ اس وقت لکھا ہے جب کہ بادشاہ سے اپنے اس امیر کو اپنی فیلس میں یا دکیا تھا۔ بی قصیدہ خراسانی سبک کی طرح سادہ اور محکم ہے اور اس کی بید کی صدی میں داری کے بعد کی صدی میں داری کئی تھی، اس تصدیدہ میں ناپر میر ہے۔ بڑکلف مدح سرائی جو رود کی کے بعد کی صدی میں داری ٹوگئی تھی، اس تصدیدہ میں ناپر میر ہے۔ لڑائی کے دورا میر کو یا" بیل دمان " اسفن یا درال " اور سالا عالم اس کے تیروں سے تر سان و رئی کے دورا میر خوان سب کے ساخ وی اور سخندا لؤل کو اور آن اسے - الفعاد سے کے سام دورا س کے سام دیا ہے۔ الفعاد سے کے سام دیا سے بیار میں۔ اس کی بغر ت کا دستر خوان سب کے لئے میں اس کی بغر ت کا دستر خوان سب کے لئے ہے۔ در اس کی بخت ش کی بارشس سب مرج ہی ہے۔

دودی کے نصیدون میں ایک اور تصیدہ ہے جواس سے اپنی عالیت پر طعابے کے زبالے بیمی اپنی عالت پر کاما ہے ۔ اس تصیدے میں اس نے جوانی کے دون کے دون کے مزول اور بڑھا ہے کے دون کے مغرف اور بڑھا ہے کے دون کے مغرف کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی فصیدے کے ساسلہ میں اس سے اپنی شاعری آئیسنی دون کے مغرف کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی فصیدے کے ساسلہ میں اس سے اپنی شاعری آئیسنی

(OFF)

شاعى كى تتريت اوراس كے الله ونفوذ كالمي وكركيا ہے -اس قصيدے كے چند سفر لاس : سود دندان لابل حيداغ نابان بود مرابسود و فرو رسخت مرج دندان بود ستارهٔ سوی بود و قطره اران بود سبياسيمدده بودودته ومرحان بود نشان نامه الهروشوعيوان بود ولم خزامه بركيخ بوديكي سحنن ! ولم نشاط وطرب راسميشه ميدان بود بهليندن و ندائستي كه غم ب ابدر ازبنن سيس كه كردار سك سوان بود بادلاكرب ان حرير كروه كشعر ازير ستم دلم آسوده بودو آسان بود عيال ززن وسنرز ند منمونت من بران زمانه نذيرى كهاب جنينال بود تورود کی داای ماه روهمی سینی! نهرودگو مان گونی هزار درستان بو د مان زاند نديري كه درجب ال وفتي بهیشه شفررازی اوک دیوان بود بميشيشرورازى ملوك ديواسب مشرةن زمانه كدا وشاع خراسان بور شوآن زار كه شعرس مهرجها نبو كرا بزرگى ولغمت زايس و آن بودى ورا بزرگى ولغمت زال سامان بود كنون زاز وكركشت ومن دكركشتر عصابيار كروفت عصاوا سان بور رود کی کے اور کیا لاٹ میں سے ایک کمال عب کا تام تذکرہ فونسیوں نے ذکر کہاہے ممتنقی یں اس کی دہارت اور نغمدسرائی کا کمال ہے۔ جنائج خود کہتا ہے: رودگی خِنگ برگرفت و نواخت باده انداز کوسسر در انداخت سامانی بادشاہوں کی خدمت میں رو دکی اینے شعر گاکیسنا تا تھا اوراس کے ساتھ خِنَّك بِحالًا تَقا اس كى نوس فوائى كا الله كا ندار وكريا كالله بدوا قعد كافى ب كونفر بن احدسالانی این ایک سفر میں تجارا کو بالک محلامی ها تھا۔ دریار بوں کو ابنے وطن اور ابنے گھرو كى بادستارى عقى، كى اتنى حرئت ان ميں يا مقى كدخو دنصر بن احدساما نى سے وطن جلنے كے یے کہتے۔ ان در بار پول نے رود کی کا وسیار فرصونٹر ااوراس سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح رود کی کی ایک اہم تصنیف منظوم کلیلہ و دمیز تھی اس کی اس کو ایک (یوانی عالم ابن تعفیع فی ہوں کی اس کے بہلوی سے علی میں منتقل کیا تھا۔ ردد کی کی بین نظوم تعنیف اب نا ببدیو کئی ہے اوراس سے کچوں شور نہاک اسدی طوسی اور تحفیۃ الملوک نامی ایک اور کتاب میں ہم اک بنچے ہیں اس طومت کے صلہ میں اسے بادشاہ کی طوف سے النجام ملاتھا اور عبسا کر عنصری سے مشوب شعر میں کہا گیا ہم کے صلہ میں جا لیس میزار دورم ملے منتقے۔

کیاانفاظ کے لحاظ سے اور کیامعنی کے لحاظ سے رود کی کے کلام میں بڑی تا زگی پائی جاتی ہے اس کے اکثر شعری نی زبان کے اثر سے آزاد نظر آئے ہیں۔ رود کی کے اشعار کی تعداد ہیں میالعثہ سے کام بیا گیا ہے۔ جماحی لیاب الالیاب کہتاہے کہ اس کے اشعا رکے سود فر بیں اور اسی سلمسلیں ریٹ بیستر فندی کا شعر بیش کیا ہے ، حس میں کہا گیا ہے کہ:

شرادرا برشم دم سیزده ده صد میزاد بهم فزون آیداگر چونا که با بدبشهری!

برطال اس سے انا تو خردر معلوم بوتا ہے کہ استاد رود کی نے سفر بہت کیے منع اونوس کا کان انسحاد میں سے ایک و بیان کے سوا اور کی جاتی بہیں رہا - ان بیں سے بھی بہت سے شعب سے قطان تبریزی سے منسوب ہیں۔ ان دوشاع ول کے میرو حوں بیں مناخرین کو جاستہاہ ہوا ہے قطان تبریزی سے منسوب ہیں۔ ان دوشاع ول کے میرو حوں بیں مناخرین کو جاستہاہ ہوا ہے اس کی وج سے قطران کے اشعار دود کی کے اشعار بیں مخلوط ہو گئے ہیں۔ رود کی نے فوت ہوگیا ۔

وفات بائی بعبی وہ اپنے مروح اور سربریت نفرین احد سامان سے دوریال پہلے فوت ہوگیا ۔

وفات بائی بعبی وہ اپنے مروح اور سربریت نفرین احد سامان سے دوریال پہلے فوت ہوگیا ۔

وقات بائی بعبی وہ اپنے مروح اور سربریت نفرین احد سامان سے دوریال پہلے فوت ہوگیا ۔

وفات بائی بعبی وہ اپنے مروح اور سربریت نفرین احد سامان سے دوریال پہلے فوت ہوگیا ۔

وقات بائی بعبی وہ اپنے میں احد دوری ہوگیا خری بڑا شاع ہے اور کہا جا کہ سامانی دوریان اس کے سے اور کہا جا ہو گئے کہ سامانی دوریان اس کے سے اور کہا جا ہو گئے کہ سامانی دوریان اس کے دوریان احد کہ سامانی دوریان اس کے سے اور کہا جا ہو گئے کہ سامانی دوریان اس کے سے اور کہا جا ہو گئے کہ سامانی دوریان احد کی کے سامانی دوریان احد کی سامانی دوریان احد کی کوریان احد کی سامانی دوریان احد کی کے سامانی دوریان احد کی کے سامانی دوریان احد کی کے دوریان احد کی سامانی دوریان احد کی کیا جا سے دوریان احد کی کوریان احد کی کوریان احد کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کوریان احد کی کھون کی کھون کے دوریان کی کھون کوری کے دوریان کی کھون کوری کے دوریان کے دوریان کی کھون کوری کے دوریان کی کھون کی کھون کوری کے دوریان کے دوریان کی کھون کوری کے دوریان کے دوریان کی کھون کی کھون کی کھون کوری کے دوریان کی کھون کوری کے دوریان کی کھون کوری کے دوریان کے دوریان کی کھون کی کھون کوری کے دوریان کی کھون کی کھون کی کھون کے دوریان ک

9329

فرخنده بو در بستنی بساطسیف چنا نکه جبلیم دفیقی چنانیان سی طرح هیمی صدی کی البیف کتاب چهار مقالهٔ عرصی سمر قندی میں بیان کیا گیا ہے که حب عبداسخد چنا بنوں کے امیر کے پاس فرخی کوئے گیا تواس سے کہا تھاای خلافندشاع سورده ام که تا قصیفی دوی در نقاب خاکث یدہ است کس شل اونذیدہ "

یہ دیں امیرہے جس کی فرخی نے مرح کی ہے اور داغ کا ہ کامشہور قصیدہ اسی کی مدح

يس المعاب اس قعبيد يس فرخي كرتاب :

ناترا زنده مریح تو دقیقی در گذشت نه نه سندین تودل آگنده چنال کرداندن استار از نده مریح تو دقیقی در گذشت نه سنده اس وقت لکها جرب کردتیقی انتا کرچیا تھا۔ دقیقی نے قصید دن ادر مدارم کے سواغ ل مبی لکھی ہے اور عنصری جیسے بڑے شاعود نے اس کے سب کو پ ندکیا اور اس کی بیردی کی ہے۔

اس شاع کی مشہرت کا بڑاسب اس کا شاہ نامہ ہے۔ یہ شاہ نامہ اس نے ساقی ساقی ساقی ساقی اسلاح بن منصر اے کے کم سے نظم کم ناشروع کیا۔ اس طرح اس کام میں وہ عکیم فردوسی کا بیش دوہ ہے۔ امی دقیقی نے شاہ نامہ کا ایک حصہ بھی اورا منہیں کیا تھا کہ جوانی میں امک غلام کے باتھ سے اداکیا۔ فائبا شاع کی اس ناکہانی موت کا یہ حادث امیر اور بن منصور کے دور حکو

370 369

کی اجاد اوری استان میرونظر کرنا اخرائی از کار کی کام سے معلوم ہو اسے کہ برکام اس سے دقیقی کی موسسے دیا میں اس اس میرونظر کی داشر وع کیا ) کے کلام سے معلوم ہو اسے کہ برکام اس سے دقیقی کی موسسے دیا سال بجد ہی نشروع کیا ہے یکن دوسری دوائیوں کی دوسے دفیقی ہے اس کے بعد دفات بال ہے ۔ دفیقی کے اشعاد کی نقواد کے اربے میں دوائیوں مختلف میں لیکن حقیقت میں اس کی وفات کے بعد جوانسوار ملے ان کی گنتی ایک میراد گئی ۔ اور فردوسی نے ان اشعاد کومن وعن ا بھنا میں اس استان استان کومن اس سے شاہنا سرمین نقل کر دیا ہے اس نے نہایت و مناصت کے ساعقہ بیان کیا ہے کہ دقیقی کا کلام بس ان اس میں اور فرد در ارتب سے کہ اس کے دین اور فرد در ارتب کی ایک اس کے دین اور فرد در در استان کے دین اور فرد در در اس کے دائی استان کے دین اور فرد در در اس میں ایران واستان کے دین کا خاص احترام اور بڑی محبت موجود تھی ۔

دقیعی کے جو تھوڑے ہہت قصیدے اقی رہ گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص سب باور روش کا الک تھا۔ اس کے کلام ہیں خیگی اور صفائی پائی جائی ہے۔ تعسید کے حتمن میں وہ بند و تفیع ہ ، رہنمائی اور مردا نہ صفات کے طامل کرنے کی دعوت تعبی دییا ہی ذیل کے قصید ہے ہیں وہ اپنے معدوج کو دلیری سنحاوت اور خرد دعین ان تین بڑی صفاؤل کے حال کرلے نے کی خوص دلا اس نے خلا ہرہے کہ بڑدل خرد مند سے بے عقل دلیر وشجیج اور جبی برتر ہی محمد کی مورت میں عقل جی ہے اور جبی اور دستا ہے کہ بڑدل خرد مند سے بے عقل دلیر وشجیج اور جبی برتر ہی کسی میں عقل جبی ہے اور دستا و سنکی اگر وہ سخاوت ، دلداری ، زیر شنگی ماور دستا ہے کہ بڑدل خرد مند سے کی مورت میں اور اس کی عقل خست اور خود پستی کی صورت میں جلوہ کر ہم گئی ۔ اگر دل میں کھی کسی کی طرف سے کینہ اور انتقام کے حند بات موجزن ہوں تو کہی اس میں جہ و میں اور لطف و کرم کا بھی طوفان اسٹینا چاہئے۔

دود حیسیز کردند مرملکت را یکی پرنیانی یکی نفعنسدانی یکی نوغنسدانی یکی نرنیام ملک برنوست می درگراین آب داد که بیسانی کرا بدیهٔ وصلت ملک خیزد یکی جنبشی ایسکش سانی!

زبانی حن گونی و رستی کشاده دلی میش کلیند میش نیمسیرانی کولکت شکارست کورانگیرد عقاب پرنده خرسشیر تریانی دو چیزاست کورا به نبداند لارد یک یخین منه دی دکر زنه کانی! بشمنی باید گرفتن مرا و ارا بدیناریستندش بای ار توانی بشمنی باید گرفتن مرا و ارا بدیناریستندش بای ار توانی کرایجت و شمنی برودنیا د باشد و بالاتن نتیسم و سنبت کبانی

خرد باید انجا و جودو کشیجاعت فلک کے دہد ملکت را یگانی در ایکانی در ایکانی در ایکانی در ایکانی در اور قطعے عزل کی طرح بر تطعف بلیں متعلاً ذیل کا قطعہ ملاحظہ ہو

اس میں سے ومعشوق اور رهنائی فطرت کا ذکر کیا گیاہے۔ اس کی تشبیبین نہایت زنگین اور خیالا نہایت تطبیف ہیں۔ سبزونے اپنا پیشی خلعت زمین بر بھیلاد با ہے اور سرخ مجولوں نے مہن

کونون ودویبا کالباس بہنادیاہے دنیا مور کی طرح اور مین رنگار نگی تائے دکھارہا ہے۔ایا معلوم ہوتا ہے کو یاان پردوست کی تصویرا ترا کی ہے۔ بچول کھلے ہوئے ہیں ، بچولوں میں

الله على و دم كا الله على اورائيدامسلوم مونا م جيسام ي كا ندر كيمولول كو توند هدياكيا مي :

برا مگذدای منم ابربه شتی ا! زیس داخلعت اردی به شتی ا به نیست مدن دا مگزار ما ندا! ورخت آراسته وربه شتی

بهنت مدن را هزار ما مدا! مدوست الاستهور ، من من المدين مرتب من المدين المدوده وستى المدين المدوده وستى

د میں برسنان تون آنورہ دیا ہے ہوا برسان یں اعدورہ و سسی استین شیخان گردد جہاں سرناں کدگوئی بلنگ آم ہو نگیرد حسب زبجنستی

بطعم نوشش شند ختیمهٔ آب برنگ دیدهٔ آبوی دست تی

بتی اید کنول خورست بدچیره مهی کو دار داز فرستید کتیب

جہاں طاؤس گونڈکشت دیدا جہائی نرمی وجائے درسشتی

بإن اندكه كوني ازمني ومشك مثال دوست بصحرائي لأشنى

زگل بوی گلاب آید مدالسان که بنداری گل اندر گل سرت بی

دقیقی جہار خصلت برگزیدست بھیتی از سم سدخوبی وزر سشتی سب یا قوت رنگ دنال جنگ می نوش رنگ دین زرد سشتی

سامانی دورکی نشر میں مصنفوں نے کتابیں کھیں ان بین سے کچھ انقلاب زمانہ سے نابید
ہوگئیں اورکیچھ صفوظ رہ گئی ہیں ۔ان ہیں سے ایک شاہنامہ کا مقدمہ ہے۔ شاہنامہ کا یہ مقدمہ
ہوگئیں اورکیچھ صفوظ رہ گئی ہیں ۔ان ہیں سے ایک شاہنامہ کا مقدمہ ہے۔ شاہنامہ کا یہ مقدمہ
طوس کے حاکم الومنصور بن عبدالرزاق کے حکم سے انتہا ہے۔ دوسری ایم کتاب
این طری کا ترجمہ ہے ۔اس کا مترج عبدالملک بن نوح دستی ہے ۔اس نے بہ عربی کا بین اورمنصور کے حکم سے
این طری کا ترجمہ ہے ۔اس کا مترج عبدالملک بن نوح دستی ہے ۔اس نے بہ عربی کا بین امیر مصور کے حکم سے
فارسی میں منتقل کی ہے۔ یہ کتاب نہا بیت سادہ اور روان نشرید کی گئی ہے اورانس عہد کی
طرز بخریری ایک ایسی مثال ہے۔

سامانی عبد کی نظر کی ایک اور کمناب نفسی طیری کا ترجمه سے - یہ ترجمی منصور بن نو کے عکرسے مادرا را لہ ہرکے کسی عالم بے کیا ہے -ان کما بول کے سوا قرآن کے ترجمیداور تیفسی ایک تعلی سنچہ ھی ہے جس سے بارے میں معبق مستشرقین کا خیال ہے کہ یہ بھی سامانی دورسے تعلق رکھتا ہے -ان کتا بول کے سوا اور کھی تا لیفیں ہیں جویا تو ابھی دریا فت نہیں ہوئی ہیں یاان کی

نشردانساعت کی ونبت نہیں آئی ہے۔

اب بہاں مؤند کے طور بر سرات بیں سے جید جلے نقل کے ماتے میں:

مقدررُشامِنامدُ الإمنصوري سے:

"سپاس و آفرین خدای دا که این جهان و آن جهان دا آفریده و ما سندگان دا اندرجها ک پدیدار کرد و نباک اندلیشان دا و مدکرد داران دا پاداشس و با دا فراه برا بر داشت و درود بر برگزیدگان د پاکان و دین داران با دخاصه بربهترین خلق خدا محد مصطفی صلی استرعلیه و سلم وبرایل مبریت و فرزندان او باد- آفاد كارشابهامد ازگرد آوريده الإمنصور المعرى دستورالبمنصور عبدالرزات عبدالشر فرخ اول ايدون كويد درين نامدكه تاجهان بود مردم كرد دانش كشت شداند وسخن را بزرگ داشت ونتكوترين يا دكارى سخن دانستداند . . . . »

این طری کے ترجہ سے:

سیاس و قرین مرخدای کا مگار و کامران و آفرنیده زمین و آسان و آنکس که نهمت ادارد و در انباز و نه دستور و منه یارو نه زن و نه فرز ندسمیشد بود دسمیشد با شد و بهستی اونشانها آفر نیش ببدیاست و چون بخود نگاه کنی بدان که آفر نیش ببدیاست و چون بخود نگاه کنی بدانی که آفر نیش او بهستی اوگواست و عبادت دی بر بندگان وی واحب و معویداست ؟

تفسیرطری کے ترجیسے:

وایس کتاب تفسیر بزد کست اذرواست محدین جر برالطبری رحمة استرعلبه کرده بزبا بارسی دری داه راست وایس کتاب دا بیا وردندا زیندا دجیل صحف او دایس کتاب بنشه بزبان مازی و باست وایس کتاب بنشه بزبان مازی و باست ای دراز بودو بیادر دندسوی امیرسید منظفرا بو مسالیح منصور بن نوع بن نفرین احدین آمیل جنان خواست کی مرایس ترجمه کند بزبان پارسی وعلماء ما درا دانهم را کردر دی روا باشد در کمارس کتاب دا بزبان پارسی گرد دانیم است

ان مخقرس منولون ہی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ چوہقی صدی ہجری میں فارسی نظر
کننی سادہ اور روان تھی - اس میں بچب یہ ہ عبار تیں بہت کم تھیں ، اور جلے چھوٹے چھوٹے میں کھھے جاتے سخے اور بہخ خطا ور الفاظ کا تلفظ بھی آج کل کے اسم خطا در تلفظ سے متلف تھا
سامانی دور کے عربی نوٹس عسلم سامیوں نے جوطا ہر یوں نے اور صفاریوں کی طرح
سامانی دور کے عربی نوٹس عسلم عبار بیت کی ہم عصر تھے ، ندصر من فارسی اوبیات کو رون در بار اور در بارسے باہر ہم گھر اس خی مربی ہیں اپنے نہ بردست آثار حجو دارے ہیں جا ہم بر مگر اس در ایرانی عالموں نے علوم کے مرتب عیں اپنے نہ بردست آثار حجو دارے ہیں جا ہم اس در مان نے در بار در در بار میں جا ہم بر در سام نے در بار در در بار در در بار در در بار بار در بار در بار در بار در بار در بار بار در بار بار در ب

اويراشاره كياحا وكابيده خاص طوريرساماني دربارشاعول كالجح تقااوران ميس سعب سے شاع عربی میں شعر کہتے تھے ۔ ملکہ انھوں نے تعیض کتا بیں بھی اسی زبان میں کہی میں۔ اس عبد ك ايسة ايرانى علمار حفول في بي تعنيف واليعن كاكام انجام دياب بهت بین - بیمان مایخ وا دب میں ابن فانشیر<sup>،</sup> دبینوری ، حمزه اصفهانی اور طبری مجزافیه ىس اين فقايد سميداني حديث مين محدين بعقوب كليني ابن بالويد، طب مين ذكر مارا مرسیقی میں اسحاق موسلی اور ریاضی ونجومیں ابدمعشر بلجی کا ام لینا کا فی ہے -ابن فتبهى نصافيف ادب ادر النخ مين شهردمين مثلًا كتاب الشعروالشعراء ،عيون الاخيار، وبالكاتب وغيره رابن فتبه كاست وفات ١٧٧٩ لكهاب -دینوری ابن مت کام عصرا در سم وطن تھا-اس کی کتاب اخبار الطول مشہور ہے اس نے تا یے است اورادب بر اللی کتابیں ملہی میں۔اس کی تا یج وفات میں اختلاف ہے کسی فرام ادر کہی نے شام کا ساتھا ہے۔ حمزه اصفهاني لعنت ادرياييخ بين استاد تقا اس عالى كما بين كسى بين استخ يساس كى كتأب سنى الموك العجم شهور سے -اس كے سوات حيف ميں بھى اس كى امك كتاب باتی ہے۔ حزہ اصفہان نے سفسے اسلسمیں وفات یائی۔ ، طبر سنان کے رہینے والے تھے -انٹوں نے اپنی مشہور مفصل عام ما رہے <u>ک</u> مبری علاوہ قرآن کی تفسیر ہوں گئیں ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر بوحیا <u>سے منصورین آ</u> سایا بی کے حکم سسے ان دولوں کتا اول کا فارسی میں ترجبہ کیباگیا تھا ۔طبری نے منت نہ میں دفایاتی تيهور حغرافيه دان تفاراس في سنط عليه ين حغرافيه كي ايني مشهور كناب م ورشيع محدث مي - حديث ين ان كي ايم اليف كتاب كافي

معروف برابن بابربر لمعتب بصدوق قم کے رہنے دالے تھے ان کا نشا محسب سربان علی اللہ میں کے چوٹی کے فقیموں میں ہوتا ہے۔ ان کی کتاب من لا جھنگل الفقیدہ شیعہ فقہ کا اخذ و منبع سجعی جاتی ہے۔

ابو بر محدیث ذرکر ما رازی اعلی میں کیاجا آہے آپ سے ان کا نتا راسلام کے مشاہیر علیا داور رائی ابور کے اس کے درائی اس کے درائی اس کے درائی اس کے درائی اس کیا بار کی اور ملند یا بہ جکیم نے مذھرف اوب وحکمت میں بڑا کمال بیرا کیا بلکہ بہت میں کتا بیری بھی لکھیں اور حکم میں کو دنیا میں بڑا او نجا مقام حاصل کیا ہے برائے اور دنیا دمیں مرائی اور خیا مقام حاصل کیا ہے برائے کے درائی میں تجربے کرتے تھے۔ ن سال میں کہ جہاں وہ ایک بیمارستا اور کی بیادستا ور کی بیادستا ور کی بیادستا دمیں کے جہاں وہ ایک بیمارستا میں میں تاریخ کے اس مشہور مرکز لیمنی شہر رہنے دراو میں آپ کا قیام میں کا اور کا کا میام میں کا میان کا قیام میں کا درائی کے اس مشہور مرکز لیمنی شہر رہنے دراو میں آپ کا قیام میں کا درائی درائی کی دیا ۔

طبیس آپ کی شہور کتابوں میں ایک کتاب حاوی ہے۔ اس کتاب کواس نہ ا کی طبی معلوات کی جامع سجھنا چاہئے۔ ان کی دوسری کتاب کتاب الطب المنصوری ہے۔ اسے آپ نے رہے کے حاکم منصور بن آخاق سا ان کے حکم پر الیف کیا ہے۔ مازی دواول اورعنا صرکی ترکیب ہجز بیدا ورعلم کیمیا میں بڑی جہا دیت رکھتے سے۔ وہ اپنے نہ الے کے چوٹی کے کیمیا داؤں میں شار ہوتے سے اسی لئے ایفیں علم ہیا کی این خیس بڑا و نجا مقام حال ہے گان خالب یہ ہے کہ داذی لئے منتسلہ یاست میں وفات پائی۔

الدمحراسحاق بن ابراہیم موسلی اصلّا ایرانی تقا اورایران کے ایک محتم خاندا اسحاق موسلی اسے تعدی رکھتا تھا۔ یہ اپنے مولد موسل کی نبت سے موسلی شہور بہدا ابریم کاشارا پنے زیائے کے موسیقی کے زبر دست استادول میں ہو ناتھا یکین اس فن میں اسحٰق نے اپنے باپ سے معبی زیادہ نام پیدا کیا علم موسیقی کی تحصیب ل ورزیا عنی سے واقعت ہوئے بغیراس نے اپنی فطری صلاحیت اور جود ن طبع سے موسیقی کے ایسے اصول و قواعد و ضع کے کہ دیانی علم موسیقی کا جو و فتراسی ذمانے میں ترجمہ موا تھا اس کے آگے گا دُخور د ہوگیا بھیقی کے سوا اسحاق فن حدیث اور لعنت و نومیس بھی استا د تھا اور شعر بھی خوب کم تا تھا اس زمانے کے اہل ذوق اس کے اشعار کو بہت بست نہ کہتے تھے۔ اپنے علم و ففسل کی وجہسے وہ علم موسیقی کے اہر کی حیثیت سے مشہور موزا ا مہاں جا مہا تھا اور فقیہ جون اورا دیبون کے ساتھ خلفا د کی عاہر کی حیث تھا ۔ آخر کا رہا مون سے ارباب فقہ وا دب کے ساتھ اسے اپنے دربا بھا سے اسپنے دربا بھی بار جا اور موسیع سی بار با ناچا ہم التھا۔ میں بیدیا ہوا اور موسیع سیس انتھال کر گیا۔

الامتشریخی ایمشری مدین عمریج و المعشر کنام سے مشہور ہے، تیسری صدی ہجری الامتشر بنی کے کے مشا ہیں بیخوں اور عالموں میں شار ہوتا ہے۔ پہلے تو اس لئے حدیث کی تحصیل کی اور شہور عرب فلسفی لیقوب بن اسحات کندی پر اعترا صات کے اور اس کے تعلیم اور اس کے فلسفہ پرکٹری کمنہ چینی کی ۔ اس پر نخبرا دکے بات ندے بعقوب سے بھر کے لیے یہ بیت ہوتا کہ وہ الامتشر کو حسا بر سے بر مقرر کیا کہ وہ الامتشر کو حسا اور من بر سے بر کا دیں ۔ الامت سے الامت پر مقرر کیا کہ وہ الامتشر کو حسا اور من بر سے بر کا دیں ۔ الامت سے بان معی المرائی ۔ اس کے بعد اس لئے علم نجوم سیما اور اس میں بھی بڑی مہارت ادر علی اور سیالی ۔ جنائی اس کی تعمانی تعمانی بیا ہوت کے باس کی تعمانی سے ماہروں اور علی اور میں الامت بر میں الامتشر سے اور علیاد و فق ملاء کے باس اس کے اقوال سند کا درج در کھتے ہیں علم نجوم میں الامتشر سے اور علیاد و فق ملاء کے باس اس کے اقوال سند کا درج در کھتے ہیں علم نجوم میں الامتشر سے تقریبًا جالیس کتا ہیں تصنیف کی ہیں ۔ اس نے سے کا درج در کھتے ہیں علم نجوم میں الامتشر سے تقریبًا جالیس کتا ہیں تصنیف کی ہیں ۔ اس نے سے کا درج در کھتے ہیں علم نجوم میں الامتشر سے تقریبًا جالیس کتا ہیں تصنیف کی ہیں ۔ اس نے سے کا درج در کھتے ہیں علم نجوم میں الامتشر سے تقریبًا جالیس کتا ہیں تصنیف کی ہیں ۔ اس نے سے کا درج در کھتے ہیں علم نور میں الامتشر سے و سے اس نے سے کہا کہ کی میں ۔ اس نے سے کہا کہ کے میں الیہ میں ۔ اس نے سے کہا کہ کی میں ۔ اس نے سے کہا کہ کی سے در سے کہا کہا کہا کہ کو در سے کہا کہ کی کو در سے کہا کہ کی در کھر کی کے در کھر کی کے در کہا کہ کی در کھر کی کے در کھر کی کی کے در کھر کی کے در کھر کی کی کی کی کی کے در کھر کی کھر کی کے در کھر کی کے در کھر کی کے در کھر کو کھر کی کے در کھر کی کے در کھر کی کو کھر کی کے در کھر کے در کھر کی کھر کی کھر کے در کھر کے در کھر کے در کھر کے در کھر کی کے در کھر کے در

اخد

فارسی تذکرے دکتاب مح آخر میں ان کی فہرست ملاحظہ ہو) ایوان پرعرب کے اٹر کے لئے ملاحظہ ہو:

ناسترانتف (GNASTRANTSEF) كى كتاب، انگرىزى ترمب ہ قای زیبان کے فلم سے -على الماع Somie كانت اللاع الماع ال ( studies ) إبوب وعجب آقای وسخدای کتاب اشال و کم جس س س ۱۵ سے آگے کا فان کرمیر (Vou Kreme) کی کتاب آیج تمدن اسلام ع واكثرر صاناه و تسغق: مقاله مجله شرق طهران فيساسه شاده ١١٣ احلامين اورسائنى: فجرالاسلام وحى الاسلام كبيم مصر واكثر رضاناه وشفق: مقاله ابن خلدون محلبه اريخان جلده ١٥ شاره ٧ الماى بان : مقالات مجلهٔ در اطبران مقالت على ما الشارة (christensen) عقالات على ما الشارة ا قای اقبال: مقاله محلهٔ هر علد ۲ شاره ۲ أيخ سيتنان بصيحة قاى بهار كتاب ظانه خادر وطهان جياكسن (jackson): اوایل شعرفارسی (أنگریزی) آقای سدیدنفنسی: احوال واشعار دودگی ج اس طران اساله احاسر إنه (١٥ ١٤ ١٤) ألماني: فقه اللغه إيلان مين مقاليشعراي قبل ازرود كي يمتقاً الك كمة بى صورت بى هبى شائع بواس -بالدن: البيخ دبيات إيان ع ا خصوصًا جودهوس فصل عفة الملوك ، چهار مقاله طبع ليدن مكشفار ، مع واشسى از آقاى محد فزويني عرفي نويس

عالمون اورمصنفون كے كئے ندكوره ماخذوں كے علاوہ ملاحظم بول:

تعالمبی: بندیه الدهم برد کلمان دحرشی: این اوربیات عب کلن دانگریزی: این اوبیا عب داکشر محدد کنسم بادی: محد زکر یادا زی اقبال آست یان: شرح حال ابن المقفع حب رجی زیدان: آداب اللغته الاسلامیه ابن ندیم: الفیرست ابن فدیم: وفیات الاعیان ابن فدیم: طبقات الاعیان

LMING



# ۲.غر لوی دور فردوسی کاعبد

غور بن ال عظم من کا ز ما نه فردوسی کی شهرت کا عهدیت - اس دور نے علوم وا دبیات میں بڑے بڑے بیا ہے عالم بدیا کئے ہیں ریکن قرمی ادبیات کے لحاظ سے فردوسی اس عمد کا محد فرال یہ بات کے لحاظ سے فردوسی اس عمد کا محد فرال کے بات کے لیان کا دولین بٹرا شاع ہے بلکہ اس سے ایمان پرعولوں سے مطراور تو می آنار وا فرکار کے بھلاد نے جانے کے بعد شاہ نامہ کوجے دقیقی اور دوسی ہی کی ہمیت میں کا میں نے نشام دو کی انداز میں کے میں اور اس نے ایس نے نشام نامہ کے ذرائعیہ میں کیا ۔ اس نے ایسے نشام نامہ کے ذرائعیہ دورسی ہی کی بیات میں کہا ہے کہ دور کہا ہے کہ دور کی اور کچھلے نہ الے کی تابع کو زندہ کردیا ، چنا کچہ تو دائم آپ دور در میں سال سی سے سے دندہ کردم برمی پارسی سے سے درخ ہروم در میں سال سی سے سے دندہ کردم برمی پارسی

غ نویوں کے عہد میں علم وادب کا عام رواج ہوا 'اورامیروں اور وزیروں نے عالموں کی سریستی مشروع کی۔ ان میں سے معض جیسے قابوس و شمگیراور صاحب بن عباد خود بھی عالمو اور دانش مندوں میں شار ہوتے ہیں۔ ان کے در بارا وران کے پائے شخت جیسے نجارا 'سمر قند' طرب تان ، رہے ؛ احد فہان وغیرہ علم وادب کے مرکز اور عالموں اورا ویبوں کے مستقرب نے ہوئے میں مہدیں سلطان محدد کی کوششوں سے غوالا ہوں کا غازان اوج کمال کو بنیجا اور شہر غور نظوم وادبیات کا ایک نیامرکز بن گیا۔ دور دور سے شاع کھنے کھی کم بہاں چلے آئے۔ خون نظوم وادبیات کا ایک نیامرکز بن گیا۔ دور دور سے شاع کھنے کم بہاں چلے آئے۔ کو نیوں کی شہرت کی اتبداء البتگین کی ترقی سے ہوتی ہے۔ البتگین ساما بیوں کا غلام تھا '

اس کے بعد ترقی کرتے کہتے وہ سبکتگین کاوا او نبااور سبکت بین نوح بن منصود سامانی کی طوت

سے خلاسان کی امارت پرفائد ہوا۔ غولالو سبکتگین کے بیٹے محمود کے نہ مانے بیں انتہائی کودج
مال ہوا ۔ سلطان محمود کے رہے ہے ہیں بقام بلخ شخت سلطنت پرجلوس کیا اور المالی ہیں وفا
پائی محمود کو انتظام ملکت میں بڑی مہارت ماس کئے وہ تحویری سی مدت بیں ابران کا سب سے قوی ترین حکم ان بن گیا۔ اس نے مہندوس سے خدا نے ماس کئے اور سومنا کھے کے اور سرحلہ میں فتح مند سے دہا۔ اس نے منہ دوستان کی بڑی سرپستی کی اور اس باد سے میں اس نے غلوسے کام لیا۔ وین اسلام کے دوسرے فرقوں اور خاص کہ اسلام اللہ فرقہ کے بیرکوں اس خوت سنرا مکی دین اسلام کے دوسرے فرقوں اور خاص کہ اسلام عبلیہ فرقہ کے بیرکوں کو اس سے سخت سنرا مکی دین اسلام کے دوسرے فرقوں اور خاص کہ اسماعیلیہ فرقہ کے بیرکوں کو اس سے سخت سنرا مکی دین اسلام کے دوسرے فرقوں اور خاص کہ اسماعیلیہ فرقہ کے بیرکوں کو اس سے سخت سنرا مکی دین اسلام کے دوسرے فرقوں اور خاص کہ اسماعیلیہ فرقہ کے بیرکوں

دوسرے فرنوی بادشاہوی طرح محود نے بھی فارسی زبان اوراد بیات کی بڑی خدمت کیہے۔ اس نے اپنے دربار ہیں شاع وں اورا دیبوں کی عزب بڑھائی۔ بہی وجہ ہے کہ عنصری ، فرخی اور فردوسی بعیب بڑے بڑے شاع وں افران نے اس کی مرح کی ہے ۔ کہتے ہیں اس کے دربار ہیں جارسو سے ذیادہ شاع جج بوگئے تھے۔ یہ بھی کہا جا آب کہ محدد نے فودھی فارسی میں شعر کھے ہیں اور دہ فارسی نظر بھی بڑا عبور رکھتا تھا۔ سلطان محدد کے جانشینوں میں سے بعض جیسے سلطان محدد کا براہی کی اور بہرام شاہ سے تعبی شاع ول اور دیبوں کے سربیسی کی ہے ، سکن اس خصو میں ان کا یا یہ سلطان محدد کے باید اور اس کے سربیسی کی ہے ، سکن اس خصو میں ان کا یا یہ سلطان محدد کے باید کو نہیں بہنچ تا۔ خاص طور براس سے بھی کہ محمود کے بجد میں ان کا یا یہ سلطان محدد کے باید کو نہیں بہنچ تا۔ خاص طور براس سے بھی کہ محمود کے بجد میں اور اس کش کی وجہ سے وہ علم واد ، کی نزویج میں کھور نیادہ کو سنس نہ کہ سکے ۔

اب یہاں ہم غولای دور کے چند بڑے شاعوں کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اور آخر میں اس دور کے سب سے بڑے شاع فردوسی کا حال بیان کریں گے۔ عنصری ابواتعا سے حن بن احد عنصری نے میں ہیں ابوا۔ المخواس کا دطن تھا۔ کہتے ہیں که اس کا باپ تجارت کا بدیشه کرما تھا۔ اس نے بھی باپ کا بہی بدیشه اختبار کیا۔ لیکن ایک سفر میں چردوں نے اس کا سالا سرمایہ لوٹ لیا۔ اس واقعہ کے بعد اس نے عمر وادب سیکھنا شروع کیا اور اس میں شہرت بائی۔ پھر سلطان محدد کے جھوسٹے بھائی اور اپنے معدوح اممیر کے توسط سے سلطان محود کے دربار میں دسائی حال کی۔

سلطان محود کے دربار میں بیش ہونے کے بعد سے روز بردز عنصری کوسلطان کا زیادہ سے زادہ تقرب مال معرف کر سلطان کا زیادہ سے زیادہ تقرب مال بیجا گیا ، یہاں کہ کو ملک انشورائی کا لقب پایا اورسلطان نے سطف و مرکم کے ساتھ اسے فوب فوا ڈا۔ دربار کے تام شاع اس کا اخرام ایت آپ پیلا ذم شیختے تھے۔ دربا میں اس کا مرتب روز بروز بڑھنا گیا اور رود کی کی طرح دہ بڑے جا ہ وجلال کے ساتھ زندگی سیرکر آ اتھا جا کا خراج ان کی ساتھ زندگی سیرکر آ اتھا جا کے خاتی مائی نے کہا ہے :

قرمی تابی ومن برند بهی خوانم بهر! مرشی تا روز دلوان الوالقاسم من الدر دلوان الوالقاسم من الدرستادا در ستادا در

نعمت فردوس یک نفطه مینش راتهم گیخ باد آوردیک بهت مین رایمن تا همی خوانی قرابیا تش همی خانی شکر تاهمی گوتی قرابیاتش همی بوئی سمن! عنصری سے پہلے قصیدہ گوشاع ول بیس ارود کی کے سوااس کی ٹکر کا کوئی مشہور شاع پیدا ہی بنیں ہوا تھا ، رود کی ففنل وگمال میں عنصری سے جرحا ہوا تھا اوراس کے ففنل اور دس کی برشری کا خود عنصری نے اعتراف کیا ہے۔

عنصری کاسب کے اور اس کے بعد صدوح کی مدح نشر وع کرتا ہے عنصری کی اس طرز کی اس کے معیم معمروں نے مجبی سروی کی سے عنصری لے جی کہی ہیں ، سکن اس فن میں اس نے دود کی کی برتری تسلیم کی ہے ، چنا کنچہ کہتا ہے :

غن دود وارسنيكو بود إ غن المائيمن رود كى واله

عنصری کے قصائد کا دیوان باتی ہے اوراس میں دو سرار کے قربیب اشعار میں - کہتے ہیں مل میں اس کے دیوان میں میں سرار شعر کنظ -

میساکداد برکہا جاجیکا ہے، عنصری کا اس کی قعبیدہ گوئی ہے اولاس کے بہر برا قصائد کا برا حصد سلطان محدد کی مرح ، اس کی حبگوں اولاس کی شجاعت کے ذکر سے مجرا بردا ہے ۔ سلطان محدد کے سفروں میں بی شاع مجمی لازی طور براس کے ہم رکا ب رمہاتھا، واقعات کا خودمشا برہ کرتا تھا ، کچرا ہے معدوح کے عالی صفات اولاس کی عظمت و بزرگ کو ا پین دلکش انداز میں بیش کرنا تھا ۔ چنا نچر حکیجواس نے اپنے قصیدول میں کہا ہے اس کا خلاصہ بول کیا جا سکتا ہے :

میرے مدور سلطان محود کا ضمیرافناب کی طرح رکوشن ہے -اس کی مہت ابدا لول کی دعاؤں سے بڑھ کرہے ۔اس کی مہت ابدا لول کی دعاؤں سے بڑھ کرہے ۔اس کا ال اوراس کی دولت ریکیتان کی ربیت سے ذیادہ ہے ۔اس کی سفاوت سمندر کی طرح بے کنارہے ۔اس کا کرم عین وجودا وراس کا عقدی عدم کی مل ہے اسکی

رائے دل میں فرزانی بڑھا تی ہے۔اس کا چرق میں جان ڈالتا ہے۔ وہ زاین کا مرکزاور
ہمان کا مدارہے۔ وہ نفاوت کا دریاا وقد وفاکا بوستان ہے وہ ادب کاسفینہ، علم کا قطب اور
سنرکا خزارہے اس کی بلوارے ہے شیرخزال کے بتے کی طرح لرزال ۔ وہ سرکشول کو اپنے گرز
سے مارتا ہے ، اور بدا ندسیول کے مفرکوان کی قبرول میں کوئٹا ہے . . . . .

اس شاء نے قصیدے کے سواد دسرے اصنا من میں کوئی خاص کمال پریانہیں کیا ، لیکن حق بیسے کہ اس فن کا وہ بہت بڑا ماہرتھا۔ اس نے نہایت اجھی سندش کے ساتھ نظمیں مربوطکیا میزوں الفاظ کا انتخاب کیا ہیں اوران کو بڑی بہارت اور بڑی خی کے ساتھ نظمیں مربوطکیا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں نازک اور دقیق مضامین بدیا کئے ہیں ، اس کے اشعا رہ تو فرخی کی طرح سادہ ہیں اور مذہ منوجہری کے بعض انتخاب کی طرح مشکل الفاظ سے بھرے ہوئے ہیں ، کی طرح نہایت صاحت اور مشکل الفاظ سے بھرے ہیں اور اس مالت میں جی بہتے پانی کی طرح نہایت صاحت اور دوال میں ، مثلاً اس کا یہ قصیدہ

چەچىزاست رخسارە وزلىن دلىبسىر

1

چنین بایذ شمنیر شند وان آتا است

اوردوسرے قصیدے ہمارے اس دعوی کا بین شوت ہیں۔

ذیل میں عنصری کے ایک قصید ہے کے چند شعر مؤسنے کے طور پر بیش کئے جاتے ہیں ان انتعاری سے مات کا کمال ان انتعاری شاع ہے کام کی سندش ، انفاظ کی سم آنٹگی اور صنعت انتعاری صفات کا کمال دکھایا ہے۔ اس قصید ہے میں پہلے سلطان کی الوار کی تعریف کی گئی ہے اور خوداس کی ارح کو کرنز کما ہے :

چىست سى بى چەتىش دەسنى چى بىرىكىال

بے روان تن بیکری پاکیزہ خون در تن روان!

اديجنبا نيبش البست الملرزاني ورشس

ارببنيدازليش شراست ارتماني تمسان

س ئیندویدی بروگسترده مردارید خورد ۱۱

دیزهٔ المکسس دیدی با فست، بر پرسیبان

بستال ديدارة تشكارنشناسيدخرد

كالشش افروخية است آل يافتگفية بيشال

تابرست شاه باشدار باشد ب فنون

كمشتن برخاه اولاتيز إستبدبي فسيان

شاهگیتی حمشه ولت کرش نست کرست کن ۱

سايه بيزدا ب شركشور ده كشورستان

زيركر دارسس بزرك زيركفتارسس سرد

زير ببإلنشس سيهروز يرفرالنشس جهال

بست كشة راستى ازنام اوكر وهلبث

ييركث تتمردى ازياد إو كردو جوان الم

اى حسف ورا جان وحان را دانش ودل را امير

بادت اسى راجسراغ ونيك نامى داروان

برسسيهر فيرمي برنتين داد فهسسه

درس رگفتار میشدی در تن کرد دار حبان

كوه كان بادو زال كرد و كبنش اسپيت

که گردو زیر زین و با د گره و زسیسبر ران

كار فوابى كارخشى كارسندى كاروه!

## کادبینی کارجربی کارستانه کار دوان شادی وشیایی توداری شاد باش دشاه باسش

جسامة شا دى تو پوشس ونامست اسى توفوان

ان اشعار کے مطالعہ سے یہ بات فوب واضح ہوجاتی ہے کدان اشعار سے گوسش وا زانفاظ ان کی دکھشس طرزادہ اوران کے مسئی کسی طرح مبی سہل اور سادہ نہیں، لعین ان کے مسئی کواسا کے ساتھ سے دلیا اس میں باری ورسادہ نہیں ، اوراکران مجنی کواسا کے ساتھ سے دلیا اس کے مسئی کو اس کے مسئی کو ایک کو بال اور ایک کا اس کے مسئی کے مدے کوئی کو اعلی در سے پر بہنچا یا اوراس میں بڑی خوبیاں بدیا کی ہیں اور بین اس کے دانے میں شاعوں کا سب سے بڑا انہ سمجا جا تا تھا ۔

عنصری نے اپنے قصیدے میں مرح کی شرطوں کو ہڑی منہرمندی کے ساتھ پوراکیا ہے
اوران تصیدوں میں شاء کا معمد میں بہہ ہے اوران کو اسی نظرے دیجنا چا ہئے ۔ لیکن ان
میں معنی آفرینی اورلفظی مناسبت کی خوبی کے ساتھ ساتھ معفی مگہ اطلاقی خوبیاں ہی بیان
کی گئی ہیں ۔ یعنی مرح کے صمن میں اس نے ممدوح کوشجاعت، مردانگی اور عدل و دانش کی دفو
دی ہے اور تبایا ہے کہ اس سے بہت سے اجماعی فائد سے ماس کے جاسکتے ہیں ایک تفسید
میں کہتا ہے ؛

چهار وقتش میشه جهار کار برد کسی ندیدونه بنیدش ازای چهار جدا برقت قدرت عفو و برقت زلت رسم برقت نگی دادی برقت عهد دفا حقیقت بین بهی ده زبردست صفات بین جکسی معدوع کو مدح کامستی باسکتی بین اور قصیدول مین بین باسکتی بین بادت میزانسار لمین گریست بیشتر بین :

چرد پرسمٔ ان خولیش ایمنی دارد! رود بدیدهٔ دشمن جستن سکار ندر شای بار آیکیش نه خست رگر نال کوی بجار آیرش نه خواب گزار كسيكه برتدمز وركند مديث كسال وحان أبحس يرخاك بادوخاكستر كسيكهايه نداروض ميخوا بركنت يكونه يردم غى كربت دارويرا

ببازگفت ہمی زاغ ہمچو یا رانسے ہے کہ ہرد د مرغبے ہاز حبس واس مکد مگیر جواب دادکه مونب جسبز بجائ منز میان طبیع من وزمیانه سست تکر

خوردازات نكه باندزمن لموك زمين قاز پلیدی ومردار برسی نه اغر

نه بركه قصد بزرگ كند چنو بات د نهركدكان كندا ورا بگر برا يدكار

عبب مدارکه نامرد مردمی آموزد از ان محب تدرسوم از ان مجست سبر بچندگاه د صد بوی عنب رس صامه که چند روز مباند من وه باعمت بر دلى كدراست جريد نيا بدان دانسنس مرى كد بالسنس جريد نيا بداوافسر نه ملک یا مدمرد و شهر ملوک طفت سر

ززودخفتن داز دبرخاسستن سركز

ال چنداشعاريس سے ظامرے كه دهانسانى اظلاقى كى ملتديوں اور اطافتول موقوب واقف عقابه

قصيده، غزل ادرد باعي كسواعنصرى منتوى كي يس معى بهارت ركمتاتها سكية میں اس سے بہلی بار وائن وعذرا کے تصد کو نظم کا جامد بہنا یا تھا۔ اس طرح تعض اور شنویاں بعنی مرخ بن" " خنگ بت"، "شاد بهر"، اور" عین الحیات " بھی اسی سے منسوب کی گئی" عنصرى في المسلم نين انتقال كيا-

عسب بحدی ابنظ عبرالعربزین منفور مردندی شخلص بعسب بی بھی تھا۔ اس شاع نے میں ایک سلطان محود کی مدری بھی تھا۔ اس شاع نے می سلطان محود کی مدرج بیں قصیدے لکھے تھے ، لیکن افسوس سے کہ اس کا کچھ ذیا دہ کلام ہم کا بہت کہ اس کا کچھ ذیا دہ کلام ہم کہ بہ سلطان محود کی مدرج بین قصید سے لکھ اسے کہ بہ سلطان عطایا سے سرفراز ہوتا تھا المکین خود نہیں بنچا۔ اگر جی ذکرہ فولسوں نے مکھا ہے کہ اسے عنصری جیسا جاہ وجلال حال مذتقا اور وہ اس فصیب کے لئے ترب اتھا، جنائے خود کہتا ہے :

و ناس زوست سنم بای گذید دوار فعان زسفلی و علوی د نابت وسیار چراعت باربرای المسعود چراعت باربرای المسعود چراعت باربرای المسعود چراعت باد برای روزگار المسمود بخای چرخ بسی ویده اندایل بستر کنداس بهرزه شکایت بنی کنداس المسا معیدی نے مدهر شفعید ول کے سواا ور می مانتو کلم میر برا قالوه الم المان اور وه اس کا در باقی ره گئے بین ان سے معلوم بوتا ہے کہ اسے کلام بر برا قالوه المان تھا اور وه وسمت اور شبید بین برای مهارت رکھتا تھا۔ بعض نذکروں بین اس کا ایک بهتری قصید جو فتح سومنا کھری مدح بین لکھا گیا ہے نقل مرد المی قصید سے کے جو فتح سومنا کھری مدح بین لکھا گیا ہے نقل مرد اللے کے خدشت واسی قصید سے کے اس کی اس کا ایک بین سے اس کی کار میں اس کا ایک بین برای قصید کی مدح بین لکھا گیا ہے نقل مرد اس کا در اس کی میں لکھا گیا ہے نقل مرد اس کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کی در اس کی در اس کی در اس کا در اس کی در اس کا در اس کی در اس

کردارخونین راسلم مجزات کرد نزدیک بخردان بهمه از مشکلات کرد شکردعارخونیت ن از واجبات کرد ا بنیاد برمحامد و به مکر است کرد ا میرشاه را ملعب دگرشا بهات کرد کا و برسفر که کرد به یگرجب س کرد با زا و سفر بجست ن عین الحیات کرد با زا و سفر بجست ن عین الحیات کرد

اشاهٔ حسروان سفرسومنات کرد از دود در ایل کفرجهال را برایل دین محود شهر یا دکریم آنکه ملک را شطریخ ملک باخت ملک با بزارشا شایا قدار سکندر سبی از ال جهت مین ارصار ایز دج دی تو درسعت تذکرول میں عبوری کا مسند وفات مسلم اکتفائی سال سلطان مسود عنسنرو کی دفات کا ہے کہتے ہیں اس محد دیوان میں تیس سرار شور تھے ، اب مبعض قصید وں ، قطعوں ادرایک منتوی کے چندا شعار کے سواجواس کے نام سے تذکر ول میں محفوظ رہ گئے ہیں ، اس کے اشعار کا کہتے میت بنہیں ۔

عضائری رازی اطک روان ، تقاریبها برالدولد دلیمی کے دربارسے والب نتھا اولائل ملاح تقاریب کا والی ملاح تقاریب کا استادتھا اولاس نے مدے میں بٹرے مبالغہ سے کا استادتھا اولاس نے مدے میں بٹرے مبالغہ سے کا استادتھا اولاس نے مدے میں بٹرے مبالغہ سے کا مرباب اس کا وہ قعمیدہ ہے جواس مطلع سے نشروع بوتا ہے ؛

اگر کمال ہجاہ ، ندر است و جاہ میں اللہ مواجہ بین کہ بہتی گمالی را بکمال !

شاعر نے اس قصید ہے میں اپنی اپیا قت ، سلطان کی سخادت اور عاصدوں کے حسکا عال بیان کیا ہے یعظم عندان کے اس قصید ہے کا جاب اسی وزن میں دیا ہے ۔ بجر غفنا اس خاص ہوا ہے اس ذیا نے سے سبک کا اندازہ لگانے کے لئے معنا اگری کے قصید ہے مطالعہ کے قابل میں ۔
قصید ہے مطالعہ کے قابل میں ۔

ر من قیاس اندسیسان دارم کم من شهرس دن پی خوشان دستم خویشان دارخ مسبر فرخ کے اب جو لوغ مے صاحب سبیستان امیر خلف بالذی خدمت میں عرب سبیستان امیر خلف بالذی خدمت میں عرب کے لئے

 فرخی کو قدرت سے ذوق لطیف، فطری صلاحیت اور دلکسن اور السن اور الکن اور نازا تقایہ جیا کہ بی توب بجاتا تھا رشعراور خاص کر تعمیدہ خوب کہتا تھا اوراس فن میں اس سے ایک خاص طرزہ ایجاد کی ہے -

محود کے درباریس ما ضربو سے پہلے فرخی سیسان میں کھیتی باٹری کیا کہ تاتھا۔ پھر
ابوالمنظفر احدین محدامیر مینیا نیال کے انعام داکرام کی شہرت سی تواس کے دربار کے الادے سے
ایک کا دوان کے ساکھ بارکیا۔ امیر کی مدح میں اس نے دیا۔ قصیدہ انکامیس کے دستان میں کے مات میں کے مات میں اس کے دشعر بیان تقل کے جاتے ہیں۔ ان اشعاد میں اپ شعر کی تعرب اورامیر کی مدرح کی سے کہت اسے :-

باطلهٔ تکنیده نددل با فست مدنعان باحلهٔ نگارگرنفسش اوز فسان بهرلودا و بحهرحب راکرده از روان وزسهر مدانعیسی که نخواهی برا دنشان

اکاروال علّه رفیم فرسیستان ا باطله فرلیشم ترکیب اوسخن بهرار او برنخ برآ در ده از میسر از برصنایسی که مخوایی بر او انزر سرگیم کرکهٔ ایک بر او انزر

لی چنانیاں ایک ولایت ہے اور ارائمنہریں - یہ ولایت اجدالطفر آل مقاح یا لوک چنانیان کے ذیر مکومت کی اس کے دیر مکومت کی ہے ،

تاپرندنلگول بردوی پوت دمرغ زاد برنیال مغت رنگ اندرسرآددکوساد
دوسرے دوزاس نے امیر کے سائے قصیدہ پڑھا۔ امیر شوشناس تھا۔ اس قصیدے
پراسے بڑی چیرت ہوئی اس نے شاع کو اوا زااور کا فی صلہ اورا نعام سے سرفراز کیا۔
اس کے بعد فرخی غز اوی دربار میں بنتیا اور پہال میں سلطان محمود نے اس کی بڑی ہو۔
السندائی کی سلطان محمود کے دربار میں اسے بہت جلدا ونیا مقام مل گیا اوراس نیر بہتال ودولت حاس کری جنائے خودایک قصید ہے میں کہتا ہے:

باصنیعت آبادم وباحث نه آباد بالغمت بسیارم وبا آلت بیاد هم بارمه سبم وسم با گله بیش هم منم چید نم و هد بابت فرفا ساز سفرم سبت و ازای حفرم ست اسبان سبک ار وستوران گرانباید از سازم راخیمه چه کاش از مانی وزفر شس مراحت از چیت نقافزفا

چونکہ شاع با دشاہ کا بڑا مقرب بارگاہ تھا اور بے حساب انتمام واکرام سے سرفراز ہوتا کھا اس کے باوجوداس پرعتاب بھی ہوا ہے۔ جنا بخرایک تصبید ہ جسب ذیل مطلع سے شروع

ہونا ہے:۔

ای ندیان شهر ارجب ال این درگدسلطان ایسے بی کسی موقع پرکہا ہے اور در یا دیے بزرگوں سے شفاعت چاہی ہے ، اس قصید سے میں اپنے شاہی تقرب کے زمانہ کو اس طسے حے یا دکرتا ہے : شناہ گیتی مرا گرامی واسشت نام من واروز وشب بزبان

شاه گیتی مرا گرامی دانشت نام من دا آدور وشب بزبان بازخواندی مرا در دان بزبان بازخواندی مرا در در بزن کاه گفتی سیا و شعر بخوان کاه گفتی سیا و شعر بخوان

شاع کے کلام سے معلوم ہو تا ہے کہ بر قماب اس براس کے سب سے بڑے مرفی اور منعم سلطان محمود کے بیٹے الواحد کی طرف سے تھا لیکن ایسے ایک دوفعیں۔ول سے سوا اس کے کلام میں کہیں دردوا ندوہ نہیں اوراب المعلوم بدتا ہے کہ واقعتاً شاع نہا سے خوالے اور الم مے ساتھ زندگی سسرکر ان تقااوراس نے اپنی زندگی ساز، چنگ ونعند، شعرگونی اورش بازی میں سسری مفی ۔اس کا دل مسینوں کا گرویدہ اوران کے پاس کر وتھا، چنا کچہ کہتا ہے: مردست گروکان عشق چندی جای عجب ترازدل من دل نیا فرمیه ه ضدای ولم يكي و در اوعسا شقى كروه كروه! ودرجهان چودل من دلى وكر بنب أني فرخی نے اپنے قصائد کا بڑا حصد دریا دغون ماکی مرح میں لکھا ہے ۔اس سے سلطان محود اوراس کے بیٹے الواحرمحدا ورمسود اس کے بھائی امبرلوسف اوران کے وزیرول اور ندیمول كىدر كى ب - ايات فصيد يمس جا بدمحدكى مرح مين لكها س اكتباس : چهارچيز گرين بو دخمسر وان را كار نشاط كردن چيكان و برم درزم و شكار مك محرمحود مد و بفي ود! بران جهار بوفين كرد كارجهار · ملا صدائت وبرت بدن حق! بررگ داشتن دین وراستی گفتار ورخی کے دلوان میں فرہزارسے زیا دہ شعر ہیں اور اس میں قصما کرکے سو اغ الیں وطعے ترجیع بن اور باعبان بھی ہیں۔ فرخی کے ہم عصرول اور اس کے بعد کے شاعروں نے جیسے منفر اور ایش بید وطواط وغیب رہ سنے اس کی مدح کی ہے ، شاع ول کے سوا فرخی ع وهن ا در تنفسید شعیر یس می استا دیقا بنانچراس من براس سے ترجان البلاغر کے ام سے ایک کتاب می مکنی ک بكتاب اب امتداوز ماند سے ابيد بولكى سے البكن رئت بدالدين وطواط سے باكتاب ويكھى سے اورائن البعث صرائق اسحبين اس سے استفادہ ليمي كيا ہے -عصری کی طرح فرخی فی می زیاده تر قصیده کے بیں اوران کواس فے قلب مبک ا مناظر سے شروع کیا ہے اسے فر ل میں بھی بڑی دہارت عال تھی الفا اورمطالعه براس كى قدرت مسلم ب - تطبيف اور فطرى تشبيهي اس ك ياس مبت ملتى بي-

اس کے باس تعقیداور کلف نہیں اس کے اشتراشعار سادر اور شیران این مثال کے طور براس

تعدیدے کو میشن کیا جاسکتا ہے جس میں اس نے ابری تعرب کی ہے۔ اس تعدیدے سے شام اسکی قادرا سکلامی انکستہ و بین ، خیال کی نزاکت اور شیبہوں کی ندرت طا ہر ہے۔ اس قصید کے کامطلع ہے :

براس نیگر ابرے زروی سیگول دریا چوائی عاشقال گردان جطیع بے دلال نیکا عاشقال گردان جطیع بے دلال نیکا فرخی نے اپنے زمانہ کے سب با مدح میں اپنے مذوح کو ملندا وصا ف اور پاکنرہ افلاق بخشے اس کا مدر سخن فہم بسخن در اور اور انسان سنت فراز ہے ۔ اس کا مذہر ب جودو سخن اس کے باہر ہے ۔ اس کا دل دریا کی طرح کو برح اور بے کراں ہے ۔ اس کی نظر میں سونا گھا س بچولین کے برابر ہے ۔ اس کا دل دریا کی طرح کو برح اور بے کراں ہے ۔ اس کے افقا سمندر کی طرح موتی رولنے والے میں وہ دنیا کو اپنی تدبیر سے سخر کر تاہے ۔ اس کے جورے سے زبلنے کی نیا بختی ہو یدا ہے وہ داددیتا ہے اور درائش مندوں کو اور تاہے ۔ اپنی باوٹنا ہوت کے باوجود بڑو بڑو بڑو بڑو باؤ کا اس کی شارک مندوں کو آن تاہے ۔ اپنی تو اور برج حل اور برج علی اور برج عقر نیا دار سے تبیز نہیں دہتی بسب کے دلوں پر اس کی دھاک مبیطہ جاتی ہے ۔ اس کے سار سے سید میں اس کے بیا دار سے تبیز نہیں دہتی برست کو بی اور اس کی جورے کو اور اکر تاہے ۔ وہ حق پرست کو بین دار اور ترج کو بی السب ہے وہ دو کی پرست کو بین دار اور ترج کو بی دو ال ہے ۔ وہ حق پرست کو بین دار اور ترج کو بی وہ ال سے دو حوال کی بیا داروں جو کو بی بیا اس کے دلوں بیا سے دو حق پرست کو بین دار اور ترج کو بی دو ال ہے ۔ وہ حق پرست کو بین دار اور ترج کو بیا دو ال ہے ۔ وہ حق پرست کو بین دار اور ترج کو بی دو ال ہے ۔ وہ حق پرست کو بین دار اور ترج کو بیا دور سے کو بیا دور سے کو بیا دور سے کو بی تو در سے کو بیا دور سے کو بیا کو بیا دور سے کو بیا کو بیا دور سے کو بیا دور سے کو بیا دور سے کو بیا کو بیا دور سے کو بیا کو

ایری ٹری داکش تصور کینے ہے اوراس میں ٹری تطبیق تشییرول سے کام ایا ہے: چ دائ عساشقال گردان چطبع سیلات برا مرنیگون ابری زر وی سیالگون دریا چگردان گرد بادی شدگردی شره اندروا هِرِّرُدان َّت سبلانی میان آب اسوده چ بىلان ياڭىدە ميان آ بگوضحك بياريد وزهم بمست وكردال بركردو وَكُفَى كُرُوزُ نَكَارُاسِت بِهِ سُينِ مَعِينَ وَلُونَى مُونَى سَخَالْبِت بِيرُوزُه كُون دِيما بسال مرغ ارسبرنگ اندرشده كردش بك ساعت لون كرده روى كندرخفراد تِوَّفْتِي السال درياست ازسنري ورتبو ميروا زاندر اورده است ناكر بيگارعنقا ويجهي استادن ال حيد نسعرول مين كيسا مونز نقش فطرت كالحبينيات - البرك مركر كرا عاشقون ا دردل سوفتول كى طرح سركردال يرب يهريس بي بي بيراغيس ياني بس الطفة والى موجوں سے ایوا میں اسٹنے والے بگول سے وریا کے مرغز ارساحل پر بروا زکرنے والے بچگا عنفاسے تست سیبردی ہے اور فصیرے میں جوسلطان محد دہی کی درح میں اکھا ہے ، بهاد كنشك الكراد كرنفة النبم كل النمة قرى وبليل كوان تطبيف نشاط الكيزاود وللنين القاطيس واكباسي :

بری روشی شراب بری سنیکونی نگار یکی چی گلاب شخ کی چین بت بها ر درخت انه جال برگرسسرکه زلاله زلار یکی چی عوس فوب یکی چی رفان یار گورن سیاه چیسم بینگ ستیزه کا ر یکی درست از نهفت یکی حبنه از صار زسادی حدیث خوب زقمری خروش زام یکی زیرشاخ مروید یج برسرحیا ر بدین حسد می جهان بدی تا نگی بهار یکی چون بهشت عرن یکی چون بهای دو زمین از سرشک ابر هوا از نسیم گل! یکی چون پر ندرسز کی چون عبیر فوسش نذر و عقیق دوی کلنگ سید درخ! یکی خفت بر برند یکی خفت به برحسری زملین سرو دوسش زصلصل آذای فخر یکی برکنا دگل سیح درمیان سب ہوا خرم از نسیم زمیں خرم از لباس جہان خرم ازجال الک خرم از سنگا ان دلکت فطری مناظری عکاسی کے ساتھ ساتھ فرخی کے اشعار خیا بی نشر اب کوعقیق سے ، صبح کے
اور کنا یوں سے خالی ہیں ۔ اس نے دات کو زنگی سے ، صبح کو چا ندسے ، نشراب کوعقیق سے ، صبح کے
ترط کے اور اجائے کو چا درسے ، قد کو سروسے ، بید کو طوطی کے بہسے ، ارغوان کو تعل میرخشا نی سے
اور باغ کو در قلمول سے تنظیم بید ہوں ہے ۔ اسی تشبیبی بہارے اوب میں بڑی کشرت سے
ملتی ہیں ، ایک طوف بیت بید ہیں فطرت کی پوری پوری عکاسی مذمی کرتی ہوں تو بید قدیق سنجی
بادی نکل ، وسعت خیال اور لطافت میں ، بروال ہیں ۔ بہرجال استاد فرخی سے نظر ل میں
بادی نکل زنگا زنگی بچول کھلاتے ہیں ، ان میں نا در در گا آمیزی کی ہے اور فطرت کی مستی کو لین
کار میں سرو یا ہے ۔ بہال کچھ اور شعر بیش کے عواقے ہیں :

این باگرشند در وباغ ت د پر رام این وبال برین منظم از گلسیب دارگل با دام پری منظم بهرون بناگوش نیکوان ت دباغ از گلسیب دارگل با دام بهرون و در در دیرگ ت است و دست بهون صحیف نه در در ام باغ برخید بائ د بیاگ ت ت ندوافان در ون شده بخیام باغ برخید بائ د بیاگ ت ت ندوافان در ون شده بخیام گل سوری برخید با دبهار سوی باده همی ده برین می که که نزا بامن ارمن ظره الیست من سبام آمدم بباغ حن وام که نزا بامن ارمن ظره الیست من سبام آمدم بباغ حن وام که فرخی خوشی اورغم، شوق و صال اور در در جوائی اور دو سرے ان فی خوات کی معود کی منظم سے اندازه بهونا به که وه صاحب دل تھا۔ د نیا کے اندانا ور دو گول کی حالت اس کے کلام سے اندازه بهونا به که وه صاحب دل تھا۔ د نیا کے اندانا ور دو گول کی حالت اس کے دل کے آئیند بین نظش بهدکراس کومتا شرکر دیتی ہے ۔ اس کا مدی بین بے اوراس طلع سے شروع بوتا ہے :
ایک قصیده سلطان محمود غرفوی کی مدح بین ہے اوراس طلع سے شروع بوتا ہے :
اس قصید سلطان محمود غرفوی کی مدح بین ہے اوراس طلع سے شروع بوتا ہے :
اس قصید سلطان محمود غرفوی کی مدح بین ہے اوراس کا مسال دکرگوں شدہ کا سے اس قصید سے بین اس خوات کا مین دیوم بال

عدانی کاست کوه کیا ہے، کہتا ہے: 
دل من مہی داد گفت ہے گوائی ! کہ بات دم اروزی از قوصبرائی بی برحب برفرا بررسیدن بردم بیان دل دصد سرنہ این گوائی !

بلی برحب برفرا بررسیدن بردم بین درہ است باروزمن روشنائی بردم من این روزرا داشتہ میتم زیس عمر الله بی ارخی دافعات کی طرف انسارہ میں ملتا ہے ۔ اس کی بیری دجم بیت کہ وہ سلطان محمود کا ندیم تھا، اور مین ہوستان کے کئی سفروں میں اس کے ساتھ دیا تھا۔ سلطان کے معاربوں اور سنو حات کے بعد اس نے بوقعم یہ بیان ان بین ایس کے ساتھ دیا دائی واقعات کا نفیسلی ذکر کیا ہے ۔ اس لئے برقعما کہ تاریخی واقعات ایا دی باروں اور تاریخی مقامات کے کا طلع درج کئے جاتے ہیں :

مقامات کے کھا طسے بڑی ایم یت رکھتے ہیں اور تا ایکن دگا دی میں ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں اس قسم کے دونس تاریخی قصید دل کے مطلع درج کئے جاتے ہیں :

ہمارتازہ دیں ای بروی درشک ہہا بیا وروزم انوش کن ونہ پر سیا اس

فساند كشن وكهن شدهدميث اسكند منف والركه نورا حلا فيست دكمر

بخندویمی باغ چل روئی دلبسر بویهی خاک چول مشک ا فر

تركسنساى ترك بيك سوفكن ومأجبك بيكب بركبرو منبددر فدفوم شيرا زجيك

ان تاریخی قصیدون میں ایسے انتحاریھی ملتے ہیں جن میں اس زملے نکے رموم وہ مین ا کانفشنگھینچا گیا ہے۔ مثلاً ان ہیں سلطان کی مجلسوں کا ذکر ہے ، فوروزا ور دہر کان کے خسنو کا حال ہے، یا الوالمنظفر خیاتی کی داغ گاہ کی تعقیبل ہوج دہے ۔

<u> مختصر بیک فرخی ایران کے قصیرہ گوشا و ول میں درجوا ول کا شاع ہے ۔اس کا کلام خینا</u> اس کی طبیعت روان اس کے قصیدے سادہ اورسلیس میں اس کے کلام میں انجما و ادفیق فكفيان مفاين اورعلى مطالب مني بائحات اس ك اشعار ذوق عبي اورندرس سخن بردال میں اس کے کلام میں عن وزن انرام اہم آسکی اور شبر شس کی پتی خوس ہے اس کے اشعار سرفسم کی تعقبہ اور برائ سے پاک میں۔ فرخى نے موسم میں وفات یائی-الدائم احدمنوچری د امغان کا باست نده تفا-اس نے ایٹ پہلے مدوح اور زبار م کی اعا ندان کے مانیخویں حکمران فلک المعالی منوچرین قابیس کے نام پرمنوچری خلص اختیار کیاتھا ۔ بعض نذکرہ نوسیوں نے اس کا ناشھ سے گلہ کھا ہے ، نیکن یہ استتباہ احدین مزجر شقعت گلہ کے نام اوراس کے تخلص کوخلط ملط کرنے کی وجسے بب یا ہوا ہے۔ احدیث منو چہر جینی صدی ہے ری کے ایک شاعر کا نام ہے اور راحت الصدور کے مصنف راوندی سے اپنے سم عصرول میں اس کا نام لیا سے اور اسے شعب سے گار کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اگرچیمنوچهری کی ترقی کی اتراء سلطان محود کے زمانے ہی میں ہوئی ، سکبن اسے شکل ہی سے سلطان محدد کے در ہارے شاعروں میں شمارکیا حاسکتاہیے کیونکہ اس کے اشعبار میں سلطان محدد کا ام نظر نہیں آ ا جو کچھ میں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ الا میں نہ مسود کر گا ن گیا-اس سے پہلے منوج بری غزنہ میں موج د تھا اور پہلی وہ سلطان مسعود کے دریارسے والب تاہو بر حال منوچری کومسعود کے دربار کا شاع سمجھنا چاہے کیونکہ اس نے اپینے نہیادہ قصریا ہے اس بادشاه اوراس کے وزراء اورامرادی نعرلیت میں سکھے ہیں -منوجرى كے كلام سے واضح سے كماس في متعدمين سے اتبعار اور فاص كرعب شاع ول ك كلام كالمرام طالحه كباب ادران ك كلام

مشهورع ب شاعوامرام القيس كا ايك قصيده با ددلا الهد ندصرت يه ملكوس ك معفى اليد وقصيد ول مين المي المين المين

قِس فَرْح قُوسٌ وارعالم فردوسس وار كمك درى كوس واردُردِ فِفَالْمِنْكِ ياد ب قِفَا بُنْك " امرار القبس كمشهور قصيدے كامطلع يا دولا الهي : قِفَا بُنْكِ مِنْ ذِكْرِي الحَبِيب ومُنْزلِ بِسِتَقْطِ اللَّوِي بَيْنَ الدَّرَ فَعُومَلِ

### اسی طرح اید ایک شکایتی قصیدے بین جس کا مطلع ہے: ماسدان برس حسر کردند ومن فر دم چنیں

كهاليت :

من سبی دیوان سفر تانه یان دارم سیاد قندانی خواندالاهبی بعین ناصیبان استرسی دیوان سفر تانه یان دارم سیاد اس شعر این کلتوم کماس قصید کی طوف اشاره سه:

الاهبتی بعیمنی فیا صبحیت دیا صبحتیت دلا شبخی حمور الاند کریشیا ادر یددو اول عربی قصید کے مشہود قصید کے مسئول کے

سكن برشج ولبناج اسك كرمنوجرى كتام قصيدك اسى طرح كي فنينول ورع في الفاظ سے گراں بار میں - ایسانہیں ہے بلکہ اول وشاع نے وی زیان یراینی قدرت سے کام ہے کر یونی ترکیبوں کو فارسی کے سابیتے ہیں اس طرح و صالا سے کہ وہ فارسی زیان کا حصرین کئی ہاری۔ دوسے اس کے بلنیترانسعار رواں اور شبری ترین فارسی کانمونہ ہیں۔اس سے اکٹرفضہ بد مرے میں میں ان قصبیرول کو وہ نہا بیت شیر*س تغزل کے سا کھ مشروع کو*تا ہے اور شبہب کے بعد مدوح کی مدح پر ہم آہے۔ میکن شاء کا سارا شاع انٹکال اسی تشبیب کے تغزل میں نایاں ہے اس میں معمادہ فطرت کی زیبا کی مجموب کے سن اور معمی احساسات دروں کی تصویر مین کراہ اور تھی ترم کی مجھی گھوڑ ہے گی اور جھی کا روان اور ایسی ہی دوسری چیزول ان تقويرون كواحا كركياس منوجري كى بهتسى فربون بس ايك فوبى فطرى اوردلنشن. ت بييدن كا استعال ہے ماس كے ساتھ ساتھ وہ خيال تبييروں كالبى ما مرہے ، اگرا كالم فطرى تسنيبين دل كولهما في من توتيل شبيبين دين و دماغ مصراح تسين وصول كرني بي اورمز چری کوان دولون میں کمال حال ہے ۔اس کے نزدیک کل وسنرہ کیاہے گو باصحواد میں بسرادر تکبیرلگ گیاہیے اسرے مجھرے درخت ہوا کے دیا وُسے حمک سے ایس اوران کی باتھ کا بون بی بلبلیں باز گیروں کی طرح ادم رسے ادم رصے در اس بی<u>ں مصوب کے بال جیسے</u> سنبل

اور سینوں کی تھ عیسی نرگس نے دامن کو مسار کو واقعا نک لیا ہے سرخ الالے کیا ہیں ہے۔

گریا حسین رضار والے ہمی حجوں نے اپنے دل کو مشک سے اور سرکو اپنے فون ہمی رنگ دہا ہو؟

مزگس کیا ہے ، حزت کی حورہے جاپنے سرپر جاندی کا تھال لئے کھڑی ہے اور تھال ہمی زرین برائی ہے ۔

برائے چنے ہوئے ہیں . . . . . . برسب چیزس کیسی دکش ، کیسی بیا دی اور کسی زیبا ہمیں ،

لیکن انھیں بقا کہاں ، اگر تقاہے توبس اس کے جال کو، اس کے شکوہ کو جان کا بدا کمرف والا

نے اس کا پرفعب روع

تشيئ كبسو فروث بته بيرامن

پڑھاہے اوراس ہیں ہودلفریب مناظر پیش کے گئے ہیں ان سے لطف اندوز ہوا سیے وہ شام کی قدرت عن کی ہے اضیار وادر سے بغیر بہیں رہ سکتا۔ اس قصیدے ہیں شاع سے دیکا رنگی بردول پر دان کی تاریخی اسارول کی دیک انگفتا کھور گھٹا کا جہانا ، بانی کا دم هیم برسا ان پھوفوا ، بادوبا دان اور پھر فنا ب کا طلوع ہونا مصور کرکے دکھایا ہے۔ برسب تصویری ابنی جگہ اتنی ممل اوراننی ماہرانہ ہیں کہ بڑے فالا بے اضیاد موجیری واسمفانی برا فریں بھینے لگتا ہے ذیل میں اس قصیدے کے بھر شومنو سے کے طور مربیش کے گئے ہیں :

لات کی اریکی:

سنبی گیسو فروم شه مراین پلاسش مجرو قربین گرزن کمردارزن زنگی که مرسنب بزاید کودک بلغاری آنزن سنبی چل چاه میزن تنگشتاری چول میزن درمیان چاه زومن

#### ستارول كى مفل:

شربابون منیشره برسیه چاه! دوسی من باد بول تیم بیزن بهی برگشت گرد قطب مدی چوگرد با بزن مرغ مثمن بنات النفش گردا و بهی گشت چی اندر دست مردچپ قلاف دم عقرب بنابید اذ سرکوه چنال دوشیم شا بهی از نشین! کی پله است این منبر محب ه ذده گردش نقطان آب دوین

#### شاعركا كمعورا :

مراور زیر ران اندر کمیتی! کشنده نی دمرکش نی و توسن! عنان برگردن تخرخس نگسنده چودها رسبه برشاخ چسندن قرش چن تافعه میم برلینم فرش چن تافعه میم برلینم بهی لاندم فرس رامن تبقریب چانگشتان مردار غنون دن

#### طلوع آفناب:

سراز السبرز برز د قرص فورشید چون آلاده دزدی سرز مکن بردارسیسراغ سیسم مرده! کم مرساعت فردل گروش دو

#### بارس اورطوفان كى است ماء:

برآ مد بادی از قضائے بابل! میریش فاره در و باره افکن وگفتی کرستن کوه سیلی با فرود آر دسی، عبار صدمن! در دی بادیه به خاست گردی کرکینی کرد بیجو ل حسد ادکن

بجنال كزروى دريا بالدادان بخارة ب خبيزد ۱ ه تهمن ۱ با برآ مدزاع رنگ وماغ سسكر يكي مينع انسيتيغ كوه تعارن! كعمدًا برزني الشش برخمن چاں چون صد سراراں خرمن كەكردى كىتى تارىك رۇشن بجستی سرزمان ازمین برتی ا مبشب بيرون كش رحشنره ابن چنان بنگری کر کورهٔ ننگب تفروشي بركث يدى سندوشت ور کرموی مرد مان کردی جوسوزن تو گفتی نامی رو میں سرنه انی بگوس اندر دمیدی یک دمیدن که کوه و ندر فتادی نه و مگردن برزيدي زبي اززلز لاسخت فرد بارید با رانی زگر و ول ! ینان چون برگ می باروسکشن ویا اندائموری مه بباددا جرادمنتشر بر بام و برزن زصحب اسلها برخاست برسو دراز امنگ و بیجان درمین ب

دیکھے ہیں سے تقریبا ہزارسال پہلے ایان کے اس فادرالکلام شاع نے کیسی مہارت سے مطری مناظری عکاسی کی ہے . فطرت کی ہے عکاسی اور بینقاشی ہارے وور کی فطرت برسی سے سی طرح کم نہیں ۔ طوفان کی تعریب اس سے بہتر دشوار سے ، شا بدہی کسی شاع نے کسی ذبا بیس سیلاب کی تصویر ایک مفترع میں در کھینچ کر رکھ دی ہو رع درازہ ہنگ وبیجان وزمیں کن

سیاس کے با دج دمنوچری کی سب سے بڑی خصوصیت فطرت پرستی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت فطرت پرستی نہیں۔ اس کے مناظریں اپنے مسب سے بڑی خصوصیت جیسا کہ اور پراشارہ کیا جا چکا ہے ، یہ ہے کہ اس کے مناظریں اپنے ذوق خال اور اپنی فکر یوسا سے بڑے دککش دنگ جمرے ہیں۔

 اورسرت جبز ہیں۔ فارسی شاعری میں ایسے شعر بہت کم ملتے ہیں جن میں اسی زندگی ، ایسا زهن السی شاد مانی اور اسی خوشی اور مسرت میکی بیٹر ان بی تاریخ کے معشر انسارے اللہ میں شاد مانی اور اسی خوشی اور مسرت میکی بیٹر ان بی بی بی است او مند چیری کے معشر انسارے میں ہو بیدا ہے : )

وبہاری آمدہ ، نے کیول کھلے ہیں ، اکلما ور بربط بجا ،کب آسان کے ستم سیے گا،کب نک دنیا کاغم کھائے گا، باغ ہیں چل ، سازاور بلبل کے نغمہ سے دل کا سرور بھا اور بہار کے گریزان دنوں کو خوستی کے ساتھ گذارد ہے :

ندوردارلین ادوان میں مسرت ، بہجت اور سروری ردی سرنا سرسوی مہوئی ہے۔

فطرت پرست ، ندرہ ول اور ست شاع جا متا ہے کہ لوک ستوق و دوق کے ساتھ
دندگی کالطف اٹھا بین ، کائنات کی صین وجیل چیزول سے معطوط ہوں ، ان بین جس تطیف
اور کوسیقی سے تطلف اٹھ ایک ، کائنات کی دوق بیدا جر ، ان کے کان شصرت سازوں کے نغمی
سے تطلف اٹھا بین بلکہ فوش گلو برندول اور ان ان خات کی آواز سے بھی تطلف اٹھا یاکہ
شاع کے نز دیک فربہار میں گویا باغ اور جن میں موسیقی کی نائش ہوتی ہے ۔ کیک نا قوسس
بجانا ہے ، شارک سندور، فاضة نای اور بیط طعنبورہ بجانی ہے ۔ ایسے ہی جیسے انسان اسپے دلکا

# مروحی سرحم کلوا

راز ختلف سرول ادرماندول کے پردول میں سنا آئے ہے۔ اس سلسلہ میں بہال اس کا ذکر دبیا سے خالی نز ہوگا کہ فرخی ہوسیقی کے بہت سے سازول اور سرول کا نام لیا ہے۔ مثلًا ایک مگر کہتا ہو میں بہن گرواز اور بان ہوچیکا ہے منوچہری کوا نسانی عذبات غم اور عذبات مسرت کے بیا میسا کہ اور بیان ہوچیکا ہے منوچہری کوا نسانی عذبات غم اور عذبات مسرت کے بیا کردنے برسی بڑی قدرت عال ہے ۔ اس عیت سے بھی وہ بہت بہا شاع ہے شہم کے رافظ دازونیاز کرتے ہوئے ان کا عال بیان کرتا ہے جو دوسرول کے لئے اپنے جی عان سے گذرمانے ہیں اور انسان میں بیان کرتا ہے۔ انداز میں بیان کرتا ہے ،

قورا ای بعینه من قورد الم درست وشمن نویشیم بردو دوستدار المحبن ا خوشتن سوزیم بردو برمراد دوستان دوستان درراحت اندازها و ااندر خران بردوگریا نیم و بردوزد دو برمرد و در گدانه بردوسوزا نیم مرده فرد و بردومتن ا انجمن بردل نها دم برست بیشم بی انچه تو برسید نهادی در دلم دارد وطمن اشک قوی در که گذاری و بردیزی برد اشک من چول رئیم برزر برگ یاسمن مازدارمن تو فی نهموایده یا دمن تو فی ا عم گسادمن توی من آن تو و آن من ا مرز چری کے انساد سے معلوم بوتا ہے کہ دہ شعروشا عری کے سوا دوسر معلوم بیں مجل مهارت دکھتا تھا ادر عکمت، طب، نخوادر نخوم سے واقعت تھا۔ اب اس کا جود ایران ملیا ہے اس میں بین میزاد سے زیادہ انساد یا سے اس میں ۔

<u>ں۔ ن مرانس ریادہ اسی ریادہ اسی ریاسے ہیں ۔</u> تذکر دن میں منز جیری کی وفات کا سنظریمنہ لکھاہے ۔</u>

فردوسسى

سلط ایمان کی قومی داستان اور ایخ کوزنده کرف اورفارسی زبان میں ایک نئی جان دالن

کے لحاظ سے الوا تفامسم فردوسی ایران کاسب سے بڑا شاع ہے۔ اس لحاظ سے ایران کے اسی اور شاع کا مرتب کو نہیں بہنچنا۔

افسوس ہے کہ ایسے بڑے بڑے اور ملیند متفام شخص کی زندگی کے حالات پوری طرح معلوم ہیں موجود ہم ہیں موجود ہم ہیں معلوم ہیں معلوم ہیں معلوم ہیں معلوم ہیں معلوم ہیں ۔ اس کا شاع اندلقب یا تخلص فردوسی تھا اور کنسیت ابدالقاسم لیکن اس کے اوراس کے باب کے نام کے بارے ہیں رواستیں مختلف ہم ہیں ۔ وقتی سم فندی کی کتاب چہا روت قالہ کی روسے اس کی ولادت صوبطوس میں طاہران کے قریب سم فائد کی اور وہ طاہران میں رہا ۔ کتاب چہا رمقالہ شاء کے زائد نے سے ایک بارے گا اور اب کا بیکنا ب اس کے عہدے قریب ترین کتاب ہے جس میں سوسال بعد نالیف ہوئی اور اب کا بیکنا ب اس کے عہدے قریب ترین کتاب ہے جس میں اس کا فرر مانا ہے ۔

ایک ادر شعرفهی ملتاب ، کرتمای :

کنزل عمرنز دیکے بنتا دہشد مبدم بریکبارہ ہر با دست د لکین اورانشعار کی روسے فردوسی کی بیدائش کی ٹاریخ سنسسہ کے لگ بھا بھی ہوسی ہے کیونکان انشاری روسے فردوسی اسلطان محدد کے جلیس کے وقت بعنی الدسلمیں ره ۵، سال کا تھا۔ اس لمحاظ سے اس کی پیدائش کی ایکے مستس مودی ہے، چانچ کہتا ہے: ملائكه كد بدسال بنيب و وسنت جوان بودم دج ب جوان گذشت خروشی بشنیدم زگیتی بلسند که اندلیشه شد پیرومن بی گرزند! كه ى امدادان گردن كسشال! كرجست از فرميردن فرخ نشان زمين وزمال مبيش إوسنده سنسد فريدون سيدار دل زندها شد همدهمتري بادفست رحب امادي بربيويستماين نامه برنام اوي الن اشعار میں اشارہ سے سلطان محمود کی ما دست سی کی طرف اور بیک اس سے شابهنامه محدوك نام معنون كيليك اوراس وقت اس كي عمرد ٨٥ بسال مى شابهنامد ك خاممة ك استاريمي اسى قياس كى تائيدكرية بين مثلاً شابهناميك فالمرك وكرية بدع كمنابى، ہمی زیشعہ ماندرآمد فلک يهوسال المزرآمد ببهفت ادويك سی و دینج سال ا دسرای سبنج بسى الرنخ بردم باسيد كنخ پوبرباد دادند محنج مسسرا نبدها صلی سی و پنج مرا كنول عمرنز د كاس بهشتا دستد امیدم بیکیاره بر با دست د!! مرا مركنول قعه يزد كرد باه سفندار مذروز ارو كركفت مناس المستنامدار نهجرت منده پنج مهشتا دبار الاافتعاديس معلوم بوناليد كرست ميساس كي عردا ، بسال بقي اوراكرسم سناية یں۔ سے (ایم سال کم کرویں تو (۱۹۹۹) کاعدد مصل ہوتاہے۔ اس کے سواان اشعارے شاہنامہ کی ابتداء کی تاریخ کا بھی تعین ہوتا ہے۔ کیونکہ شاع بن کہ میں کہناہ ہے کہ میں نے دھری سال اس نظم کے کہنے میں صرت کے ہیں، اس لئے شاہنامہ کی ابتدا کا تھے ہی حرت کے ہیں، اس لئے شاہنامہ کی ابتدا کا تھے ہی حرت کے ہیں، اس لئے شاہنامہ کی ابتدا کا تھے ہیں وہ کہنا ہی کہ دورہ اس استارہ میراموان ہوا اور ایس نے کہ دورہ کہ سال گذر کئے 'ایک ہیں جاکہ دیر کمر لئے والاستارہ میراموان ہوا اور ایس نے باوشا ہوں کی تاریخ ختم کی جس اشعار ملاحظہ ہوں :

چو گلزشت سال از برم شصت دینی فزون کردم اندلشیهٔ در دو رنخ ۱۱ بنایخ شایان سیاز ۲ مسدم! بهبین خمت در برسانه مسدم! ان اشعار کے بارے میں علماد کا خیال ہے کہ پہلام صرع اسل میں یوں ہے: چو گلزشت سال از برشصت وینخ

ادریرهاسد کی طرف اشارہ ہے جو شام نامہ کی انبدار کی تاریخ ہے بعنی فردوسی نے مصلیم میں اور میں نے مصلیم میں بین بنا بنا مد شروع کیا اس وقت اس کی عمر روس سال بھی اور میتر سال کی عمر میں اسے ختم کیا ، نیسی اس نظم می اس نے (هس) سال صفت کے ۔

اس قیاس سے بذیتجہ بکالاجا سکتا ہے کہ فردوسی منتقب ہو بیں بمقام طوس بیا ہوا مقام میں بعینی روس سال کی عربیں شام نامہ کی اشدا ، کی اور روس سال کے بعار بینی د،» یا دا،، سال کی عربیں سنتھ سے کے لگ بھاگ اسے تام کیا ۔

شاہ نامہ کے کوفن اشعار اور لعبض مور خوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ فردوسی نے بینی عمرکا استدائی دندگی اس و بنی عمرکا استدائی معد طوس کے دہتھا اور ایس گذار اعظا اور اس کی استدائی دندگی اس و بسائش میں گذری تھی جہانچہ اس نے ہر کھا ہے اور نا داری کی شکایت کرتے ہوئے اپنی جا تی گی نا ذیر ور دگی، بڑائی اور آزام وا سائش کا ذکر کیا ہے وہ خود میں وہقان تھا اسکی اپنی خیس یہ وہ کھیتی باؤی کیا کہ انتظا ور سکھین کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتا تھا وہ خود حا بران طوس کے ایک باغ ہیں رمتیا تھا۔ اس باغ میں اس کے دوست احباب وہ خود حا بران طوس کے ایک باغ ہیں رمتیا تھا۔ اس باغ میں اس کے دوست احباب

ہتے تھے، دوان کے ساتھ ل بیٹی اور فراعت کے دن گذار اتفا اسی مالت میں اس نے اسے تھے، دوان کے ساتھ لی بیٹی اور مکا ان اشعار میں اس سے ابنے باغ، جو سالور مکا ان اشعار میں اس سے ابنے باغ، جو سالور مکا کا ذکر تفقیل کے ساتھ کیا ہے۔

سین افسوس ہے کہ یہ فراعت اس بڑے شاع کو ہم بشد تفلیب بہیں رہی اور عمر کے دوسر حصد میں ایران کے اس عظیم انسان شاع بر بڑھا ہے کے ساتھ ساتھ افلاس اور نا داری کی بین نوط پڑیں اور سکھ حبین اوراطینان کی زندگی سب یکبارگی رخصت ہوگئی ۔ جنا کچہ اس عسنم انگیز حالت کا نفشہ ان اشعار میں کھنچا ہے :

الا ای برآ ورده حبرخ بلند چو بودم جوان برترم داشتی به به بیری مرا خوار بگذاشتی مراکاست برگرزیز بر ور دیا! چر بر درده بودی نیا از دیا!! بهای عن ام عصا دا دسال براکسنده شدال دیرگشت ال دوگست و دو پای من آ برگرفت بهی دستی و سال نیسر و گرفت

ان اشعار سے اور ایسے ہی دوسرے اشعار سے ظاہر ہے کہ شاع بہ جلد ہی بڑھا یا آگیا ساکھ سال کی عمر میں وہ بالک ہی خمستہ اور شکستہ ہوگیا تھا۔اس کے کان سننے سے اور اس کے پیرچلنے سے معدّ ور ہو گئے تھے۔

سر اخری عمری پریت نیول اور نگ دستی سے مجدد موکداس شاع بزرگ نے صلاورانیا کی میدیسی شاع بزرگ نے صلاورانیا کی میدیسی شام بزرگ نے سلطان کے کام معنون کرنا چا یا ۔ لیکن برخوا ہوں نے سلطان کے سلسے اس کی برائ کی ، یا دیت اولیان کا نام زندہ کرسے والے کی طرف سے برزن اور برگل ، بناکیا اور اسی قدر وقتیت رکھنے والی بے بہاکتاب اور اسی ایمیت رکھنے والی تصنیف سلطان کی توجہ سے محروم روگئی ، جنانچ کہتا ہے :

چنن سنه براری و بخت ندهٔ ا بگیتی زست بان وزشت ندهٔ ا

نكرد اندرس داستانها نگاه! دبدگوی و مخت برا مدلکناه حسد بردیدگوی در کارمن ال تنبه شد برشاه با زارمن! ایک روامیت کی زوسے فردکوسی لے ان خیالات کے ساعقرغ نہ کارخ کیا، اور سلطان کے در بار بیں باریاب ہوا ، لیکن سلطان سے اس برکوئی و جرن کی اوراسے لینے فضل واحسان مست من و اندار الهار وه وايس لوط كيا ورلقول مذكره سفت الليميد وكسن قطعاس موقع برلكها والكرج بعض في اس قطعه كوعنصرى سي عبى مسوب كياب، عكيم كفت كسى راكه تجت والانبيت بهيج روى مراولانها نه جويا نبيت برومجا وردر یانشین مگر روزی برست افتددری کجاش متامنیت نجست درگه محود زا ولی در است یکونه در پاکانزاکهانه بیدا منیت سندم مدریا غوطه زوم ند بدم در گناه مخبن میست این گناه دریا اس السی اوردستک ملی کانتیج بیرواکه فردوسی بهاس سے مکلانواس فے سلطان کی بجوس ایک قصیده لکه مارا اس میس سلطان کی دون مین اکم ظرفی کارونارویا اورشکایت کی كس كى قتمت كوندننظرول كى متماج بركى سلطان محد د تداين سارى شان وشوكت اورهاد جلال کے باوجودگذرگیا ، نیکن اس کی میں جو باقی رہ کئی جہار مقال میں عرفتی سمرفندی کی توا كمطابن فردوسى غيلى كهاف والع بدكر وكول كى سازس اورسلطان كى بع توجى سے ازرده بروگیا اورسلطان کے اس انعام کو جواس کے لائق نرتھا، واپس کردیا ورسلطان کے عفدی ڈرکر غز شسے ہرات بھاگ گیا اور وہاں طبرستان کے بادشاہ ستہریار بن شروین کے پاس جوا يك مشريف ابراني امبرتها، نياه لي-بهال اسك وه المجوية تصيده لكهاهب ميس سونسعر عقي لیکن شہر یا دیے اس سے یہ ہجریہ قصیدہ خریدایا اوراس کی تشمیر وک دی۔ عرصی نے يرجي شعرداس كے بالقد لكے سے اپني كتاب مين تقل كئے باس: مراغمسنه کردند کان برسنی کسند کهن

يومحود راصدحا بيت كسن آفره مرشان من حکایت کمنسه پرستارزاده سنیا مد بکار! وكرحندا تديدستسريار الرين درستن حيث درا لم ممي ! چردريا كرومذ ندالم ممي وگُدنهٔ مرا رنت ندی بگاه ۱۹ بری منب د شاه را دست گاه چاندر شارش بزرگ نبود! بنارست ام بزرگان خسنود شامنامه كايك قديم خرع فالترك اشعاراد ربيش ميغذيم كسخر بوسف زلنجا كممقدم يكاشعار کی دوسے فردوی نے سے ساتھیں جزبی ایران کاسفرکیا اور افدار حاکروہاں بہامالدولہ دلیمی کے دریم موفق سے الماء دراس کی فرانش بر ایسف زاینا کا قصد نظم کیا بہاں سے دانس بوتے بھے محت م يساصفهان ك قريب فال النجال بنجايها ك عاكم احدين محدث الى بكيف س كساعقا حرامكا بزماد کیا۔ فردوسی مے شام نمام کا ایک نسخداس کے نام معنون کیا۔ اسی سفرسے واس مے کے بعداس سے آخرى بارشابهامرى ندوين كي وراسع سلطان محودكي خارمت مي بيين كريف كالراده كيار سيف علما داس سفر سيمتعلق اشعار كواكسباب كى بنا برحلي سجية مايي-ان ميس سيرايك ان اشعار كالمجنسيساني مجى ہے۔ براشعالاستادى سك اوراسادى طرزے باكسيل نہيں كھاتے . بلكاليامعلوم بوال ہے كاكيكى اور نے اس کی تعلید کرنے کی کوششش کی ہے ۔

کے دل موزمر شیریس کہتا ہے:

گربگره گیرم من از پند خولینس بماندلینیم ازمرگ فرزند خولینس جوان را چرت رسال برسی و منهت خربر آرز و بافت گیتی ور فست عوشی مردندی کابیان ہے کہ حب سلطان محود منہ دستان کے سفرسے واپس ہواتواس کے وزیر خاج احترین میندی نے ذردسی کا ایک برمحل شعر مطبعا :

اگرجز بکام من آید جواسب من وگذر دسیران وافران بیاب اس وقت محود کوید ملند پایه شاع یاد آباراس کے حق میں اس نے جنالف ای کی متی اس پروہ بشیان ہوا، اور کم دیا کہ ساکھ سزاد دیاداس کے پاس بھیے جایش اولاس سے پھیس کم اس کی قابق کیا ہے دیکین جس وقت سلطان کے افغام سے لدے ہوئے اون شہر طاہرال میں رود بارے دروانے دروانے سے داخل ہوئے میں، لوگ فردوی کا جنازہ اس شہر کے دران دروازے کے باب باہر مے جارہ سے مقافردی کی باب نے وقتی سمر قدری کے بیان کے مطابق اس شاع اعظم نے اپنے پھیے صوف ایک ہیں جو وقتی سمر قدری کے بیان کے مطابق اس شاع اعظم نے اپنے پھیے صوف ایک ہی ہیں جو وقتی سمر قدری کے بیان کے مطابق اس شاع اعظم نے اپنے پھیے صوف ایک ہی میں میں جو داری تھی ۔

Mond Kiwan . Siddieum'

 جہانشی دورے بعد ایرانی افذوں کے سوا دوسرے ما فذسے بیسے مشرقی ایران بعنی زالمبنا ا وغروسے لیے گئے ہیں۔ اس سے نیتیجہ کا لاجا سکتا ہے کہ برمطالب شاہتا مہ بہلوی بعنی خوتا ی نامک وغیرہ میں موجد مقالم یہ فارسی یا عربی میں نرحمہ بہدے کتے اور بعد میں فردوسی نے ان سے استفادہ کہا تھا۔

ایرانی افذوں کے اوا شاہنا ہے میں بیرونی ماخذوں سے بھی کام لیا گیا ہے۔ ایسے بیرونی ماخذوں سے بھی کام لیا گیا ہے۔ ایسے بیرونی ماخذوں میں سے دیک داستان اصل بی ایک کی بھر مرمانی اورع دی میں تنقل ہوائی ۔ فردوسی نے اس ماخذوں کا سلسلہ ایرانی داستانوں سے ملادیا ہے۔ سام بنا میں اسلام اورع رب سے متعلق جو مطالب آئے ہیں وہ سب کے سب نظاہر

ب اسلام ما خذول سل ليد سكت بيرار

کے ماکم طوس ا بو منصور محد من تحدالرزاق طوسی کے علم پر کھا گیا تھا۔ ابو منصور کے خوصدی

بزرگوں میں شار مونا تھا، اوراسے ایرای قوم کا بڑا درد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ بہت سے عالم

بزرگوں میں شار مونا تھا، اوراسے ایرای قوم کا بڑا درد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ بہت سے عالم

ایک جگہ استھے ہوکر قومی داستانوں کو جسے کی اورایک شام نام تصنیف کریں۔ ظاہر ہو

کر اس مغابالمہ کے یا ہذرہی وی اوستائی داستائیں اور بہیلوی کتابیں جسے خوتای ناک

وفیرہ می ہیں۔ فردوی کے اپنے مثاب نا ہوئے کے بعض استاری سے فردوی کتابیں بلے اقدام کا

مور بدول کے پاس منتشر حالت ہیں بھا، حکم نے ایس سے فردوی کا اشارہ اسی ہے ہوں کہ مناب عزای نامری طوت ہو جنائے کہ شاہے کہ ایک دہقال شاری بلوان نے بلک سے جسلوی

معمورول كوجع كياا هداك كوشام نامركى تاليعث يرلكاياد

یک نامه بود از گه باستال فراوان بدوا ندول داستال براگذه دردست مرموبد از و برهٔ برده مربخ دسه یکی بهدان بود دمند و راد یکی بهدان بود دمند و راد پر و بندهٔ دو د کارخست گذشته سخها بهمه با زجست د بهرستان د مرکشود مویدی سانخورد بیا ورد این نامسه گردگرد

فردوس سے بیلے آخری شاہمام گو دقیقی طومی تھا۔ اس نے شاہ نام نظم کرنا نٹروع کیا لیکن جیساکہ اس کے بیان اس بنایا جا چکا ہے۔ اس کی عمر نے دفانہ کی اور وہ المنے مسئل مذکر سکا۔ یہ سب کے شاہ نا جا تھا ہے۔ اس کی عمر نے دفانہ کی اور جانے دمانے مکر سکا۔ یہ سب کے شاہنا ہے کے شاہنا ہے کے شاہنا ہے کے ہزار شعر جو خورز دکشت اور جنگ میک شاہنا ہے کے شاہنا ہے کہ جا ارتبار کہا جا چکا ہے فردوسی کشناسب و ادجا سب سے متعلق ہیں باقی دہ کئے ہیں۔ اور جب اور اسی دج سے بہ ہزار شعر زمانہ نے دقیقی کے ان اشعاد کو اپنے شاہنا مربیں سنا مل کرلیا ہے اور اسی دج سے بہ ہزار شعر زمانہ کی درست برد سے معفی ظارہ گئے ہیں۔ ذبل ہیں شاہنا مہنے وہ شعر پیش کیے جانے ہیں جن

میں دیقی اوراس کے کام کا ذکر کیا گیلہ:

جانى سيامركشاده لربال سخن مفتن خوب وروشن روال بنظم آرم این نامدرا گفت من جراکیش را خوی بد باردد الاومثادال مثد دل مسمن ابامد ہمیشہ ہر پیکار ہود برواد تاختن کرد ناگاه مرگ المادس بهربريكي نبره ترك نبود ازجيال دكسش مك روزشا بدان خى درجاب سيرس بداد يكاكب ازويجت بركت ندشد مدست یکی بنده برکت نه مثد مبغت وسرآمد براد ردزگار ذكشناسب وارجاسي ببتى مزار برنت او وایس نامه ناگفته ماند جنال بخت بیدار اورخفته ماند ملاما بخثا گٺاه ورا بفزاى درخشير عاه ورا

میاکرتم اور تابیکی بینانیس سال کی عرب هناه کی استادیک دل میں شامنامدکو تنظم کرنے کا خیال میدا ہوا۔ اس نے لوگوں سے تقیق شروع کی اور اس کے لیے مواد حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے پوچیٹا مشروع کیا، چنانچ کہتا ہو: برسیدم از سرکسے بے شار بنرسیدم از کردیش روزگار

اس دوران میں شاعر کاایک ہم شردوست السے اس کا م کا سنوق دلا آ،اسے ایک کتاب لادیااوراس سے کمتاہے کہ وہ اسی انداز پرٹ منامد لکھے: بشرم یکے مرماں دوست بود نولفتی کہ بامن بیک پوست بود مراگفت خوب آمرای رای تو بنگی منسوا مرکم یا ی تو نوست در مان نامهٔ بهلوی بهتش نو آرم مگر تعنسنوی گشاده دابان وجوانیت بهرت سخن گفتن بهلوا میت بهست عنواین ام خسوال بازگوی برین جی نزد مهان آبروی شناعواس محبت کواوراکس کتاب کو دیکھ کرخوس موجا ماہے اور کام نظروع کردیتا ہی۔ اس دوران میں بہلوانوں کی نسل کا ایک جوان بنی نزرگوں کی نسل کی ایک یادگار، اس ر میں کا دم معزاہے : مراکفت کرسن چیر آید ہمی قوم کورزنرہ کرنے کامیں فردوسی کی مرد کی ایسے لوگول میں سے معبن کے ام فردوسی جسین ما حسینی فتیب نامی ایک خ<del>ف کهی ہے۔ یہ طول کاعال</del> عنا۔ اس نے شاعر کو مدودی تنی ۔ اورلوگوں میں علی دیکم بودلف جیسے طوس کے بزرگ فنے۔ جنموں نے شاعر کی ہمت افرائی کی تھی۔ البیوں میں فردوسی نے سلطان محمود کے بهلے وزیرابوالعب اسففنل بن احدکا نام کھی بڑی محبت اورا حرام سے لبا ہے ، جرائج لکھنا ای ان لوگون سے سوالیون سے بہت سے شرفار اورابران سے بہن خواہ ایسے بھی متھے جنوں نے شاعرطوس کی مدد کی تھی۔فردوسی نے ان کے نام منیں بتائے ہیں ، أوريبهي معلوم منين فردوس في صين اوربود كفت كا ذكراس طرح كياسي : ين قُنيَكِ من از ازادگال كما زمن تخوارستن را مكال يم أكماز اصل وفرع خراج محملطم الدرميان دواج ازين نامه زنا مرامان شهر على دليم البودلف واست بسر الذويكم خور ويوشش وسيم وزرك انوميا قلتم طببش وياي وبر

معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے گئی اسباب کی بناء پرشاہ مامہ کصنے کا ادادہ کیا تھا۔ ایک و پر کہ خور اس کی آرز و بھی۔ دوسرے برکہ سامانی یا دشا ہوں نے اس سے پہلے اس کام کا حکم دیا تھا تیسرے برکہ ملک کے بزرگوں کی خود ہی خواہن بھی ۔ جنا بجہ ابتدا میں فردسی خوس حال زندگی بسرکر ما تھا اورکسی سے حاجت ہماری کا آرز و مند نہ تھا وہ اپنے سرمائے سے اس کام برلگاریا ۔ جنا بچہ قبیقی کی دفات کا ذکر کرنے ہوئے کہتا ہے کہ مکن ہے میں بھی قبیقی کی طر جلدم جا وٰں۔ اس لئے حتبیٰ عمر باقی ہے اورجب کا سیرے دم میں دم ہے میں خانی جلدی ہوسکے اس کتاب کو نظم کر دینا جا ہوں:

گرخود در ننج نبات رہے بایر بیردن بدیگر کے ددد گرکے گرخود در ننج موادار نبیت ہاں رنج لاکس خریدار نبیت

افسوس ہے ال اوگوں کی فہرست ہیں ایسے بزرگ میں شامل سے جوایران کے س گرای ا پایدناع کی قدروفیمیت اوراس کے حال سے بے خبر سے کیچھ ایسے میں سے حضوں نے صرف تعریف دیحیین برہی اکتفاکی اوراس کے وہ شعر جواس سے خون دل سے مکھے کھے، معنت نقل کر لے سکتے، چنا کی کہنا ہے :

شاہنامہ کے مضامین اسلامہ کے مضامین اور معانی کے بارے ہیں کچھ کہنا بڑا شکل شاہنامہ کے مضامین کے مضامین کے سے سے بڑی شرح اور بڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ بہال اس کا صرف خلاصہ بیش کرنے کی کوششش کی گئے ہے۔

شام نامر كاشعارى تعداد سائف سزار ب اوربد بقداد مختلف سنول مين زياك

الدرم ارسات ايران

کے ساکھ ساکھ فعلف وگوں کی تخریف ادر کمی بیشی کی دھبسے مسلمات بڑی تی ہے ١- تاريخي وقائع: حدوّننا، دانش وخرد كي تعريف ، تغت پميرواصحاب اورشامناً کے جمع کرنے کی باریخ کے بعد شام نامہ کی صل داشان شروع ہوتی ہے۔ بہلے کیومرث کا ذکرہ ماہے برابران کا اولین واستانی باد نشاہ ہے۔ نشا ہنامہ کے آخر کا پیاس بادشا ہو سے نام ہتے ہیں ، اوران کے دور کے حالات وزیروں اور پیلوالون کی رزم برم کی تصویری پیش کی گئی ہیں ہے خرمیں بیطویل نظم عواد کے ماتھوں ایران کے آخری بادشاہ یزدگر ذیالت کی شكست اورا بران برعوب كفيضه برختم بوجانى بسية اريخي دفائع مح لحاظ سے شام بنام کویا بچاس فصلوں بشتل ہے اور برفضل ایک بادشاہ کے لئے مختص ہے کیومرف کی بادشاہی ے لے کرمنوچہر کی بادشاہی کک اسانی تدن کی بتدار کھیتی باڑی کے آغاز اکھانے کھا ہے ا کیوے یہنے امکان بلنے اور متارن زندگی کی دوسری صرور اوں کے ببدیا اور روائ پانے کا بیان الماہے - اسی حصد ایس صحاف، کا وہ اور فریدون کی داستان آئی ہے - یہ ایک بہت برائی ، اریانی داستان ہے موج کے زمانے میں سام بدیا ہاد تاہے۔ زال دنیا میں آتا ہے اور بھوار کا بٹیارستم پیدا ہو اسے منوچم کا بٹیا او ذرسات سال حکومت کرسے کے بعد قور میوں کے بادشاہ ا فرانباب کے مانفون قتل ہوجا آہے ادریہ واقعہ ابران اور نوران کے درمیان محرکہ ہم رائبوں کا بن جانا ہے۔ان حنگوں میں سب سے بڑا پہلوان اورا بران کاسب سے بڑا محافظ رستم ہے اسی یہلی جنگ بیں افراسیاب کا کمر منبد بکر الیا اوراس کے اونچے گھوڑے پر سے اسے زماین برگرا دیالین کمر منبر کے گھل جانے کی وجہ سے نشاہ توران افراسیا ب کو موت کے بیٹھے سے رہائی ما گئی ۔اس مح زنرہ بیج طب کی وجے سے ایران اور آوران کی الله ای فیطول کھنچا اور برابر پایخ بادشا ہوں کے دور حکومت مک بید لران بردتی رہی۔

شام مامر کے مفعل اورسب سے اہم حقوں بیں کیکادس کے دور حکومت کا بیان ہے۔ اسی ادشاہ کے حہد میں رستم کے مالحوں عظیم اسٹ ان کام انجام پائے سمفت خوان رستم کے مالحوں عظیم اسٹ ان کام انجام پائے سمفت خوان رستم اور ابنے بیلے

سهراب سے رہتم کے لڑے کا در دناک دافعہ اور سہراب کا مارا جانا ، اسی دور میں بیش آیا۔ اسی دور و بیں کیکا دُس کے بیٹے سا دس کے قوران چلے جانے اور وہاں اس کے اربے جانے سے ایمان اورقوران کے درمیان دھمنی کی آگ اور تیز ہوئی کچرمیدان کارزار نے سرے سے گرم ہوا، بہت سى لرّا ئيال رو ئيس اوران ميس سے كئى لر ايُول ميں رستم في صدليا يا خركار كجنسروك زام بيس افر ساسب گرفتار بوکمه ارا گیا-اس آخری دورکی ایم ترین دانشان بیشن اورمنبژه کی عاشقی کی داشا ہے۔ زرانشسن کے طہور کی داسان دقیقی کے اشعار میں ملتی ہے اوراس داسان کوکیکا کی ك نفسه ملاديا كياس، كنتماسب ك زافيس برانى باسان كاسب س بايدان ستماس دنیا سے اتھ جا آ ہے ۔ دارا کے ظہور کے ساتھ ہی سکندر کی داشان شروع ہوجاتی ہے اور سے دانسان غیرایانی ماخذوں سے لی گئی ہے۔ اُسکا بنوں کاحال نہا بیت اُختصاد کے سافتربیان کیا گیاہے ۔ بھرساساینوں کی داستان شروع ہوجاتی ہے۔ اس ہیں اس عہد کے الهم الريخي وا قعات مفسيل سع بيان كئ كي ملي جوهيقي مايخ سع مطالقت ركھتے بلس. یر مسال بنامد کے ایک تہانی حصد بہمتری ہے۔ اس طرح سے ایدان کی بی فطیم اسان قومی داستان بزدگرد تالت ساسانی کی بادشاہت اوراس کی شکست برختم بوجانی ہے ۔ ٧- شابهامه كمطالب اورمعانى: إدى النظريس شابهنامه ايران كى يك رزميه دارستان سے اس کے مکن ہے میڈبال ہوکہ یہ کتاب شروع سے آخر کا حباک انتجاعت بہاد اورتل وخون کے واقعات سے بھری ہوگی نیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سے باریک معالی اور فلسفیانه ۱۰ جماعی اورا خلاتی مطالب داستالوں کے من بین بیان کئے گئے ہیں۔ ادراس طرح شا بهذامه كومحض خشك واقعات كي نقل ب سع بجا ببا كباب ـ شاع بزرك فردوسى ف شاميه المامه كى ابتداداس حدخدا الفت يميروا صحاب وروصف خرد ودانش میں جواشعار مصمین دہ کیا الفاظ کے لحاظ سے اور کیامعنی کے لحاظ سے بہایت لبند یا ہراورلطیف ہیں۔ بہال مون کے طور پہاس کے حید شعرییش کئے جانے ہیں جو ہے محل نہیں

## معصم اللي سم

خردا فسرست مهر یا را ن بود حسنه در بیر نا مدا را ن بود حسنه در ندهٔ جا دوانی نناس خدماید ندنگانی سناس مسدد در منانی و خرد د گلتای خرد دست گیرو بهردوسیای از و نا و زویت خرونی و زویت کمیت

بیا تا جهال را به بدلنبریم برکوشش بهددست نیکی بریم نباث بهی نیک و بدیا نباث بهی نیک و بدیا از این از کار بهال به که نسیکی بو و یا دگار بهال بخ دینا رو کاخ بلند بخواید بدن مرتبرا سودمند فرید ون فرند بنود! فرید ون فرند بنود! بهاد و دیمن کن فرید ون تو کی بهاد و دیمن کن فرید ون تو کی بهاد و دیمن کن فرید ون تو کی

پہلوافن، بادشانوں، وائش مندوں کی زبان سے ایرا نیوں کومنو چرا فزراور کھنرو کی ضیعت بہنے سردی کا درز، زال کی رستم اور دارا کی سکندر کو وصیت، یا کام کرنے والول کے ام الدشیروں کا نامد، افزشیرواں کی سفت بزم ہیں بزرگ دہرے حکیا نہ افوال او نیٹروال کی ہرمزد کونضیحتیں، وغیرہ دعیرہ سرا کی بجائے فود نہایت حکیا نہ اور علی حکست سے علوا درانسانی زندگی کے لئے ایک لا محمل ہے اللہ یضیحیں اور بیٹیسانہ اقوال انفرادی اوراضاعی طور پر لوگور کو نیکی، شجاعت، بزرگ، ملبدینی، خدا پستی، حکم این عکم این اعدل گستری، مردم پرددی کو بے نظر فصات

کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ پہاں بزرگ جہر کے ان حکم این اقبال کا خلاصہ شال کے طور پر میش کیا

جانا ہے۔ بزرگ جہر نے پیراقوال ایمان کے نامی گرامی بادشاہ انو بشروال کی سہنت بنہ میں

ہیں جو سادی متون دنیا کے لئے دستور ندگائی بن سکتے ہیں : اول پر کہ بات مخصر میکن مفید

ہیں جو سادی متون دنیا کے لئے دستور ندگائی بن سکتے ہیں : اول پر کہ بات مخصر میکن مفید

ہود دوسرے پر کہ بہر حال کرنا چاہے اور حرف مال جمع کرنے کے در بے ندر مہنا چاہئے۔ تیسر بے

پر کہ اس دنیا ہیں سب سے بہترین کام اسانیت ہے۔ چوتھے پر کہ دنیا کی دوشتی سچائی اور حق

دہی ہے چاہؤیں بر کہ شرخص اسی فطر سے کے محافظ سے ایک خاص طبیعت رکھتا ہے ہم جھود اس دہی ہو تھی اور میں اور موالی نہ ہوئے والی چرو

حرب ہے چاہؤی بیں بیکہ شرخص اسی فیطر سے کہ محافظ سے ایک خاص طبیعت سے قوی رہے ، کیور کے دوالی چرو

میں ہے جو ہر طبیعت کے ساتھ بسر کرے ۔ چھٹے یہ کہ انسانوں کو نامکن اور حاص نہ ہوئے والی چرو

میں ہے جو ہر طبیعت کے ساتھ بسر کرے ۔ چھٹے یہ کہ انسانوں کو نامکن اور حاص ل نہ ہوئے والی چرو

میں ہے جو ہر طبیعت کے ساتھ بسر کرے ۔ پھٹے یہ کہ انسانوں کو نامکن اور حاص ل کہ نہ ہوئے والی چرو

میں ہے جو ہر طبیعت کے ساتھ بسر کرے ۔ پھٹے یہ کہ انسانوں کو نامکن اور حاص ل کہ نہ ہوئے والی چرو

میں ہے دوسویں یہ کہ خوال کے ۔ بہ کھٹی میں میں میں میں میں میں اور میا بن کے ۔ بہ کھٹو یں یہ کہ خوال برست بونا چاہئی کو انسانی کی میں نہ اسراف سے کام لینا چاہئے اور مذخوال سے۔ دوسویں یہ کہ خدا پرست بونا چاہئی کے اس کہ نہ کام کی کہ نا تو ان کے دانے دو اسے انسانی کے اس کو اور کیا گائی کے انسانوں کو اس کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا گائی کیا گائی کے در بھٹی کیا کہ خوال برست بونا چاہئی کیا کہ کو کرنے کے انسانوں کو میں کہ خوال برست بونا چاہئی کے دور کے اسے کو کہ کے دور کیا گائی کے دور کے کام کیا گائی کے دور کی کو کرنا کیا گائی کی کرنا کے دور کیا گائی کے دور کیا گائی کے دور کیا گائی کی کرنا کیا گائی کی کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنے کے دور کیا گائی کرنا کو کرنا کی کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا ک

بنایا فت ریخه کمن خوش کرتیارجان باشد ورنخ سن ا دنیرو بود مرد را راستی ا زدانش چ جان تو را با بینست بازخامشی پیج پیرا بینست چداری برست اندرون خا دروسیم داسبان آراست هزینهٔ چنان کن که با بدت کرد با بینش ند دنیا بینشرد هرانحی کداو کرده کردگار با بیاندگذشت از بدروزگار پرستیدن دادرا فزون کند دول کاوش داید بیرون کند

بی نتائل ہے۔ اس کی بڑی دجر زبان براس کاکائل عبورہے۔ اس کے کلام کے اور جو ہو ۔ ا باتی دہ گئے ہیں ان سے معلوم ہذنا ہے کہ اس نے دوسرے نتاع وں کی طرح دوسرے اصناف نشرغ نل، قصیرہ، رباعی اور قصیرہ ہیں بھی طبع آ زمائی کی ہے۔ اسے ایران کی قومی داستان سے خاص لگا کی نظا اس نے نتا ہنامہ کے لئے بھر تو اور خاس طرح استعال کیا ہے کہ اور حاسد سرائی کے لئے بہر مین وزن ہے۔ فردوسی نے اس طرز کو اس طرح استعال کیا ہے کہ بہری کا حصتہ بن کر رہ گئی ہے۔ فردوسی سے بہلے کا کوئی شاع اور نداس کے بعد کا کوئی شاع اسی باہری کرسکا ہے۔ استاد کو خود اپنے کلام کی عظمت کا اندازہ مقا، اسی لئے کہتا ہے: برابری کرسکا ہے۔ استاد کو خود اپنے کلام کی عظمت کا اندازہ مقا، اسی لئے کہتا ہے:

برانسدم ارتسم ۵۰ بست. میراز با دوبالان مباید نیز شامهٔ نامه کے سابھ سزار اشعار میں سست جھرتی کے شعریا مہل اور ادق عبار بیس شا ہی کہیں ملیں - خود ہی کہناہے :

کد کر با ذہبیت در زہیت بر ہانا کہ بات دکم از بنج صدر ظاہر مان کے برابر ہے۔ اللہ مان کے برابر ہے۔

فردوسی کے اپسے کلام میں عربی انفاظ بہت کم استعال کئے ہیں اور صرف سیدھی سادھی فارسی میں اپنے مطالب ادا کئے ہیں۔ اس پر بھی ان میں بے جان اور بھرتی کے شعر کہیں دکھائی بہنں دیتے۔

شام نام کی ایک دفی خوبی حکایتوں، ضرب الامثال اور دینی اور طلاقی باقد کا بیان کرنا ج معلوم بوتا ہے۔ شاع کامطالعہ کانی دسیع تھا۔ اس سے اسلامی علوم ومعارف اور خاص کر قرائی نکات سے گہری دا قعینت حاصل کی تھی ۔ اس کا کلام اس کے اس دعو ہے کو بعنی ۔ بسی بستح بر وم بسے نامہ خواندم نرگفتار تا زی واز بیس بلوائی بیری طرح نابت کر دکھا تا ہے۔

سے تنسبیہ فرودی کا خاص کا ل ہے -اس مے لئے بڑی ندرت اور اچھوتے بن کی عروت فرؤوسى في فطرى مناظر، مبدان حباك كے نقشة عم وغصد، شادى ومسرت اورخلوص ومحبت سيسے - انسانی حذبات کو براے داضح اور روٹ ن انداز میں بیش کیاہے۔

ب فتاب کے طلوع دغووب کامنظر افتی کی دیگا زیگی آسان کی صفائی ، باغ مجمن اور کومسار کے نظارے جواکثر داستان کے شروع میں تے میں استاد کی استادی کا مین شوت منبرهاوربیرن کی داستان کی ابتدار میں رات کے آئے گی ایک تصویر ملتی ہے۔ بیلفتو اس دعوے کو برطرے تا بت کر دکھانی ہے - یہاں اس کے دنید شعر بیش کئے جاتے ہیں۔

> شبی چول شبه روی شسته بقیر نه بهرام پیداینه کیوال نه تبر وكركونة رايشي كرد ماه! بين گذر كرد برسيس كاه نده نیره اندرسرای درنگ میان کرده باریات دل کرده ننگ زاجش سه بهره سفده لاجدد مسيرده بوادا بزنگار و كرد!

توگفتی بقیرا ندر اندودهٔ چمپ چارسیه باز کرده دسن ب

كجاموح خيزوزورياي متار

زمین زیران جادر تسیر گون تو نفتی شدستی بخواب اندرون شادای مرغ ومذ برای دد! نامذنبال بست از نیک وید!

سياه شب يتره بردشت دراغ يلى فرس كسترده چون برزاغ چەيەلىدىز نىگار خور دەكىيىم

• منودم بېرسونجېنىم اېرمن

چنان كنست باغ دلب وبيار

فرومنده گردون كروان بجاى شدهست فورشير راودياي

ان ننعار کے بڑھے سے انکوں کے آگے ارباب اور خاموس رات کا سظر عیر جا الے مات

كى اس نارىجى ميں باريك سابلال بھى جيك رياست اورزندگى كے مينكاموں كى بجائے ايك وشتناك

سكوت برطرت چها با نظرا آب ـ

فردوسى فطرت كے دل فريب مناظر ياانسا في احساسات كى مفتو برينها بيت دلكس ورول را

اندازیس بیش کر آہے۔ اس کی یہ خوبی شاہنا مدے بیشتراشعاریں بائی جائی ہے ، حدید کر بعب سیدسے سا دسے دا قعات ہیں ہی جیسے رودابہ اور زال کے عشن کی استداد ہیں ہے ہیں سیدسے سا دسے دا قعات ہیں ہی جیسے دودابہ اور زال کے عشن کی استداد ہیں ہے ہیں ایک جائی ہوائی ہیں اور ایمی تازگی بائی جائی جائی ہائی جائی ہوائی تاریخ کا است کر ہی اور ایمی تاریخ کا است کر ہی اور ایمی تاریخ کا است کر ہی اور ایمی تاریخ کا است کے جول اور ایمی تاریخ کا است کر ہی تاریخ کا است کے جول اور ایمی تاریخ کا است کی جو الدین کے اور ایمی تاریخ کا است کی جو الدین کی است کی جو الدین کی جو الدین کی ہے جو الدین کی جو الدین کی جو الدین کی ہے ،

بریبای دومی بیاداستند برلوی ورنگی چنسدمها برفتند بهرین کا دود با د بهربوی ورنگی چنسدمها مه فرودین کوئسدسال بود لب دودنش که دال بود از آن سوی دودان کنیزان نبر بین کل چدنداز اسب دودباد دخال چن گلستان وگل در کمنا مین کل چدنداز اسب دودباد دخال چن گلستان وگل در کمنا گبشتند برسویمی کل چهدند میرا بدده دا چول برا برش دند بیرسید کاین کل پرستان کها

ایبان کا نامی پیپلوان رستم مہیشہ ایبان کے دشمنوں کے ساتھ منبرد آ زماد ہا ہاس کی اوری دندگی مہنگاموں، فسادوں اور ستور سوں کے دبائے بیس گذری اس کے سامنے مسلسل ہی تنظم کے واقعات بیش آتے ہیں اور فردوسی ان حالات کو ایسے موشر اور شور انگیز اندا زمین نظم کر تاہے کہ صاحب دل اسے پڑھیں اور پڑھ کر نامکن ہے کہ بے خود نہ ہوجا بیس بہاں مثال کر تاہے کہ صاحب دل اسے پڑھیں اور پڑھ کر نامکن ہے کہ بے خود نہ ہوجا بیس بہاں مثال کے طور برہنہ ت خوان سے کہوشھ بیش کئے جاتے ہیں ۔ ان میں ایسے ہی بہتیان حالات ایسے ہی رقت انگر واقعات اور دوستی و محبت کے کہرے احسا سات بیش کو گئے ہیں :

یکی ۱۵ میمیشی میمیشی ناگذیر مینی رفت بالیست برخیرسیر بیابان بی آب وگرمای سخنت کن د مرغ گشتی تن لخت لخنت

چال گرم گردید امون ووشت تو گفتی که آتش بر و برگذشت زگرمی واز نشنگی شد ز کار تن رسس وكويان بان سوار بیاده مشدانه اسب دنه دلین بر تهی رفت پویان بکردارمست ىنى دىدىرجى ارەجىتىنىي سوى أسسان كردروي المايي چنین گفت کای داور دا د گر! همریخ د شا دی توم ری لبسر كمايدونكه خوست ودى ارتيخمن بدين گيتي آگنده شد ڳخ من وهدستاه کادس را زیبنار بپویم سهی تا گهر کمه د گا ر مم ایرانیال دازچنگال دیو داندنی ترارکیمان صدید رهاني توستان پاکست من کہ دا دم ہا بیٹ ان کنوں جاوین مائ في ابن كت كرم راسباد من وكشكر وكشورم شاد باد

اگریم شاعری داستان سرائی کو ہے بیعقیں اور زال وروواب بہیرن و میٹرہ گشتا ب وکنا پول کی دککش عشقیہ داستانوں کی تفصیل بیان کریں تو بہج بن بہت طویل ہوجائے گی مختصریہ کہ چھبی صاحب و وق اخیس بڑھے گا ، وہ استاد کی جہادت کی واد دئے بغیر مزدہ بھیرا استاد کے قلم سے جو حذ نبہ داستانیں نکلی ہیں ان ہیں سے حرف ایک کرستم اور سہراب کی داستان کا نام لینا کا فی ہے ۔ اس واستان میں اسان کی خونیں قسمت اور اس کے اندوں طالع کو بڑے ماہرانہ امذاز میں بین کیا گیا ہے ۔ اس سلسلمیں فردوسی کی زندگی کے ایک المبیشہ پار سے بہاں چند شعونقل کئے جاتے ہیں ۔ ان اشعار میں خود فردوسی کی زندگی کے ایک المبیشہ پار واقعہ کی عکاسی نظر آئی ہے ۔ یہ واقعہ شاعر کے بیٹے کی جوان موت ہے ۔ ان سید سے سا دے استعارمین ایک سوگوار باب کے احساسات کا سارا پنج ٹر بیش کردیا گیا ہے :

مراسال مگذشت برشصت بین منیو بود کرسی ازم بنیخ مراسال مگذشت برشصت بین مین من از بند خوابش براند سنیم از مرگ فرزند خوابش

مرابود لابت برفت آن جوان دوردس من چون شی بے دوان

فتابم می تا گر یا بمب س چویا بم به بیغارہ بنت ابن بن فردوسی کی شاعری کی ایک اورخصوصیت اس کے فلم کی نز سرت اکلام کی عفت اور باکلام کی عفت اور بالی با با برای کا نفطا ب کو دکھائی مذورت بیش آئی ہے کا نفطا ب کو دکھائی مذورت بیش آئی ہے کا نفطا ب کو دکھائی مذورت بیش آئی ہے وہاں بھی اس سے بردے ہی میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہو سے دیاں بھی اس سے بردے ہی میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہوسے نفر کورکیک اور ذلیل مہوسے نفر کورکیک اور ذلیل مہوسے نفر کورکیک اور ذلیل مہد سے اور ابین سام کی میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہد سے اس کا میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہد سے اس کا میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہد سے اس کا میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہد سے اس کا میں بات کی میں بات کہ دی ہے اور ابین شعرکورکیک اور ذلیل مہد سے کا میں بات کی میں بات کی میں بات کی میں بات کو دی ہوں ہوں بات کی میں بات کی کی میں بات کی کر بات کی کی کی کر بات کر بات کی کر بات کر ب

ا د پر چ کچھ فتصر طور بر کہا گیا ہے اس سے صاحب نظر بڑھنے دالو ا پرشا ہناہے کی ہمسیت واضع ہوگئی ہوگی ہے دل بیشدا درا رحمب م د پوان دیرا نیون کی قومیت کی سندہے کیو مکھیں نہ امنہیں ایرانی نه بان اور ایرانی ادبیا ع نی دبیات کے اثر سے پیچیے ڈال دی گئی تھیں اور ایران کی قومی ماریخ اور دا سال کئی صدید سے منروک در فراموس ہوتی جارہی تنی اشامیامہ نے ان دونوں میں نے سرے سے حال ڈالی اور اعقبس دامی زندگی بخشی عافر دوسی کوفارسی زبان کے الفاظ کے استعمال پر مراحی قدرت علیمی اس نے فارسی زبان کے بہت سے خوب صورت الفاظ کواہنے روان اشعار میں استعال کرکے الحبیں دوبارہ رائع کیااوراس کاکلام آنے والے شاعروں کے لئے منو نہ بن گیا-زبان كے سواشا سرنام منتی كے لحاظ سے بھى مبہت بڑى قدر وقتيت كامالك تھا-ايدا كيهادا ون كي شجاعت، عفت، فداكارى، وفاشعارى دورسرلبندى كى داستالي برابدانى کے لئے درس بیں اوراسے اسلاف کی یادگار ایران کی محبت اوراس کی خدمت برا تھا رتی میں جیساکہ اور کہاجاج کا ہے فلسفیار، منهی، اخلانی اور اخباعی مطالب مجی اس نامئہ سرزیک میں كېچە كم بنيں اورمرد بىنيالىسى مطالىب سے استىفادە كىرىتى بىيں - سىك كى دىكىشى ، كلام كى سىم استىگى بختگی، ربط سخت ۱۰ دبی بطالف ، مشتری د قائن، امتار برنی پات، اور بدیسی محاسن مسے بوراشا

فردوسی کی دومری تصابیف نظم پیسف اور زلنجا کی داستان ہے اوراس کا وزن بھی شہر کی ہے فردوسی کی دومری تصابیف نیظم پیسف اور زلنجا کی داستان ہے اوراس کا وزن بھی شاہ نامہ کا وزن ہے ۔ پوسف زلنجا کے ایک قلی سنے میں لکھا ہے کہ فردوسی ہے آل ہو بیہ کے بہا کالد ولد دہلی کے عہد میں اس کے وزیر علی صن موفق کی فر مائٹ پر بیم شنوی مغید اومیل میں ہیں۔ کے قریب لکہی اس مشنوی کے ماخذ قرآن مجید کی سورۃ پوسف اور پہود پول کی کتا ہیں ہیں۔ کے قریب لکہی اس مشنوی کے ماخذ قرآن مجید کی سورۃ پوسف اور پہود پول کی کتا ہیں ہیں۔ پہال پوسف ذلیجا کے ایک قلمی سنے سے جند شربیش کے جاتے ہیں ان اشعاد ہیں مذکورہ مطا

دوشاع كدايل قصدرا كفتداند برجاى معروف وننهفته اند

کی بوالمومید که از بلخ بود براسش می خونشتن راستود بس از دی سخن یافت این دانشا هم میم د مبرخوب ردی و حوال بناده ورانجستهارى لقب كشادى براشعا رسرهاي تعنادا یکی رونداهن ایمان می را ندسن بیغرس برزبان بنزدیک تاج د ما مه احبیل موفق سیهرویت و محسل مراكفت خوامهم كم اكنول أونيز بالشي مجفتار توسلى بنسيسنر بهم از بهرای قصله ساز وی دیرگوت معنی فرانه آوری تعبض عالمون كونه عرمت فردوسي كاس سفركي صحت ميس شبه سه للكه انفيس مسرسم سے منٹوی اوسف زاینا کے فردوسی کی تقینیف ہونے سے انکارہے۔ حال می میں اسکالم يوسف زنجاك ابك قلمى سخدكا بترجلاباب ساس كمقدمدك اشعاركى روسساس متنوى كامصنف فردوسى بنبس بلكه ببننوى سلطان مكب شاه سلح تى ره ١٧٨ - ١٨٨٨) كعمد یں اس کے بھافی طفاق شاہ بن الب ارسلان کے ام سے لکہی گئی ہے ۔ ننزی یوسف زلنجا کے سوا اور کیجیوشنر فردوسی سے منسوب کئے گئے ہیں- ان میں قصید تطعير باعيات ادرغزلين همي شامل يهير سياشعار سفت أنكبهم رباعن الشعراء اورنتخنب الانسكا جيسة مذكر دل ميں ملتے ميں - ان اشعار ميں اي فطعه تو ده سے جوا و برتقل موج كا ہے اور مس كا

مطلع بہے !

میم گفت کسی را که نخبت دالا منبت به بهج روی مردرا زمام جو ما نمیت است اسی سال ایست ایست اسی سال ایست اور فطعه کالبهی ذکر کمیا گیا تھا، یه پورا قطعة نذکره لباب الالباب مالی اس طرح نقل بوایت :

بهی رنخ دیدم بسی گفت و اندم زگفت از نازی واز بهلوانی بچند مین منز سنفست و دوسال بودم جبدتوسته برم زانشکار و نهانی بجر حسرت وجد وبال گنابان ندادم كنون ازجوانی ن ن ن ن بر می مینون ازجوانی ن ن ن بر می میاد جوانی کنون مو به دارم بران سبت بوطا برخسترانی جوانی من از كو د كی با د دارم در نیا جوانی در نیا جوانی

معلوم ہو ناہیے استاد نے یہ قطعہ ( ۹۲) سال کی تمریس کہا ہے اور سامانی وورک ایک شاع بوطا سرخسردانی کے ایک قطعہ کو سامنے رکھ کر اکھا ہے۔

یہاں ایک بات اور یا و رکھنی چاہئے کہ شام نامہ کے نظم کرنے ہیں اولیت طوس سکے
اس شاع اعظم ہی کو حاسل نہیں۔ اس سے بہلے ابست کو ملجی، رود کی، ابوالمو یہ، بختیاری، بولی
بلخی اور دفیقی سے اس کام کو نشروع کر دبا تھا اولان شعرار سے لازمی طور براس شاع اعظم میں برا بنا انر ڈالا۔ لیکن اس کے با وجود فردوسی کا کام سب سے الگ اورسب سے مثا زہد ہے
اس نے مذھرت شام نامہ کی تجبل کی ملکہ فارسی زبان کی قضیاحت کو صدکال مار بہنچایا، اور
داستان مرای کاحتی ادا کر دیا۔ اس سے فردوسی کے بیرو اوراس کی اتباع کرنے والے بہبت
بیدا ہوسئے اور اس کے بعد فارسی کے بہت سے شاع وں سے است دکی طرز پر شام نیا ہے کھنے
ان میں سے معضول کا بہاں ذکر کیا جا تا ہے:

ظفرنامه حدالشرمستوفی دا کھویں صدی ہشہنامہ احدتبریزی دہ کھویں صدی ہشہنامسہ قاسمی ( دسویں صدی سناسنیشا مینامہ صبا ( بیڑھویں صدی )

اسی طرح مندوستان کے بہت سے ایرانی شاعروں نے شاہنامہ کھے ہیں بطیعہ شاہنامہ ناوری، شاہنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شامنامہ شام عالم۔

کی ایکن اسے بہت سے شام نگار در کے بادج داب تک ایک بھی شاع خن پرداز ادر ملبندی داستوادی کے لحاظ سے استاد فرددسی کے مرتبہ کو ند پنج سکا ،اور ندائج کاشام نا آ کاکوئی جواب لکھ سکا ۔ سے تذہبہ ہے کہ شام نامہ سرائی فرددسی سے شروع ہوئی اور فردوسی می

ن سرائی دهنم بولنی -

شابنامدے پوری مندن دنیاکه متاثر کیا ہے اورا دبیات عالم میں ایک ممتاز مقام حال كباب رشام نامدكے اشعارا ولا فكار كا ملًا يا جنزًا دوسرى زبا بون ميں متعق موج يكے ہيں ان ميسانيام کار کی میمل عربی ترحمه بسی سے میر ترجمہ سنداری (قلم الدین نتے بن علی اصفیانی) نے منتقب سے سیکر المتلانسك عرصه الب يمل كياعقار به ترجها بني قدامت كالحاط سع برى المهيت ركفتا إسه اور ٧ كيُّ جل كرشا منامه مين ج تحريفين مود تي مين ان كي اصلاح مين مهبت معنيد ابن عواس يوريّ ی زباون این شام منامے کے عمل تر حول میں ایک ترجمہ فرانسیسی فرجہ ہے ، بیتر جمنظر میں ہے ادرول ( ١٥٤١ من كياب مول فيس براك عالما مذمقدم عيى الكهاس ويترجي بشمول متن سات جلدوں میں شاکع ہوا ہے۔ دوسرا تد حبداطالوی ترجبہ ہے۔ بہتر جمہ منظوم ہے اوراس کا منرج بینری ( PIZZI) ہے ، انگریزی میں شاہنامہ کے کئی ترجے ہیں۔ شام نامے کی کوئٹیں ادرفرسنگیں میں کہی کئی ہیں۔ ان میں سے ایک عمدالقادر تغیادی کی تفت شام شامہ ہے آخری ادرسب سے اہم لغت فارسی سے جمنی میں ولف ( مرمج عن من مناک شام المام سے اس ىز صرف الله الله الله الله كالمعنى دئے كئے بين الكه شاہنامديس جننے حروف مجننے الفاظ اور جننے الم آئے ہیں ان سب کوان کے محل استعمال کے لحاظ سے جمع کرویا گیاہے موسف نے اس کام میں عمر کے بیس سال صرف کئے ہیں فردوسی اور شاہنامہ سے متعلق مغرب ہیں جوسب سے اہم کمی کام ہواہم اس میں جرمن عالم استاد نلد کے ( Noelderce ) کی تحقیقا تیں اشال میں۔

مکومت ایران نے مطابع میں ایران کے اس عظیم المرتب شاع کا ہزادسالہ فین طہران میں منایا ۔ اس شن میں ایران کے اس عظیم المرتب شاع کا ہزادسالہ فین طہران میں منایا ۔ اس شن میں این کے دنیا کے سولہ بڑے ملکوں کے اس شن میں این خاکم داد در میں جم مولے ۔ فا درا در اس شن میں این خاکم در اور میں جم مولے ۔ فا درا در اور باختر کے صوبہ میں حشن منایا گیا ۔ اس شن کے موقع پر مہت سی تصافی در میں سے مقالے جوالی با ختر کے صوبہ میں حشن منایا گیا ۔ اس شن کے موقع پر مہت سی تصافی ور میں بارد لول کا میں مقالے کے اور ایران کے اس گرامی یا بہ شاع کی یاد چراکی بارد لول

ىي زىزە بېرگىي-

یہاں خصطور پر فردوسی کے جو حالات اور کما لات بیان کئے جاسکے ہیں ان سے ایوان کے سے میں ان سے ایوان کے اس نامی شاعر کی عظمت کا تفویر البہت اندازہ کیا جا سکتا ہے جب بہیں خود شاعر کو آپئی است کا حساس ہو، کیونکر اسے بارے میں خود کہ گیا ہے :

جهال کرده ام از سخن چون از مین بین تم سخن کس مکشت نبایای آباد کردو حسنداب زبالان دانه تالبش آنماب پیافکندم از نظست کافی شند کداز باد و باران نبا بدگرز مد منیرم از بر سپ کرمن زنده می گرخم سخن را براگسنده ام

## غ نوی دور کے شنہ ورعسالم

غ نوی دور میں شعراء کے سواعلماء، فصلاء اوراد با کی کمی مذیقی ان بین سے ہرایک علم م اوب بین استاد کا درجه در کھتا تھا۔ بیمان شقرطور پرجیند نتخب علما داورا دیوں کا ذکر کیا جاتا ہی :۔

بدرنیج الزمان این عہدے بڑے بڑے علماد جیے او بکرخوارز می اورا بوطی مسکویہ سے مراست اور سکا شہوراد برب ہے۔ یہ اور سکا شہد کے بڑے بڑے برائی علماد جیے او بکرخوارز می اورا بوطی مسکویہ سے مراست اور سکا تھا۔ مدیع الزمال بہلا شخص ہے حس سے ادبی روا میں اور کہا میوں کوسی علما میں نام میں نام معنون کیا گیا ہے۔ اس کتاب مقامات بدیع الزمال میں داہ بمقاما بیں اور سے مسالت بات اور میں ماہ معنون کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا شار عربی کی نہایت ملبد بائی اور میں موتا ہے۔

بریم الزمان فارسی ذبان میں می شوکتها تھا۔۔ چنا پیمنت میں میں حب وہ صاحب بن عباد کی خدمت میں بہنچا تو اس سے وزیر کے حکم سے شاع منطق کے تبن شعرع بی میں ترحمب کئے۔ بدیح الزمال نے مشاعل حیس دفات بائی۔

ست ابعلی ابن سینا فلسفی گذاری میل بن عبداسترا بن سینا نه صرف ابران کاذبرد مین ابنان کازبرد فلسفی ابن سینا فلسفی گذاری مین بن عبداس کا شار دیا کے بڑے بڑے بڑے عالموں میں بوتا ہے وال تقاا ور نوح بن منصور سا ان کے عہد میں بلنج جمود کر کرنجالا میں ہر باتھا۔
میں ہر باتھا۔

ابن سیناسن جمین بخارا کے فواجی قریب خرمدیش میں بیدر البوا یعنوان سنباب ہی میں تام علوم کی تکمیل کر لی اور دنی اور تسرائی علوم میں مہارت امر بہم بینچائی ۔ بیجرفقہ ، منطق میں تمام علوم کی تکمیل کی اس کم سنی میں اس کا یعلی تیجراس کے استادول سے لئے جرت ناک تھا۔ مطالعہ کتب بعدفارا بی نے حکمت الہٰد اور ما ورا ، طبیعات مسائل کی طرف قاص قوجہ کی ۔ اس کے مسائل کی طرف مان کی جری نظرسے غورکیا۔ اس کے مسائل کی دوری مسائل کی طرف مسائل کی مسائل کی مسائل کی اس کے وجد فلسفہ کے دفیق مسائل

کی تحقیق اورا صول طب کی تدوین اورا مراص کے علاج بس مصروت بوگیا ان دوعلوم بس اس فریف غیر معمولی شہرت عامل کی اور نوح بن منصور ساماتی ، حبرالدولم دلمیں اور شس الدولہ دلی کے کے علاج میں کامیاب ریا ۔

ابعلی سینا پہلے سا ایوں کے بائے تخت نجارا میں تعیم رہا۔ اس کے بعدوہ خوار مِشاہِلا کے بائے تخت نجارا میں تعیم رہا۔ اس کے بعدوہ خوار مِشاہِلا کے بائے تخت کے بائے تخت کرکا بنے میں منعل ہوگیا۔ یہاں وہ امون بن امون خوار فرشاہی کی مجلس کے عدل نشین میں شار کیا جانے لگا۔ سلطان محدود کے ظہور کے بعدوہ نہاد اور کے بائے تخت میں شار کیا جا رہے ہوں کے بائد اور میں میں الدولہ بن فخوالدو میں میں الدولہ بن فخوالدو میں کی مار مرت اختیاد کر لی اور میں میں اور میں اس کی در میان دوبار ہمان میں اسس کی در ارت برفائز ہوا۔

ان منتکاوں میں بنوں مسافرق اور مکومت کے فرائص دمنا صب کے باوجود جو مشیخ کی خرافض دمنا صب کے باوجود جو مشیخ کی خراف کام اور فیعن بخبی بی مشخول دہی معلم اور مسیخ کی جان فکرکام اور فیعن بخبی بی مسلح ساتھ ساتھ مہات سنر کے ملا بوں کو وہ اپنے حلفہ درس میں جمع کر کے درس دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مہات میں بین جمع کر کے درس دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مہات میں بین جمع کر کا درا ۔

ر المهات الدریات اور یا ده تحیس ان مین شهر در بن کتاب النها است المست المحت الله المحت الله المحت الله المحت الله المحت الله المراص محقوصه اعتماد الله المراص محقوصه اعتماد الله المراص محقوصه المحقاد الله المراص محقوصه المحقاد الله المراص محقوص مبن المحت المراص عوص المحت المراص عوص المحت المراص محت المراص محت المراص محت المراص محت المراص محت المراص محت المراص المحت المراص المحت المراص المحت المراص المحت المراص محت المحت المراص محت المحت الم

اس کی ثنا برہیں بیٹنے کی تصانیف کی عربی نہا یت بیری امنظم، دلکش ادرسادہ ہے۔ اس نے لمبندیا برع بی تصانیف کی عربی نہا یت بیری اس نے حی بن بعطان اور سلامان والسبا لمبندیا برع بی تصدید کھے ہیں اور اس کے شاگر دج زجانی کی دوایت کے مطابق اس نے ایک میں علی عربی اور اس کے شاگر دج زجانی کی دوایت کے مطابق اس نے ایک میں عمل عربی لغت بھی جمع کی تقی ۔ اس وثت بیدافت نا یہ دے ۔

الناس المال المال

کفرچ شنی گزاف و آسان نبود محکنداز انمیان من انمیان نبود در در بروین یکی و آنهٔ منسب کافشد پس در مجمع بیک مسلمان بود در مشروی مسلمان بود

یشنے ہے سٹال ہے میں مقام بدان دفات پال ۔ اومنصور عبداللک بن محدث البی بیشا بوری کا شہار اس دور کے مشہورا دیروں اورعالو

نعالبی این ہوتا ہے۔ لغت، تقعیص اور اشال ویکم میں اس کی بہت سی مغید کتا ہیں۔ فعالبی نے بہت سے بی گوا برانی ادر عرب شاع دں کے حالات اوران کے نتخف اشعا

پر بیلے " یتیمفالد هن کے نام سے ایک آب الیف کا در میراس کے میڈ تنتال الیتیمید کنام سے اس کی عیل کی-

تعالبی نے موسی سی وفات بالی-

الدیجان محدبن احدبیرونی دینامے دائن مندوں اور امران کے زبروست عالمول اور میں واقع الدین اللہ اللہ اللہ میں اور میں نیار ہوتا ہے برطان میں اواج خوارد میں بیرون میں بیرا ہوا۔ اس کی عمر

برون في الماس الله الله الله

الوالففنل بيهي النفين و بي زبان بين هي الى دورك برائ عالمول كى بيتاتهم الموالففنل بيهي كائتها الموالففنل بيهي كائتها كافتان كانتها كافتان والمنافي والمنتان المائة والمنافي والمنتان كافتان والمنافي والمنتان كافتان والمنافي والمنتان والمنافي والمنتان والمنافي والمنتان والمنافي والمنتان والمنتان والمنتان والمنتان والمنافي والمنتان والمنافي المنتان والمنتان والمنافي المنتان والمنتان والمنتا

خوارزمشا ہمیں مام طور برا موں بن امون براعظم دوست اور بہر بر ور تھا۔ان دورن خا ندالوں کے در اور تھی بڑے کا لئی اور ففنل سنناس سنتے مساما بنوں کا در بر بلہمی اور مامون کا وزیراحمد بن محسبیلی آمی ذیل میں آتے ہیں۔ اسی طرح طبرستان، گرگان اوراس کے مامون کا وزیراحمد بن محسبیلی آلی ذیل میں آتے ہیں۔ اسی طرح طبرستان، گرگان اوراس کے مسیاس کے علاقے میں آلی زیار اور علویوں کی ریاسینس معی شاع دل اور بوں اور عالموں کے

مرکز بن گئے نظے خودشمس المعالی قالیس و شکیر اور اس کے بیت کہ کا دُس کا شار علیا داور مکا ایس مرکز بن گئے نظے خودشمس المعالی قالیس و اور دزرا العبی تم مرندا ور مغربہ ورگزرے ہیں ،ان ہیں سنمس الدولہ علاء الدولہ عفد الدولہ عندالدولہ عندالہ و الدولہ عندالدولہ عندالہ و الدولہ عندالدولہ عندالہ و الدولہ عندالدولہ عندالہ و الدولہ عندالہ و

ماخسند:

فارسی تذکرے (اس کتاب کے آخریس دی ہوئی ماخذوں کی فہرست ملا خطرین جہار مقالہ عور قرویتی طبع لدیڈن کتاب جہار مقالہ از آقای محد قرویتی طبع لدیڈن کتاب حاسم کی ایران سالیف نلد کے (مصلا علی کے عدہ کر) ابوالمو بدیلی از آقای صدیفیسی محلی مشرق بلع طہران سامیا ایک مسلم مقالات برفردوسی محلی کا وہ طبع برلین رصوس محلی اوبیات ایران از است ادبرا کون ج

فردوسی مقالهٔ آقای بهاد مجلهٔ باختر اصفهان، شاره ۱۱ م ۱۱ سال ۱ول فرمان دسی فردوسی از آقای بهار مست طهان ساسه مقدمهٔ ربوان خرخی طبع طهران از عسبالرسولی سلاسی مسعن و شخودان ام قائی بدیج الزمان ع ا طهران شنسله هر بشش مبورم میں فارسی مخطوطون کی فهرست ، انگریزی دم تربه نوا طهران شنسله هر بشش مبورم میں فارسی مخطوطون کی فهرست ، انگریزی دم تربه نوا تاریخ ادبیات ایران، دو ممن قفته اللغه ایران دجرمنی ۲ مالیعت پروف را بقی می م دیوان منوچېری مع دانتی وتعلیقات از کاریمیریسکی طبع بیرس ، منوچهری کے نفتب اور تخلص کے لئے الماضط بور راحته العدور، طبع بورب ص ص می د د ، ، هم

مقالات اقای سعیدنفیدی شعلق بیمنوجیری عجاز باختردا صفهان ، سال دوم فردسی کی بوست زاینا کے لئے داخط بومجاز میرس خواکٹر رضازادہ شفن کامفر طہران ص > ۵ سی موضوع پر ملاحظ بوگرنبا وم (معمدمه عهدمدوه فرمی) کا ہم صفرون مجازات سیائی جرمنی کی جلد (۱۲ مر) کے دوشیا رول بیس -اسی موضوع پر ملاحظ بوت قامی عبدالعظیم کے فاصلانہ متقالات محبارات موزش ویردرین ، شارہ ۱۱، ۱۱، ۱۱ سال ہم سماعلیہ

آیج ادبیات ایران تالیف آقای به آئی ، ج۱، ترییط سله این سینا، رساله ۱۱ در این این سینا، رساله ۱۱ در اول کار خی مندرج مناه دادر در این کار مناه کار مندرج بالاکتابول کے سات مندرج بالاکتابول کے سواط خط بول :

تاريخ الحكماء ففطي

طبقات الاطبار ابن ابي احبيعك

آینخ ادبیات عرب، تالبیف برد کلمان دجرمنی، آینخ ادبیات عرب، تالبیف بهوار، دفرانسیسی، تاریخ دنیان در میزاند در میگریزی

"این دبیات وب الیف کلس د انگرنیی ا وفیات الاعیان ابن خلکان

معجم الادباء ما قوت

مایخ بهن طبع طهران متبعیدی قای بهنسیار

أداب اللغ الليف جرمي زيدان -

## ٣- سلحوفي دور

سلج تی سلطنت کا باتی و قاق کا بیا سلجق غز ترکول کا ایک سرداد تھا۔ دوسرے ترک قبیلوں کی طرح سلجق بھی نواح ترک ستان سے ایران آئے۔ پہلے بینجا دا کے گرد و فواح بیں مقیم ہوئے سات میں سلجق کے دو پرتے بعنی چنری اور طغرل دو بھا یکوں نے اتنی طاقت عال کرلی کہ انحوں نے خاسال میں اترکوغز فولوں کو ڈیر کر کر لیا چغری نے مرد کو اور طغرل نے شاپور کو اپنیا پائے سخت کا عربیا جو سے دایا ہوں کے بعدا بحوں نے اپنی نام کا خطبہ پڑھے کا عربیا کچھ عصہ بعدط خرل کی طاقت اور پڑھی اور اس کے بعدا بھوں نے اپنی نام کا خطبہ پڑھے کا عربیا کیا ۔ اس کے بعدا بھوں نے اپنی نام کا خطبہ پڑھے کا عربیا کیا ۔ اس کے بعد اس کی عالم نے اور بینچا۔ خلیفہ وقت نے اس کا شا مذار سند بالکیا ۔ اس کے بعد اس کو سابح تی عکومت سب سے ذیا دہ طاقت ورا اس مطنتوں کا ذکر ہو جیکا ہے، ان سب بیں سلج تی حکومت سب سے ذیا دہ طاقت ورا وسیع اور با اختیا ہے ۔

سلاحقہ بزرگ کی سلطنت جس کامرکہ خوا سان تھا ہراھے۔ میں حتم بارگئی۔ان کے بعد
اس سلطنت کے علاقوں پر دوسرے حکوان خاندان جیسے سور بید رشام ، کے سلج قی جی صدی کی استبرا ، تاک اور عوات ، کرمان اور کر وستمان کے سلج قی اور موم کے سلج تی ساتویں صدی کے ہم خریک حکومت کرتے دیے۔

اس فاندان کی ادراس کے ہم عصر فاندالوں کی اہمبت ایران کی ادبی ایکے کے محاظہ

پھیلے کران فاندانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے عہد کمیں اہرا فی او بیات کا حیاء ہوا ، اور
ان کاعام دواج ہوا ان کے دور میں بڑے بڑے میرے شاع اور بڑے بڑے عالم جیسے نا صرحمہ وہ خیام انوری محزی فطران ، سنا تی بیٹ عطار ، مور فوں میں را وندی ، فقہا ، علار اور شنا ، بین غزابی ، مخری فقہا ، علار اور شنا ، بین غزابی ، فقہا ، علار اور شنا ، بین غزابی ، فقہا ، علار اور شنا ، بین غزابی ، فقہا ، علار کی بین زیاد میں غزابی ، فقہا ، علار کی جیسے لوگ بیدا ہوئے اسی دور میں بھیلے دور سے کہیں زیاد ادبی ، فرین منظوم اور فرنتور ہم تارمنف شنہ ود بہائے ۔ ملک شاہ اور بخر جیسے سلوقی بادشا اور بخر جیسے سلوقی بادشا کے دور سے کہیں اور بالم کی مرب سے معنا ور بالم اور کا مرب بھی کی نظام الملک کندری فو د بڑا عالم اور فاضل تھا ور بالملک کندری فو د بڑا عالم اور فاضل تھا فظام الملک کوئو ہی سے نہا ور بادی ہی ہوئی ہیں نے بلغ ، بیشا پور ، ہوئت ، اصفہال کا بڑا اور دوسر سے عبدالملک کوئو ہی سے نہا دہ دور سے مائے ، بیشا پور ، ہوئت ، اصفہال ، مین اس عہد کے مقال تر پر نظام یہ کے نام سے بڑے برائے مرب سے میا سے میا

ا سلوقیوں کی حکومت سے مراکمہ جیسے نیشیا پور دغیرہ شاع دن اورا دبیوں کے مرکنہ بن گئے سنے باخر زی ہے جو خود بھی اس عہد کا اباب بڑا ادبیب گذرا ہے ، لیٹ تذکرہ " دمیت الفقی ہیں سنبکڑوں عوبی گوشاع دن کے نام گذا سے نہیں ۔ ان شاع وں بیں سے اکثراس کے ہم عصر سنے ۔ اس سے ظاہر ہے کہ فارسی گوشاع وں کی تعدا داس سے بھی زیادہ ہوگی بہ نے دائے فول بیں ہم ان فارسی گوشاع وں بیں سے بعض مشاہر پرشع ادکا تذکرہ کریں گئے ۔

سلح فی دورکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسی دور میں صوفیا نه عقا مُدکو ترقی مولی اوراس سلسلہ کے ہمیت سے مشایخ اور شاع بیدا ہوئے۔

یت سکن بدیا درہے کہ ان علی اورا دبی ترقبوں میں صرف سلجوتی باد شاہوں کی سر رہتی اور جا کو دِخل منہیں ہے بلکہ سلجوتی دورہ یا پنجریں اور تھیٹی صدی مراجہ ہے۔ ان ومد اور ایس عور او خوارزشاہیوں، بوئیوں، غونوں اور آنا بکوں کی حکومتیں میں المی ہیں اور یہ خاندان کم وہین المی ہیں اور یہ خاندان کم وہین المی ہیں اور یہ خالات سے جم عصر رہے ہیں۔ ان میں سے ہم خالات سے یہ بات المجی طرح واضح نتاء ول کی سرپ تی گی ہے۔ چنانچان میں سے سفس کے حالات سے یہ بات المجی طرح واضح ہو جاتی ہے ہیں در کی دوسری خصوصیت ہے کہ عواق وی دور وال ایران کی حصول منادی اور فارسی زبان کے دواج کی وجہ سے سامانی اور فولی دور وال میں ابرائی ذکا وت ذبات اور طباعی کو اپنے جو ہر دکھانے کے مواقع بالحق آئے۔ غزوی دور حکوم اللی اور کی اور ہیں ابرائی ذکا وت دور ہیں ابرائی ذکا وت دور ہیں ابرائی ذکا وت دور ہیں ابرائی ذکا وقت خواب ہو گئے لیکن دور ہیں سے معلوب ہوگئے لیکن اور ہیں سے معلوب ہوگئے لیکن اور ہیں سے معلوب ہوگئے لیکن میں مورسے اور ہیں کی سلمون سے معلوم ہوگا کہ سابون کی سلمون سے معلوم ہوگا کہ سابون کی مذاور مذبور سے دور کے دو بی مستور سے داور سے داور سے دور کے دو بی مشہور شاع جسے مستور سعدا ورسنائی غور فوی دور بارسے تعلق رکھتے تھے۔ دور کے دو بی مشہور شاع جسے مستور سعدا ورسنائی غور فوی دور بارسے تعلق رکھتے تھے۔ دور کے دو بی مشہور شاع جسے مستور سعدا ورسنائی غور فوی دور بارسے تعلق رکھتے تھے۔ دور کے دو بی مشہور شاع جسے مستور سعدا ورسنائی غور فوی دور بارسے تعلق رکھتے تھے۔ دور کے دو بی مشہور شاع جسے مستور سعدا ورسنائی غور فوی دور بارسے تعلق رکھتے تھے۔ دور کے دو بی مشہور شاع جسے مستور در سے دور کے دو بی مستور سے دور کے دو بی مسلم میں مور سے دور کے دو بی مسلم کے دور کی دور کے دور کی دور کی

صُمُوفِی شغب رأبر

ر تفوت ایک محفوص طریقیت ہے اور مخفوص مرتبی عقا کدوا فیکا رکامجوعہ ہے اہر آ بیں ان عقا کد کا ظہور مہت قدیم زمانے سے ہوا اور سبد کے اس میں وسعت بہیا ہوئی ، بھر منظوم اور منشور او بیات میں ان عقا کد کا بڑے زور شورسے اظہار مہوا ہا

ایرانی تقدوت کے عقا کہ کے ما خد مختلف میں بعض اس کی مسل کو سندوسال کی ندیبی نظیم قرار دیتے میں اس کا ماخذ مغرب کی انثراقی حکم نت کہتے میں اور بعض اسے خود ایرا کی بیدا وار کھیراتے میں ؟

مندی زمبی تعلیم صفحی سعادت کواس دنیا کوتیاک دیگی، روهانی دنیا سے والب ته بریافی با می مندل مقدود به پینی کے بری اور دوج سے کامل اتحاد میدا کر سے کو قرار دین ہے۔ اس منزل مقدود به پینی کے لیے دہ دیا هندت مسلوک اعتکاف، سکون مسکون مسکوت متحقیم میں تربیت روح متحزد اداعزا

کی علیم دیتی ہے۔

اسکندر بربطا سربادا اس ندسب کے عقابہ کی بنیادیونان قدیم کی صدی ہجری علموی ہیں بقام اسکندر بربطا سربادا اس ندسب کے عقابہ کی بنیادیونان قدیم کی حکمت اور خاص کر حکیم افلاطی کی تعلیات برکھی گئی بنی علم سنادی بنیادی غفا کہ بہاں کہ ہم ن وجودا ورمرکز مہتی خلا مقالی فرات برکھی گئی نام موجودا در مرکز مہتی خلا اور دنیا اس کی ذات کا اکینہ ہے ۔ اس کے سواتم اسٹ اطلا بری اور اعتماری مہیں ۔ صرف اس کی ذات واقعی ہے وہ لوز کی طرح تام موجودات بیس سوایت کئے میں موجودات بیس سوایت کئے میں موجودات بیس سوایت کئے میں موجودات بیس سوایت کے معالی اور دنیا ہی سے جوجی خدا کی سوزت اور اس کا وصال جا میں ہی وہ ما خطر عالم اسلال مطالع دند سن اسلاک ، فولوز را باصنت اور کشف کے ذریعہ اس تقام بر بہنچ سکتا ہی وہ ما خطر عالم اسلال مطالع دند سن اسلاک ، فولوز را باصنت اور کشف کے ذریعہ اس تقام بر بہنچ سکتا ہی مقام کشف و شہود بر بہنچ یا مکن ہے ۔ عارف حقائی کو نہ صرف عفل کی موایت سے ملکہ لونہ اشراق سے باسکت اور مان کو آشکا در بچھ سکتا ہے اور عاد ف کا علم دائش مند کے علم سے سننے مقام کشف و شہود بر بہنچ یا مکن ہے ۔ عارف حقائی کو نہ صرف عفل کی موایت سے ملکہ لونہ اشراق سے باسکت اور مان کو آشکا در بچھ سکتا ہے اور عاد ف کا علم دائش مند کے علم سے سننے مقام کر اندیا ہو تا ہے ۔ عارف حقائی کو نہ صرف عفل کی موایت سے مانے دور اندی کر اندیا ہو تا ہے ۔ کے مقام کر اندیا ہو تا ہے ۔ کو مقام کر اندیا ہو تا ہے ۔ کہ مقام کر اندیا ہو تا ہو تا ہے ۔ کہ مقام کر اندیا ہو تا ہے ۔ کہ مقام کر اندیا ہو تا ہو تا ہے ۔ کہ مقام کر اندیا ہو تا ہو تا ہے ۔ کہ مقام کر اندیا ہو تا ہو ت

م السامعلوم بوتا ہے کوان ندکورہ بالا مذاہب کے مقا نرنے ایرانی افکار کو مناشر کیا اور واقعہ بداق رہا ہے جنائے واقعہ بداق در ایرانی میں قدیم نوائے سے تصوف اورع فان کا فاصد مذاق رہا ہے جنائے مذیم نوائل کی تعلیم دی اوراس نا است مذیم نوائل میں دورت، ترک اوراس نا اسکھا ہے۔
بیس دورت، ترک اور مجاہدہ کے آئیل سکھا ہے۔

اسلامی دورون میں تعبی سبیت سے ایر اینوں نے عرفانی افکار ادر صوفیا نہ عقائر کو علم و ادب کے ذریعہ مین کیا۔ ا

فلاصہ برکہ ایرانی فدیم نمانے ای سے اس طرفیت کے اسرار ور موزے دانف تے اور دوسروں کے پاس اس طرح کی جو العبی جیزیں تھیں اضیاں مجی اخذ کر لیا تھا مجھران سب

ع باسلامی دور میں اپنے ذوق کار آگ چڑھا گراہنی منطوع و منتور تقیانیف میں انھیں بیش کر اِنترو کیاس طرح خاص ایرانی اسلوب کا تصوف دجود میں آگیا۔

منتصری کرائی مونی وہ ہے جو دوسرول سے مراحل تقلید ونوال کی تعلیم مال کرے اور اصول کلام اور دلایل شفت کی کی سے معتقت کا راست کہ کام اور دلایل شفت کی تعلیم مال کرے اور طرائی کشف ، ذکر اور اطالعہ نفس سے حقیقت کا راست کی طوہ بالے اور کشف وشہو دے مقام پر بہنچ جائے ۔ اپنے دل کوشق دھریت اور احدیت کی جلوہ کا قرار دے ۔ اپنی فکر کو مرحلہ کسنیت اور عالم سفلی کی گرز ت سے دحد سے عالم علوی کے مقام بر بہنچ اے فیر برکت اکر اور عالم سفلی کی گرز ت سے دحد سے عالم علوی کے مقام بر بہنچ اے فیر برکت اکر اور عالم سفلی کی گرز ت سے دحد سے عالم علوی کے مقام بر بہنچ اے فیر برکت اکر اور عالم سفلی کی گرز ت سے دحد سے عالم بر بہنچ اور علی منظم جی دحق الکر اپنے اندر جا کا حاج دو دیجو سے اور قرار اور فقا دور فور فقا دور فور فقا دور فار فقا دور فقا دو

يون نديد ندحقيقت ره السنا أنر ز دند

ایران کے عارف اور صوفی شاع وں اور دیر سف عرفانی اصعد فیا نه عفا تدکو بهترین او

سیری تربن طرفی نظم و الزیجانیاس بینها باست مطبیت و نازک در در حساسات عالی کوعبارت کے قانب بین ڈھالاپ اور اس طرفیت کے بزرگوں اور مشاکنوں نے اسپ ایراس طرفیت کے بزرگوں اور مشاکنوں نے اسپ ایسا میں میں میں کیا ہے۔
افکار کے مطالفت کو زیبا تربن شعروا دب میں میش کیا ہے۔

بہاں ہم ملح تی دو کے معفی صونی شعراء کا ذکر کم یں گے ،ان میں سے اباطا ہر ممران أبی

سعبدانی الخیز خواجه عسبالسیان سفاری سنائی اور شیخ عطار خاص طور پر قابل ذکر مدین ایا طام رسیرالت سکے رہنے والے منفے عار فون کا مسامک در دستی اور فروشتی ہے،

الفات ہونی-اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یا نجریں صدی کے وسط بیں شنے کی کا فی شہرت ہو گئی

منی اس سے خال ہونا ہے کہ ننا یہ وہ جمعی صدی ہجری کے آخریب بیدا ہوئے ہوں گئے۔

بابا کا مرصاحب دل اور در دم اور شاعر عقد -ان کے نینے ان کے سوز در وں کے شام بہاب. اعقول نے عربی اور فارسی میں عبی حبد رسالے لکھے میں ۔

ان دسالان بین ایک ایا با اطام رک مختصر عی اقرال کامجوعہ ہے ۔ اس بین انھوں سے علم وہموفت وکر دعبا دست وجد و محبت کے بارے میں صوفیا مذعفا کر کوختصرا ور مورشر جلول بین بیا اطام رکی شہرت کی بڑی وجران کی برانز منیسری اور عاد نسانہ دہیں ہے ۔ ابران بین با با طام ربا عبوں کے وزن سے سی قدر ختلف ہے ۔ بر دباعیا موجوب سے ان دو مری ذبان سے مشابہ ہے ۔ اسی لئے انتقبی قدیم کتا بول میں ان بان بل کہی گئی ہیں جومری ذبان سے مشابہ ہے ۔ اسی لئے انتقبی قدیم کتا بول میں شام مسید سی سادی اور برائز رباعیوں میں شام شام دبائی و حدث ان بام سید سی سادی اور برائز رباعیوں میں شام نے دنیا کی وحدث ان مان کی دورا فتادی اور اپنی اور انتقادی اور اپنی بر دینیا تی مقدادی اور ب

ینتی کا ذکرکیا ہے۔ ہجران کی نسکا بت کی ہے اور اپنی طلب معنوی کے انستیا ق کا اطہار کیا ہو با باطام رنے ہمدان میں وفات بائی اور اسی ستہریں مرفون ہوئے۔ ذیل میں ان کی منبر روزاک اور منیریں رماعباں موسے کے طور بردرج کی جاتی اس

حذا كے سائق ومی كے اتحاد كى حقيقت

اگردل دلبرود لبركد ومسه وگرد لبرداد و لمراحب و نه مدد دل كه ود لبركدومسه و نه دل كه ود لبركدومسه اسي موضوع برا كاس اور رباعي الماحظ بو ؛

خرم آنان كرازش جن ندونند نهاون جن زجن جافوندونند بدودش خكرن سالان و ما بان بدر دخونشنن دريون ندوسند

. سرمگرفداکی طوه کاه سے:

خوشا آلون کداز پاسرماره نند میال شعاد شک ونزند ونند کنشن وکعبه ونن خامهٔ دوریر سرای خالی از د بسرمار وسن

ونياكى ما يا مُدادى:

یی برز مگری الون درایندشت کیجشم ون فشان الاله می گشت بهی گشت دیمی گفت ای در بیا

دروشی دیے فاغانی:

موآن رندم که نامم بی فلسندر به خون دیرم نه مون دیرم نه لنگر چوروند آیه بگردم کر د کومیت چوشو آبه نجنت ان و آنهم مسر جهه بازی مدم <sup>زو</sup>ست مه تبخیب به سید سیدستی د وه بر بال تونمیس م

نىك لوگىسىدكادون كىنتكارس: بوره عنيا فل ميردر شيسه سارال مررّان عا فل حيده غا فل خوره تير

ودسی کیمانے:

وتم 7 لاليا كي حيينت إر

ويدم الله وردان حنار بخفنا باغبال معذور مسيدار درخت دوستي ديرا وره إر محبث كاكرشم،

دلى ديرم سنديدار محبت كروكرمست بازار محبت لباسی با فنستام برقامت و لا دمخنت و السلم بستند

ان جند دکشن رباعیوں کے مطالعہ سے ہم بات واضح موجا تی تب کہان کا وزن اور ان كے الفاظ كا تلفظ مخصوص سے ال الفاظ كى فلكل الإل كى فلائم ربان عبيبى ہے اور ببلوى زبان سيه بهت زياده ملتى طبتى ميد- مشلّان بين من الى عبد مو" "شب" كى حكبة ستو" "بنبم كى حكبة وينيم" كند كى حكبة كرن الويم كى حكبة وتم " استعال كماكيا بس -أشيخابوسعيه ففنل النترين الجنرا بأباطا سرعربان كيهم عصرته ببخاورا الدسعبداني أبجر خراسان كونواح منهمي محص مين بيدا عوف البين دطن مي ال استرال تعلیمال کی اس کے بعد فقد کی تحقیل کے لئے سرو گئے اور پہاں ابعدالترالحصری کی نشاگردی اختیاری - المحصری اس نه مانے کے مشہور نصیہ دِن اور علم طریقیت سمے عالمو<sup>یس</sup>

شار بدتے منے اس کے معدالفوں نے اپنے ذیائے کے مشہور سزرگوں جیسے ابواعفل حن سرضي -الدالعباس احرقها ب اورالد الحن على خرق في سيمعوى فيوهات ماسل

كے اور شهرور مور فی بزرگ اوج عبدالرحمان ملمی دمتونی سلالیمی سے خرفه طریقیت حالی

اور شهور صوفی بزرگ الوعب الرحمان ملی (متونی سلامیمه) سے خرقه طریقت عال کیا، ابسب کر فارسی شاع وں میں صوفی مذہرب کا ولدن شاع سمجھنا چاہیئے کیونکا محوں نے ہیں موضوع کرنے اوردوسرول کے بہت سے اقوال اسرار کی بہت سی باتیں است صفحے اور باعیات ملی ہیں ان سب کوان کے إوتے مجر اور نے اپنی کتاب اسرار التوحید میں کیجا کردیا ہے بنطع ادریہ مباعبال بثرى بماثر ببب اوران مصمعلوم بوقاب كمان كاكن والاول بيس وردا ورسربيس سووا ركفيا تھا۔ ذیل کی رباعی خودان سے منوب کی جاتی ہے اس سے ان کے عشق اوران کے دل کا در دانگار جانا بزمین فاوران فاری نمیت مشن بامن وروزگارین کاری س

بانطف ولذازين مسال تؤمرا لادادن صدينرارجاعاريس

ا کی روزمحلس ساع من شخ برصال طاری بداا وراس حرب کے عالم میں انفوں نے تصوف كى تعريف اورو تعييب ئي خداك تعالى كاهال إس طرح بيان فروايا:

مبغت صديرازمشائخ درماميت تقوت عن كفنداند تامنزن وبهتري بمه فوله اينست كراستول الوقت بما هواد لى جله ين الفت:

اهلالرسوم فى عيوتهم اموات واهل الحقاين فى مماتهم احياء ينين اً گفت: وقعتها برحائ مئ شبتمي در كده وبها مان واين حديث سردر بي مانهاده بود واخذا براستيمي دركوه وبيابان بودى كدباز بإفيتى وبودى كدبار نيافيتي اكنون جان سنده ايم كنويشتن مى بارسيم زيراسمها دست الدايمانية كمعنى كها ولود وما بنوديم وا وخوام لود وما نباكشيم

وافدیدے کصوفیا مقامرابوسعبدے افلاق ارفتار الغتاد اور کردارمیں رہائس گئے تے۔وہ خوش زبان، شیری بیان، شکسته نفس اور دہر بان سفے - تو نگروں سے مال سینے ادردر وسيول مين لمادية عفي البين دل مين كينه كوكيمي حكمه دى رسب كي دوست سقيد مديدكم إن دشمنول سيمبى لطف ومروت سينين آت مقع - الإسعيدكي الوالفاسم فشيرى سے صفائی نمتی، لیکن اسرارالتوحید میں ان کے بارے میں کہتے میں ا

تاريخ ادمات إيان

"روثرى برزبان استادا مام رفت كه بوسعيدحق سجامة تعالى را دوست مى دارد وحق سحامة ماما دوست مى دارو فرق اينست كه ماييليم ولوسعيد كبين مراين خبرما نز ديك بنيخ ما وروند بنيج اليحين واكفت برووبزد كاب استاد الم متو بحكه ال بينه مهم تدنى البيح نيسم ها خوددري ميان سيتم ان دردسش بيامروآن سخن باستادام مكبغت اسستادامهم ازآن ساعت بازقول كردكه نيز بربيخ مَا يَنْ لَكُويدِ وَكُمُعْتَ اللَّهُ كَالْ كَالْمُعْلِسِ فَيْنِي مَا مَوْا نَ داورى بأموا فَقْت والفت بدل كشت " صوفيوں كيمشهروعفا يديين كاعلم كے كئى مراتب ہيں۔ پہلاھسى تجربہ بالا نامائش دومرا استدلال الم بامعرفت تميسراستهود باديدار كي دبيعين كى حكايت الوعلى سبنامنطق اورحكست كا السساديها اس في عقلي دلائل كي بنياد برطراقية مشاء برنجب كي البسعيدا شراق كاذوق ركهة عض المفول في كها كما كم المعام تهود بينينا عاسي في الخيركاب الاسرار التوحيد من المعاب، "غام ابعلی باشیخ در فانه سندو در فانه فراز کر دند و سدسته باروز با یک ویگر بودند نجلوت و سخن می گفتند کیکس نوانسن ونیز به نزد ماب ایشان در نبا مرکزیسی کدام ازت دادند و جز منالا جاعت بيرون نيآ مدندلعدا زسدست باروزخواجه إعلى برفت شاكر دان ازخواجه وعلى يرسيدنه كشيخ لأهيكونه يافتى كفنت سرحيمن مى دانم اوى مبيد ومتصوفه ومريدان شيخ جول بنرد مك شيخ لا آمدندانه شنع سوال كردندكه اى شنع وعلى را چون يا فتى كفت مرحبه ما مى مبنم اومى دوند ك ع فال میں جو ذوق و مدت ہے ہی کی بنا و رہنے ووسرے مذہب والوں سے معی ہور محبت كابزنا وكياكريف من بنائي اكب ون وه ابين مريدول كے ساتھ عيدا بيوں كے كليسا ميں سے اس تعصب کے ذمانے میں فینے کے اس کام سے لوگوں کو زصوت جرت ہوئی ملکمان کام فعل مختلف غرم سب والول سے انخاد اور الفت كا باعث مجى بوا جنائي ذيل كى حكايت اس هيقت برخوب روسني دالتي ي: " هم درآن وقت كه شيخ ما نبنشا پوراږد روز بچگورستان جيرو مي رشد رسبرترېت ملا

رسسير جمعي الاديد كه درآل موضع خرمي خور مندو دست مي زدند عبو فيان درا صطراب آمدند و

خواستند کدامنساب کنند والیشان دا برنجانند و بزنند. شیخ اجازت نداد - چون شیخ نزدیک الیشان درسیدگفت حذاوند هم چنا نک درین جهان خوش دلتان می دارد - در آن جهان نیز دوش دلتان دارد - آن جله مرخاستند دور پائی اسپ شیخ افتاد ند و خمر یا برخیتند و سانه یا بشکستند و نو به کردند دانه نک مردان گشتند ۴

شیخ ابوسعید نے سلم معمیں وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ مرض الموت بیں ان سے پوھپا کی کہاکہ آپ کے جنان سے پر پوپا کی کہاکہ آپ کے جنان سے پر فران محبد کے جنان سے کہاں سے کہیں المبار کے مجد پر پر معام الے اس بیشند کا فی ہیں :

بهرازای درجهال بهر جب دادگا دوست بددوست رفت یا د بریاد اس بهرازای در داین بهر کردار اس بهراز در داین بهر کردار

عبدالشرانصاری اسابی ، خواج نظام الملک طوسی اور نیخ ابوسعیدا بی البخرے ہیں الب السلا سلسلدنسب حضرت البحالی الفعادی کا بہنچنا ہے ، کا البی کے سم عصرت آب البی المسلدنسب حضرت البحالی الفعادی کا بہنچنا ہے ، کا البی تعدوص کحن اورا کا شار ہوا آب نے فارسی نظم میں ایک محفوص کحن اورا کی صفوص سبک ادرا یوانی شعراء میں آب کا شار ہوا آب نے فارسی نظم میں ایک محفوص کحن اورا کی صفوص سبک بہناکیا اور فصیح نشرا در میر نظم کم بی ایک محفوص کے زبر دست محدثوں اورعا دفوں میں سنسار بہناکیا اور فصیح نشرا در میرے نظم کم بی ایک علاء اور مشاکخوں کی شاگر دی اضعار اور اقوال یا دیو کئے مقع مشاکخ بین خاص کہ اور مشاکخوں اشعار اور اقوال یا دیو کئے مقع مشاکخوں ما مصال کو البی خاص کہ البی خاص کے البی خاص کے البی کا دور البی کا میں میں نا والعاد فین اور کہ نام یہ میں :

رسالہُدل وجان کنزانسالکین ارسالہ واردات المندنامرا بغت حصاد، محبت نامہ رسالہ حفولات اور اللی نامہ بنینے کی سب سے مشہور تعیناف ان کی مناطب سے حقیقت بہتے

کشیخ کے زمانے مکسی ہے بھی ہیں سیدهی سادی موٹدا در شیری فارسی ہیں مناحات نہیں ہا کہ سی سادی موٹدا در شیری فارسی ہیں مناحات نہیں ہاکہ معنی دان کی بیدن جائیں ان کے مذکورہ در سالوں اور دوسری کتا بول میں منتی ہیں اور پانچویں صدی کی مسیح اور دکسش ننز کا بہترین ہوئے ہیں -

شیخ نے نہایت جاذب دوان ، صوفیاند اور عارفاند دباعیان میں کہی ہیں ، اس طرح شیخ اولین اور فاق کے نہایت حافی اور صوفیاند دباعی کو نیاع ول میں شار ہوتے ہیں-

اپنی وعظی محلوں میں شیخ نے مشہور صوفی بزرگ عبدالرحمان سلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ کا ہردی زبان میں ترجمہ اپنی طوف سے اطاکوا یا ہے بینے کے مریدوں میں سے ایک مرید ہے اسے مرتب کرویا تھا۔ نویں صدی ہجری میں مولانا عبدالرحمان حامی سے سروی زبان سے اسے سیدھی مرتب کرویا تھا۔ نویں صدی ہجری میں اپنی طرف سے ادر شامخوں اور بزرگوں کے حالات کا اضافہ میادوں فارسی میں شقل کیا اس میں اپنی طرف سے ادر شامخوں اور بزرگوں کے حالات کا اضافہ کیا اور اس کا نام نفیات الانس دکھا

جیساکہ او برکہا ما چکلہد نشخ کی فارسی کی دونا یاں خصوصتیں اس کی سادگی اور شرینی ہے فارسی مصنفوں میں دہ اولین مصنفوں میں مہیں حضوں ہے مسجع نشر لکھی ہے اور نشر ہیں اشعار کا بیند لگایا ہے۔ یہی سبک سعدی کے زمانے میں در حزُر کمال بر مہنچا جس کی بہترین مثال گلساں ہے۔

فیل میں خواج عبدالله الفعاری کے کلام (رساله مقولات) سے کچھ عبار تیں مثال کے طور بر نقل کی جاتی ہیں ۔ ان سے خواج کے کلام کے انز اسوز افتحدی آئی ہیں ۔ ان سے خواج کا مراز کی معنوی نفیعتوں کی لطافت کا اندازہ لگایا جاسک الہے۔

بمیزارم از آن طاعت که مرابعیب ارد- نبرهٔ آن معصبتم که مرا بعبد ارد- اندوخواه که دارد خوا بدکه اروخوا بهی اروجخواه که ندارد و می کابد-اگر بخوا بهی بنده آنی که در نبر آن از ان ارزی که می ورزی مرجیز کم بزبان آمد بزبیان آمد- و وست دار در بهین کنندا ااردل بیرون تکند حدا تعالی می مبنید می بوشد بهسایه نی بهنید و می خروشد بینال زی که از اارزی و چنان میرکه به عارزی را تر خوری برخوا طاعت کنی ریان صحبت را نی جوانی زمی مردمود ای اگر در آنی با زاست واگر نیالی خدا به سنیار

روزگاری اورامی هبتم ۰۰۰۰ خود دامی یافتم اکنول خود دامی جویم و دامی یا بم -عشق آمد و شد چ خونم اندر رگ پوست "اکر دمرائتی و پر کردز و و ست احب زای وجودم بیکی دوست گرفت اسیست زین بین بین و باقی بمدار

البی عبدالشردا زسم فت محلاه دارد دسادس شیطان داز در اسم این داند خود البی عبدالشردا زسم فت محلاه دارد دسادس شیطان داز در اسم این داند خود البی البی البی الرمن در دارش در دارش دلی در دارش در دوداغ است البی اگرمن در دوزخ کن دعوی دارشیستی دیرایوه در دوداغ است البی اگرم در در دوزخ کن دعوی دارشیستی داگردیمشت کن بی جال و خریداشیتم البی اگرم در در دو تصورتنانم اگرنفسی باتو برداندم ارتان میزادیمیشت می مازم البی اگرعبدالشرایخ این گداخت در درخی دیگر باید آلائش ادرا داگر شوایی فاحت میشینی البی اکرعبدالشرایخ این گداخت در درخی دیگر باید آلائش ادرا داگر شوایی فاحت میشینی البی اکرعبدالشرایخ این گداخت در درخی دیگر باید آلائش ادرا داگر شوایی فاحت میشینی درخی دیگر باید آلائش ادرا داگر شوایی فاحت میشینی

ديگرابد مسائين اورا-

الهی! میدانی که نا توانم بس انبلا بر بالم الهی!می بینداشتم که تورانشناختم ، اکنون آن بینداشت و سنناخت و ترب انداختم الهی ایم شاوی بایی یا د توغ ورانست و جمه عملها با یا دقو سرور -

اذ بجربیمی سوزم از شرم خیسال در وسل می سوزم از بیم زوال بدوانش را چنین بات مال در بیج بسیوزد و در بدوند و دوال

دی آرویس نامدا زمن کاری دامردزدمن گرم نشد بازاری فروا بروم بی خبراز استرادی ناآمده بربدی ازیس بسیاری

عداعتٰن و گربیت و گری مست شوم و طوید او گر نیست گری به تشوم در مین و کرد نیست گری به تشوم در مین و کرد نیست شوم در مین و کرد مین و کرد نیست شوم در مین و کرد نیست شوم در مین از مین اور با مین مین مین و با مین اور با مین سے رجوع کامبی خوب اندازه کربا جا سکتا ہو۔

ان سے خوالے بیجے حشق و طا بر سے اعرام فی اور با طن سے رجوع کامبی خوب اندازه کربا جا سکتا ہو۔

مین بنے بار میں میں بھام برات و فات پائی ۔

کے صلعہ میں گھومے ، بڑے بڑے صوفیوں سے ملاقات کی اوران سے فیو صنات طال کے ایس تعلیم کا نیتجہ میر ہواکہ آخر کا رفتا اور ان کے مراراوران کی مدح کوئی سے کمنارہ کش ہو گئے اور گوشہ گیری اختیا رکم لی سی کے بعد سے ان کی پر مغز صوفیا نہ شاع ی کا آغا زہو تاہے ۔

ہست انفس نفیست با تعلیم وابع بردیم فرفررز دق داعیہ حرجب رہے اس شعر کے دوسرے معرع میں اس خصوصت کی طرف اشارہ ہے جرجر ہر کو فرز درق سے تقی ۔

فارسی کے شاعوں میں خماسان کے شعرار جیسے منوجیری، فرخی اورسود سعد کا اللہ سنائی کے کلام می خایاں ہی سنائی کے دہ قصید ہے جوحب دیل مطلعون سے شروع ہوتے ہیں منوجیری کے "قصید کی یاد بالکی ان ان کردیتے ہیں :

ای بیشد دل برص در زکر ده مربین داده کیباره عنال خوربیست امرمن اسی طرح :

ای ایرالموسنین ای شمیر نیب ای ایجان ای بیک عفرزت ربوده جان دهمن از مبر اسی طرح:

تن دول على زمانى طرف كردم در هين كيب جهان جان ديدم من نجارسته از دندان الب اور قصديد المعلى حين المجاب المرادة فعديد المرادة المرادة فعديد المرادة فعد المرادة فعديد المرادة فعد المرادة فعديد المرادة فعد المرادة فعديد المرادة

كن درسيم وجان منزل كه ابن وينست وآن والا

قدم زین مردو پیرون مزنه اینجا باس و نه مین

فرخی کے سباکی بیروی کی ہے ،اسی قصدیدے میں ایک ملک کہتے ہیں : نخاہم لاجر مرتفت مذور دنیا مذور حنبت ہمی گویم بر برساعت جدور سراج ورضر

گردانم درس عالم زمین اری و کم عشلی جورای عاشقال گردان چوطبع بیدلات

ان اشعار میں سائی نے فلسفہ سے اپنی دھیبی کا اظہار کیا ہے اور آخری شریبی فرخی کامقر سے کماس بیضین کی ہے ایب اور قطعہ میں جو نہا بیت و صدو کی ہے سے عالم میں لکھا گیا ہے کہتے ہیں

حال بالشورسندخي أرئيم للم وقص برشغر لوالفوزخ تمنيم

می طرح مسعود سعد کے دیوان سے سنائی کے دیوان کامقا بار کیے ہے آوس میں بہت سے ایسے تصیدے ملیں گئے جو دزن ، قافیہ ، معفی تشبیہ ول اور تعبیرول کے محاظ سے ایک دوسر سے ایسے تشابہ نظر ایکن کے ۔

تقلبدی دور کے بعد جب سنائی عوفا نیات کے عالم میں پہنچ گئے تو اسون نے مستقل طور پرصوفیا ہذا شعار لکھنے مشروع کے ان کے بیسب اشعاران کے دیوان اوران کی شخیابی میں موجود ہیں۔ ایسے اشعاد میں استا درنائی ہیں تصفیر نفس ترک غور انترک ظام راور صب ذیل

بالون كى تعلىم دسيته مېن :

ایساعلم میں سے توا ہے آپ کو مذہبیات سے اس سے جہل ہتر ہے۔ جاہ دال کا بندہ

دین کدال سخادت اور کوشش کے لئے ہے۔ فود برست عالم غافل ہے۔ خفت داخفتہ کے کند

بیدار دہ دوسروں کی دہنجائی کیسے کرسکتا ہے۔ اسبرال ادر سندہ قال ذبخ آ دمیت صفائے

باطن عذرت اور کوشش سے عامل ہوئی ہے۔ ظاہر اظام داری اور جاہ دال کے ذریعیہ
حقیقت تک رسائی مکن بہیں۔ اس کے لئے سی وکوشش اور عبادت لازم ہے:

مرکسی از رنگ گفتاری بریں دہ کی سالہ

مرابا باید کہ "ایک سنگ ملی آفتا سے اس گردہ در مذبختال یا عقیق اندر کین

ما بہا باید کہ "ایک بنگ ملی آفتا سے المی گردہ در مذبختال یا عقیق اندر کین

عرابا باید کہ "ایک بند دانہ زات قاب نام بریاخ دو گردویا حالہ براہوس خور کو باید کا مزن ایا

ویوشہوت کو سلیمان وارا پنا فرال ہدا د بنا سیحا کی طرح ایل بقین بن ۔ بی علی کے پرد

ویوشہوت کو سلیمان وارا پنا فرال ہدا د بنا سیحا کی طرح ایل بقین بن ۔ بی علی کہ دور سے می دور تو کو این اعلی کہ دور کو این اور کو کے ساتھ الفلات کی دور کو این عالی کرد دور مقال کرد ہے۔ حقیقت ایک ہے جن و لؤگا ایک میں دور کا کا در ہے کہ من میں دور کا کا در ہے کہ من دولوگا کے در کا در ہے کا در اس حال کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کہ من دولوگا کے کا در ہے کہ کا در کا کا در ہے کہ کا کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کی دو کا کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کی دور کا کا در ہے کہ دور کی کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کہ دور کی دور کی کا در کے کا در ہے کہ دور کا کا در ہے کہ دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گور کو کا کر دور کا دور کی دور کر کی دور ک

آبی نسے اور خودان کے انستانہ سے معلوم ہم تا ہے کہ سنائی نے بامان کی خوب سبر کی تھی اور نزکینفس کے مقام پر بہنچ ہمکے کھنے اور سرائے عالی اخلاق ان کے اندر سپیدا ہو ہکے کھے تحق کے عشق بیں وہ اپنے آب کو فغا کر چکے کھنے ۔ ان کا ول آنس عشق سے روشن ہوچکا تھا وہ کسی سے بھی اپنے کے دل کو دکھا اروانہ رکھتے تھے ۔ ہر کام ہیں وہ خدا پر نظر دکھتے ہیں ۔ اگر چید دہ کسی سے بھی اپنے حق بین نیک ور کھتے ہیں ۔ اگر چید دہ کسی سے بھی اپنے حق بین نیک کرنے ہیں ۔ ان مطالب کو انھو نے بین اس مطالب کو انھو نے بین اس طرح بیان کیا ہے ، فر مانے ہیں :

اگرجبهٔ زلولاد سخت است لا دم! من از آتش عش بم مزم گردم ا! منم سنده عشق تازنده باستسم برين مغمت ايزور يا دت كسادم زنبک دید این دان فارغم من ما ويزم ازكس ما مكريزم ازكس نه گیرنده بازم به ایمه سرخادم كم آندار و بيرنغ و پاكيزه عصنه كه پاكست الحمد دستر نظرا دم! مرارتن ونش عكيت النذ بهرمال وسركار آبد برسيت مستراوند بات درآنحال يادم زكس خيسه وخوبي نبات د تخوام براخيس بود بالبمسه حسلت ما ي ويوان سان ميں زيادہ تريسے اشعار ملتے ہيں جن ميں يو گوں كى ملام رئيستى مر مياكارئ منت مات طاہرہے کہ اعفول نے او کوں کے ماعقوں اسی تعلیقیں اٹھائی تھیں۔ اسی دحہ سے وه مهنیسه لوگوں کو اصلاح حال ، خو در کیستی حبور سے ، صفائے قلب ، ضرمت ، حق کی بیرو

کے لئے صول دانش، کسب حکمت، شہدت کشی، ترک حص اورسلوک ایمان اورع فان

مكان كزبهرق جوني جوما بلعت جدحا بلسا توخودى ببند ننيوستى اراس كويان ناكويا! وگريزنف ايس آنش ترابيرم كسف دسسرد كرفة جنيال احرام وكي خفنة ور تطحسا! جودزدی باحب راغ آبدگزیده تربر و کا لا! جومرك إين جامه بستاند نوع إن ماني وريوا

على كري وعوت ديتين فراتي مي-كمن دركسه وجان منزل كداي دوكست و الله قدم زين بردوبرون نه مذاي جاباش ما سنجا بهرص انداه دورافتي حركفرا كخوف وحبرايان بهره والدوست والان خبار شن المجا وجدريا سخن کر روی دین گوئی چه عبرانی چرسسریانی ترا دنیا همی گوید که ول در ما ننسب دی به كرامروز منش شهوت بحبثني بلكيان سي چوملت مرست مومت كن چود أما بال كرزشت چوطم موضى ازحرص المكرترسس كا مذرسب محكت جامه نوكن زبهران حبسال ورند

گرازز حمت می ترسی زنا الان برصحبت که وزوام زبون گیران بغزلت دسته شدعنها سنائي لي حيندمننويال جيس حديثية الحقيقه وطريق التحقيق ميرانعيادا لى المعادياكون الموزو عیره لکہی میں العبض مذکروں میں اکھا ہے کہ آئی نے ان کے سوا اور بھی ملنزیاں اکھی تقيس جيسے كارنامه، عشق نامه، عقل نامه، غريب نامه ياعفيز نامه وغيره يب نائي كي ننيزيوں میںسب سےمشہور مننوی حدیقے ہے۔ یہ مننوی هام مع مین حتم مردی اس میں گیارہ باب اور دس ہزاد شعر ہیں۔ بہراب کے اکثر مطالب حکایت اور مثال کے طور بر بیان کئے گئے ہیں اس منوى كوشاع كاشام كارسمجمنا جابية صوفيا ندمطالب، بلاغت ورحن سيك كيلحا ظي بكتاب صوفيان مساكل كى كتابول مين ويك متازمقام ركفتى يدر اللى تعنيف مين سنائي پادشاہ دقت بین بہرامشاہ غونوی (۱۲ ۵ - ۸۸ ۵ هر) کی مرح مبی کی ہے۔ حتیت یہ ہے کامنانی کی تام متنوبوں کے مطالب ضوفیانداور عوفان مطالب سے متعلق أيس ان مين توحيد، منت رسول وصحاب، ترك دنيا ، ظام ربيزاري ، رجوع بباطن، خود پيستي وغوله ك نرك كى تعليم اورمقامات معنوى كركسب جيسة مضامين بيان كئے سكت ميں۔ سناني ك صديقيين بهايت بسنديده مطالب، لبنداخلاق اورسودمند نفاح كو صونیا نرسائل کے سابق طاکر بیان کیا ہے۔ یہاں ہم حدیقہ سے جیدات ارموے کے طور بیق كرت يس:

کام در فدمت کرکہ ہے کاری سے کچھ حاس بہنیں ہوتا پایہ ب یار سوی بام طب ت قربی پایہ چوں شدی خرسند در فی کارت آفر دیر ست تند ب جامئہ خلقت بر بیر ست تند ولک طک از کجا برست آری چوں ہی شعب دونہ بریکاری خلام ری آرائش باطنی خوبی کی دبیل ہوسکتی ہے دور نہ ظاہر کی خوابی باطن کی خوبی کی لیل کرداد ہی خوبی کی علامت دوراس کا صیا رہے :

عقل در راه حق دلیل قرلس عقل سرطایگه خلیل تولس عقل خود کار بای بند کسند بره آن نا بسسند خود کسند عقل بر پیچ دل سستم کمسند بطه قصد مدح و ذم کمسند انسان اگراهی بات کرے تواس کا بات کرنا اچھا ور مذہبے ہودہ گوئی سے خاموشی بہتر:

نطق زیب زخاموشی بهتر درمان فرامشی بهتر درمان فرامشی بهتر درخن در سبا بدت سفتن در برگنگی به از سخن گفتن! "گنگ اندر حسد بین کم م داز به که سبیار گوی بهیب مقاله

السامی اشوار بند و هبرت ، معام دانش ومعرفت کی بندی اور دا و و دسگیری کی ضرورت کی بهت بدادگول کوشروع می سے متوج کمرتے میں ۔

سنانی فرمنای اور داعیان اور فطع مبی کلمع بین بینبی کافی شهردا ور بنهایت اجبوتی اور د کمش بلی- ان بین سنانی کے بڑے اجبوت مفالین بینن کے بلیں - دیکھٹے اس قطعہ میں سطیف بیرا بیس شراب کی برائی کرتے ہیں: 157

کندونامستی نخرد عاقل می! در ده کیستی مرکز ننهدد انایی! چه خوری چیسیدی کز فرون آن چیز نی چنان سرونا پیشل سسر و چونی گرکنی خشش گویند کرمی کر دنداد کرکنی عربه ه گویند کر رد کرد دندمی

ظلاصد برکرسنائی ایران کے بہت بڑے صوفی شاع بی داخوں نے عالم معانی میں قدم رکھا اوران معانی کوا چند ولکس اشعار میں بیش کیا۔ ان کا کلام نجبتہ اورا سنوار ہے۔ وہ بہلے برے صوفی شاع ہیں۔ چنانچہ ایران کے صوفی شاع ول کے سرناج مولا نا جلال الدین رومی لے ان کی مدح کی ہے اور سنے ماماسے:

عطار روخ بود سانی دوشها و مار پی سانی دعطار مدیم اسی طرح مولا ما بین منتوی میس سنانی کواس طرح یا دکرتے میں :

ترک جوشی کردہ ام من نیم خسام از حکیم عسنہ نوی اسٹ نومت ام بیساکہ ادبر تبایا جاچکا ہے جیسے ہی سنائی نے عالم عرفان اور عالم معنوی میں قدم رکھا ایسے

فے دنیوی دندگی اورور بادی ربط سے دست کشی اختیار کرلی جتی کدا کھوں نے بہرا شاہ کی درخوا

مى فبول سنى حواضيس المامقرب اورمساحب بنا أجام تا تفا اورع لت كوترجيع دى -

سنانی کے دویل عمر پائی اورغ بنن میں انتقال کیا ان کے سال وفات میں اختلاف ہج تعنی کاشی نے اپنے تذکرہ میں ان کی دفات کا سال شام کے کمھا ہے۔ یہی ایج میرج معلوم

ہونی ہے ۔ ہونی ہے ۔ اشخ فریدالدین محرستہور ربعطار ، جو عمونی شاعول میں بہن اونجامقام ر کھتے ہیں

سین عطام این برای میں بیدا ہوئے ان کی آیئے ولادت اطعی طور پر معلوم نہیں۔ بہرصورت دہوئی صدی ہجری کے وسط مینی خراسان کے سلج قتین کے آخری دور میل بیدا ہو چکے کتے اخبا دہوئی صدی ہجری کے وسط مینی خراسان کے سلج قتین کے آخری دور میل بیدا ہو چکے کتے اخبا اور قرائن سے معلوم ہو تا ہے کہ عطار نے بڑی لمبی عمر بالی متی مالیا ان کی عمرا کی سوسال سوسی اور بیتی دیون کے ایک میں عرف ایک ہی عطار کے دیوان میں ان کی عمرا کے بارے میں حرف ایک ہی بار ذکر لمتا ہے اور بید

سائھ سریاس سے کچھ زیادہ سال کی عمر کا ذکر ہے۔ چانچہ ایک قصیدہ میں کہتے ہیں: مت سی سال سود انجیست ایم منت میں سال دیگر سخست میں ال دیگر سخست میں ال استوں سال دیگر سخست میں ایک اور قصیدہ میں میں کامطلع ہے:

کارم ازعشق فی تجب ان آمسد دلم از درد در دفغ ان آمسد عطار کهنظ بیل :

چى زمعقد دخو د ند بېرم بې ى! سوى غمرر سېم ر يان مسد د بن سفتا دستاله دا د سببا د مردسى حسنا نه معسان سمد

اسی طرح ان ملے دیوان سے ایک شرنفل کیا گیاہے: مرگ داماً در دہ سینیاں وا دی صدسالداہ عمراند انکسندہ شب برسر منع تا دور ند!

عطار نے اپنی جانی کارنا مذعلوم ومعارفت کی تحصیل امتنا کون کی خدمت انها مین بنیفن اورکسب علوم میں گذارد میں وہ خو دیمی مقام ارتشاد پر فائر موسے اورد بل دل کا کعبہ سینے بعض مدرک اللہ معنوم مو اللہ معلوم مو تاہے کہ عطار سان کانی سفر کئے منص اور مصرا

دشق، من دوستان، تاکستان در کمه کی سیاحت کی منی -عطار کے نفس کی د حربتمید یہ ہے کہ وہ دوا بیجا کمیتے منے دراسی همن بیس میارول کاعلا

مى كرنے تقے بنا كن المنوى فسرونا مربي كہتے ہيں ؛

بدارد خان بالفائد مسخص بووند با که در سرردز نمینم می او دند جسمانی امراض کے علائے سے ایمنس فرصت بوئی تؤدہ روحائی سائل کی طرف متوج بوت تفق اور معنوی استعاد لکھا کہ تے عقم ۔ چنا بخہ" معید بت نامہ" اور" الی نامہ" دو تدویر کے نظم کریت کے بارے میں کہتے میں :

معیبت اسم کا ندوه جهالست الهی اسه کاسساد عیالست برارد حنانه کردم بردو آعنان عجوم زود رستم زین و آن باز! معلوم ہوتا ہے کرعطار کی تظریب جو خود مجی بیرطرافیت تھے، جسانی شغا مقدم مقی روحانی کا کا ان کے پاس عالم البان پرعالم ادیان فوصیت رکھتا ہے۔ چنا مخیر اسی منظنوی میں اپنے ایک دوست کی ذبانی کہا والے ماں :

بمن گفت ای معنی است روز چنین مشغول طبیشتی شب وروز طب از بهرتن برنا نوانسست و کیکن شروطمت قوت مالست اگرچ طب بعت اولست اما اشارالست در شعر و معسّا

تذکروں اور خورشیج کی منتورا ور شخوم تعمانیف سے آشکار ہے کہ ایخوں نے ندم و سے عار فوں کے حالات کی کاسٹ شریں اپنی زیزگی سبر کی طالب وہ تام عمرطراتی عرفان میں سلوک کی سیر کرنے رہے اور طنت الہاں کی آگ میں جلتے رہے اس وہ تام عمرطراتی عرفان کے افق ہم چکے اور شعل کی طرح نز دیا اور دور لوگوں کے داستے مور لاستے مور کردئے بہت سے دل باختمان کی طرف بڑسے اور اکھوں نے اپنی مشعل کے شعلہ سے ان کے دول کو مور کردیا۔ بہی وجہ ہے کہ عارف شاع دل کے امام مولانا جلال الدین انھیں ابنا بزرگ دول کو مور کو میں اور ان کے مقابلہ میں اجتماع دل کے امام مولانا جلال الدین انھیں ابنا بزرگ دولی کو مینونی الم سینے میں اور ان کے مقابلہ میں اجتماع دل کے امام مولانا جلال الدین انھیں ابنا بزرگ مینونی الم سینے اللہ میں اور ان کے مقابلہ میں اجتماع دل کے امام مولانا جلال الدین انھیں ابنا بزرگ مینونی الم سینے میں اور ان کے مقابلہ میں اجتماع کو جہائے میں اور ان کے مقابلہ میں اجتماع کو جہائے ہیں اور ان کے مقابلہ میں ایک کو جہائے ہیں اور ان کے مقابلہ میں اور ان کے مقابلہ میں ایک کو جہائے ہیں اور ان کے مقابلہ میں اور ان کے مقابلہ میں اجتماع کی مینونی انداز میں کو جہائے ہیں اور انداز میں کو کی میں کور کیا کہ کو جہائے ہیں اور کی کی کور کیا کی کور کی کور کیا کی کور کیا کی کور کی

عطار روح بود سنانی دوشیه ما در بنی سنائی وعطار ۳ مدیم ایک اور جگدارشد و فراتی با ای لای رومی ام کراز نطق سننگریز در در دلکن در سخ نگفتن عسد الاستسنوع طهار

من آل المای دومی ام که از نطقتم سنت کرریزد ولیکن در حن گفتن عسلام شیخ عطارم ادر که این فرانگ باید:

انجباً گفتم در مقیقت ای عسنرین آن سندیکستم من از عطسار نیز شخصی در شبستری جو خود مجری بهت برگ سمجھے مانے بیں ا

مرازشاعی خودعبار نابید که در صد فرن چی عطار نابید علاد نابید علاد نابید علاد نابید علاد نابید علاد نابید علاد نابید نامیدی ہجری میں دفات پائی مشایخ صوفید میں نشار ہدتے ہیں ؛

ستری که در در ول دل مرابیدات از گفتهٔ عطار و زمو لا ناست د به اشعار اس گهرے انز کا حرف ایک منونه بهی جوعطار نے اپنے بعد آئے والے بڑے بڑے صاحب ول عارفوں، مشائخوں اور شاعوں برڈ الاتھا حدید کران کا ترسعدی اکم حافظ کے کلام تک بین نظر آنا ہے۔

عطار کی طبیعت بہا یت روان اور ان کی فکر بہا بیت منبدیہ والد تھی بینا نجید اکوں نے ان کی فکر بہا بیت منبدیہ والد تھی بینا نجید اکوں نے قرآن نظم میں کئی تالیفیں اپنی یا د کا رحیوٹری میں ان کی تضما بیف کی نفدا و لوگوں نے قرآن کی سور توں کی نفدا د کے برا برلیمی ہے - چہا کے گیاب میالس المؤسین میں لکھا ہے :

مقابل عدد سور کام اوست ت سغیب مای عزیز وکتا بہا نی گزیں سغیب مای عزیز وکتا بہا نی گزیں بہار بہار کی اس سیار بہرطال میسلم ہے کہ شیخ نے بہت سی کتا بیں کہی مقیل کی دیا گئریں بیاد

نوسى پراجنس طعندد يا تفا اولان بربرگوئى كالنهام لىكايا تفا-اس سفندك جواب بين اپني مل سے صفائى بيش كرية

کسی کہ چون منی دام مسانی ہیں گوید کہ اولبیار گوی است ولکین چوں سبی دارم مسانی بسے گویم تو مسنوحی تو دانی! واقعہ بیہ کے کشیخ کے دعوے کے مطابق ان کی فرعبہ معانی کی طرف ہی رہتی مظی اور انحو نے اپنی نام تصانیف میں صوفیا من مسائل کی طرف ہی توجہ کی ہے جٹی کہ انفول نے اس داستے ہیں ادنی معنی بر دفعیا حت کو قربان کر دیا ہے اور شوریت سے خالی انتعاریمی کہ کئے ہیں۔ ملکم منی کے اس شوق ہیں شعر کے اور اب ورسوم سے ہی تجاوز کر کے ہیں۔ عام نساع ول کی طرح ، انحوں نے کہمی کسی کی مدح میں شعر نے کہا ، چنا نیج کہتے ہیں : بعمر خولیش مرح کس نگفتم میں دری از بہر دنیا من کشسے نفر

النوى معيب المدين فسنرات إين ا

شعر مدرح و منزل گفتن پیچ منیت سنتر حکمت به در دی بیج منیست انسوس که عطاری تام تصابیف باقی نیس رمبی در دو محقور می بهبت تقیابیف باتی رمگی بین ان میس معبی اختلات سے -

ا و پر مصیب نامه الهی نامه اور خسر دنامه منتوبول کا ذکر کیاجاج کاہے عطار نے ان منوبو مے سوار بیدنامی ایسورنامی جوام رامی شرح القاسی، مختار نامه وغیرہ کے نام سے اور سی منتنویال کمہی میں بیکن شیخ عطار کی سب سے بڑی یاد گارول میں اول ان کے قصائیہ اور غزلیات کاد اوان سے حس میں دس مزار کے قربیب سفر میں ، دوم شنوی منطب الطیرادرموم و مذكره الاولياب عطارك ديوان من بهايت شوراً بكيزاورعار فاندانسوار مي -ان مي شيخ في ضبيرك اسرارزيان شعرمنى اواكة بلي يمنطق الطير عارفان مطالب كونهاب لطبيف حکایات کے بیرا بیمیں اداکیا ہے منطق ابطر کی ابنداداس طرح کرتے ہیں کہ ایک دن منام پر ند کیجا جمع موکر کہنے تھے کہ کوئی شہرایسا ہنیں جس ہیں اس کا شہر اِر مذہو بہیں ہی چلہ کے کہانے ستہر اید کو ڈھونڈ نکالیں ہر ہدجو برندول کا قاصدے ولاکہ اس شہر ایر کا مامسمرغ ہے۔ اس من وعده كياكم وه برندول كوسيمرغ كى بارگاه كاك بنجادك كايكن شرط به ب كه ده دور دارسفر کے لئے تبار برجا بیس اورا مک بلیے سفر کے راسنے کی سختیاں بردانشت کریں ۔ بہت سے پرندوں نے وہیں عذر میش کرنے مشروع کئے اور بہانے بنائے سکے - ہرا کاب راہ وصال کی دننواري ديجير وسجيم كر بيجيع ملين لكاربهال كاكم صرف تيس ير ندي دستي مرغ ) إبسارة جوسات خطرناك وادليل كوط كركي سيرغ كي باركاه مين ينتيج به طلب عشق معرنت استعنا توصير عرب در فناكي واديال تقبس اور منهايت خطرناك در دسوار كذار داديال تقيس سيمرغ كي تأررع ادبيات أيران

بارگاہ میں پہنچ کے بعدالھیں ابسامعلوم ہوا جیسے دہ آئینہ کے مقابل کھڑے ہیں۔ انھوں سنے سیمرغ کو دہجینا چا یا لئکن دہی تنیس پرند رسی مرغ ) کے سوا میں ویاں اور تحید نظرت یا بہال بنجکی العیس معلوم ہوا کہ اسل میں سیمرغ دہی تنیس پرند رسی مرغ ، ہیں جیسے ، وہ بے خبری اور جہالت سے خارج میں تلامن کررہے مقع حالانکہ دہ ان کے اندر ہی موجود تھا۔

"مُركَرة الاوليادين عارون كے حالات اور بيتيوا يان طريقيت كم مناقب المكارم اخلاق اوران كے اقوال بيان كئے سكئے ہيں -

شیخ عطاری شاعری اور سبک انسان کے دوسرے شاعوں کی طرح بین دور سے شاعوں کی طرح بین دور سے شاعوی اور سبک ان فصیدو بین دوفرق نایال ہیں - ایک تو یہ کہ شیخ نے اپنے تصیدے ہیں تغزل سے کام نہیں لیا ہے اور بیقی طور پر فرخی، عنصری اور منوج ہری کے لمن وروش سے مختلف ہے ان کے کلام ہیں ان میں ان کے کلام ہیں ان قصیدہ گوشاعوں کے با یہ قصیدہ گوشاعوں کے با یہ کو پہنچے ہیں۔ دور سے یہ کہ ان قصیدہ گوشاعول کے قصیدوں کا بڑا مصد لوگوں کی مرح نمرانی سے اپناوہ من بالل پاک رکھا ، جنانچ کے لئے وقف ہے ، لیکن عطار سے لوگوں کی مدح سرانی سے اپناوہ من بالل پاک رکھا ، جنانچ خور کہتے ہیں :

بعمر فوكش مرحكس بمعنستم

عطار کے قصا کر نفت اور بیڈد عرفان کے لئے دھٹ ہیں۔ ان میں عطار نسستران کی این بین عطار نسستران کی این کو کا بیتوں پر نظین کرتے ہیں انسان کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں اور معرفت کے معنا میں میں وارسخن دیتے ہیں اور اس فن میں وہ متا نت کو کھی الحقیم ہیں اور معرفت کے معنا میں میں وارسخن دیتے ہیں اور اس فن میں وہ متا نت کو کھی الحقیم سے حالے نہیں دیتے والے تقصیدہ میں جو اس مطلع سے شروع ہوتا ہے :
خطاب ہاتف دولت رئیسبد دوسش ہا کہ ہمت عصد بی دولتی سے مای فنا کے میں :

بشعرفاطر عطار ہم میں میں میں ان کا نکہ سبت جو موسیس صدید بہینا ندونت اوم آایں زمانیا فت کسسی نظیر اس گہراندر حسن رائہ شعب از بدوا تعرب کہ اس طرح کے دہنی اورا طلاقی قصا کدیں صرف سسٹان اور ناصر خسر ہمی ان پرستنب سے جاسکتے ہیں ۔

ا کا تصعیدہ میں جو سباس وقد حید میں ہے، ان مضامین کو پیش کیا ہے: خواہ کے تعالیٰ کی ذات مام سیسر کہ میں رہز گی۔ سرکہ می دار ان میں کا در کر سکت

فعدائے تعالیٰ کی فرات اس سے کہیں بزرگ ہے کہ ہم انسان اس کا درک کرسکیں ابنیا

اس کے وصف پر غور کرتے رہیں تب عبی آخریں اپنے عبر کا عراف کریں گے ۔ کیو کہ ہالا

اس کے وصف پر غور کرتے رہیں تب عبی آخریں اپنے عبر کا عراف کریں گے ۔ کیو کہ ہالا

خیال اس کے مقام کے مقابلہ ہیں بالکل ایسا ہی ہے جیسے ذرہ فضا کی اسمیت کو جانیا

چاہ سے یا نسبتم ہے کنارسمندر ہیں سے ناوری کرنا چاہے ۔ اس کا پہنچنے کا بس ایک ہی دا

ہا ہا تہ ہے ۔ وہ بند آمیز اور عبرت انگیز قصا کد کے منن میں بار بارانسانی زیدگی کے فانی 
پونے کا فرکر ہے ہیں اور ہمیں فرصت عمر کو عنین ت جانے انکو کاری اور خودست گذاری

کی دعوت دینے ہیں۔ ایک حکمہ کیے ہیں:

تدارد در دوا در مال در بیا

دریں جبرت فلکہا نبر دیں بیا

دریں جبرت فلکہا نبر دیں بیا

ہے۔ ایک میں جرین داہ میں اور دیا بیاں در بیا

چرنہ جاناں کی اید اند نہ جان در دادا زجاناں در بیا

عزیزان جہاں دا بین کہ بکراہ شدہ بافاک رہ سیحال در بیا

بیا تا در دفای دوستدالال فرداریم صدطوفان در بیا

ہمدیالان نبر برفاک دفتند قرق ایمی رفت جوں ایسال دیا

ورية مدايل غم سحب سران دراييا بس از وهلی که هم چال بادمگند كەرتىش بېتىرت زان ئان درىپ بای ان حید ریزی آبروست چە با بەكندەنىدىن مان درىن قررامان بود نان كمسيامدا زجيل آورده ام نبريان درينيا خدا ونداسم معرعت زيزم إ جودوران جوانی رفت بر بادا بسی تفتم دری دوران در مینا ن دملوم من جز المخطسم كه كردم عمر فود تا وان دريسيا لف کی کردمی زین سا در بیا مراكر عمر بالبستى حسندمايان اس تسم کی قدسیدہ سرائی کے باوجود بلاتر دید عرفانی اور صوفیا مذغز ل کی استبادی میں سا کے سواکو کی عطار پر سنفت مذہبے جاسکا۔ اورا گرچیرسنا کی نے بھی ان سے پہلے صوفیا مذا ور شبرس غرالين لكبي مين مكين سور و دلكشي اورا تروحد أفريني كع محاط مص ساني كاكلام ان كي یا بر کو نہیں پنجیا اس فن میں عطار نہ صرف سب سے بڑے ما ہر میں ملکان کے بعد مولانا جلال اور صافظ بھت زبردست صوفی شاعروں نے انھیں اینا مؤید بنایا عطار کے داوان میں شرع سے اخر کا آنش عشق ، سوز محبت ادر مشور وحدت کے وہ منطا ہر نظر آتے ہیں کہ اسے برط حاکم

صاحب دل فاری کے دل میں اکسی ماک جاتی ہے۔ و بیکھیئیکیسی شورا نگیز غز ل ہے اور عزا

پای برفرق جهان خوا هم رزد بانگ برکون در کان خوا هم زد از مهمشنلق مهان خوا هم زد دم زبی نام دنشان خوا هم زد سان دم از کان دزبان خواهم زد وان دم پاک بجب ان خواهم زد دست در دامن حان خوا بهم زد اسب برسم دجهت خوابهم نا وا مگران درم کرمیال من داو بول مرا نام دنشان نیست پدید بال منرطن کرمن سوحست دل تن ملیدیست بخواسم انداخت

کاکیسامڈبطاری ہے: ر

از دلم مشعسله ای خواهم سات نفس شعب ا دفتال بنواهم زو على المرب ك معطار كى تام آنستى غزليس ان كے عرفان افكار اور صوفيا نه ذوق كى ترجا كرتى إس يهال جندغ ليس بطور مؤرز نقل كى جانى بيس - ظامر رسيت زام ب جادعوى كرسة ہیں، جھوٹ بلتے ہیں مغرور ہیں، ان کے دل بیدار شیس، اگربدار میں تواس کو ثابت کر کھائیں الااى دا مدان دين دلى سبيدا د نبائيد ميميستيد درستى كي مهنسيا رسبائيد هزالال مرد دعوی دار نباسیسمازین سجد شما یک مرد دعوی دار از خار نبا سب ز دعوی مین مکشایداگر مردید اندر دین چنان کانند درون ستید درما زار بنا کسید من الذريك زمال صدرست زخار نبايم شامستى اگر داريد اندامسداد نبارسيد خنا کا عاشق صا دق چنیں سیدار نبائب من این رندان مفلس را مهمه عانش همی سینم مقام وحدث کے بینے اور دصال احدیث کے دیک کے لئے ابیت آب سے گذرجانا الديمالم مباني ورستى شهوانى كوفناكرونيالازى بس حدابت عرفان كى جلوه كاه بهاب يبال وجوداورعدم دولون برابربس -كيو كمرحما ماتى وحدت ديجين مين مكثرت وه وي ك عاشق ہیں ادر اس راستے میں پروانے کی طرح اپنی جان کی باری لگا دیتے ہیں۔ وہ خدمت اور ا كراستير جلت بي اوردوسرول كى طرح صرف إيس باك يراكنفا بنيس كرت : عزم خمایات بی فنا نتوال کرد دست بیک در د بی صفایتوال کرد چِل مَدْ وجِوداست مَعدم بخِراباً لاجرم ابن كيب انه آن صِراْتوال كُرْ وشنراي لاهجزون نتوان كز كم شدن وبي خودست لاه خما با لاشواگرعزم می کنی توسب الا! زم نكحينس عوم حزبه لأنتوان كرير

والدداه نتكريف وغرق بحرمست رند

عاشقانى كزنسيم دوست حال مي برورند جله اندر وفتن چون عود اندر محرند! فارغندا زعالم وزكارعسالم روزوشب

مركه درعسالم دوني مي مبنير از احليت نات نكدايشال در دوعالم جزيكي دا نظر د جله عواصند وروریا سے وحدت لاجم کرچرب یادندلکن درصفت کے گوہزند

عانتن است كرچ ل بروانداست كرنواند مبرك حب ال كفن ا ستيرون ي كريزد از السش! ستيريروان را توال كنت ! راه روتا بك بورسخنت برنز از سفت اسالگفتن! کم مذای آحت. از نستار موز ده سیردن سخن روال گفتن كاركن را كاس بهتراست ترا كاركرون زكار دال گفتن! اگرکسی میں سنی کا ایک در ہ مجی ہدتواسے صوس ہوجا آے کہ نام درسے ایک میں تی کے ذریے ہیں۔ کثرت طا مری اور عالم طام روحوین کی طرح سے جس کے وجود کا انحصار اللّی می ہے اور خوداس کی کوئی حقیقت مہیں۔ بیں ایب ہی سٹی ہے اور بھی ایک اسب کھو ہے۔ صاحب نظرکے پاس من وتومیں کھی کوئی فرق ہنیں:

> برکداند درهای وجود اود پیش بردرهای سجود اود! نهمه سبت زز روسسيم لود كمبت رمروان وجو د لود در منينت چو جله کا بودست پسمه بود ا سنو د او د اا نقطه الشست در باطن وود بدن از وجه سود ادد

در عشق قدمن قوام تومن ابن کی بیرسنهت کو دونن باش چى جلى كىيت در حقيقت گودر كيك تن دو بيرين باس عالم بمران توست من المسلمان توام تدان من باس عالم غیقت یک بہنچنا وردرک وحدت کے الئے مقام مقل علم ادر قبل وقال سے گزر جانا چاہے۔ چون وچراکی گفتگوا در موال کا خاتمہ کردینا اور خود سے بے خود ہو جانا جا ہے بینی کی سے میں بیان اور دیسے انداز ول اور دوسری ہوسول کو نکال دینا چاہئے۔ اسی وقت حال وج دہیں آسکتا اور حقیقت اپنا جلوہ دکھا سکتی ہے۔ تعینات اور بحثیں ہمارے انداز ول اور سماری مقلوں کی حدود کے اندر میں، حقیقت ان سب سے آگے ہے۔ اس حالت اور اس ذوق کو ماسل کرنا چاہئے جوعقل سے آگے ہے۔

ان کے وزن میں سنوع ہے ادرا مختوں نے عام طور پر دلنشین اوران احتیار کئے میں - دیوا عظام کے اکثر انسان میں اوران میں فافید بہت کم ہے۔

بہال ایک بات اور بادر گھنی چاہئے کہ اگرچ عطار کا کا م بیجید گیسے دورا ورسادہ ہے،
اور اعفوں نے معانی کے مقابلہ میں الفاظ کی ہر داہ نہیں کی ہے ۔ بھرجی انحوں نے نشیہ وں کے
موقع بہتر می صنائع ، ملبند بہواتی ، اود کنتہ ہر دازی سے ضرور کام لیا ہے ۔ مثلاً انحوں انے لب
کو غیاب سے دخط کو ریجان سے ، دم ن کولیس نشسے اور دانتوں کو مرحابان سے نشیبہددی ہے

زلف کو کہیں زیجنے رسے ، کہیں مات سے ، کہیں جا رہے اور دانتوں کو مرحابان کفر سے
تشبیبہددی ہے ۔ ایسی زلف ج جبرے کے اطراف طافہ کئے ہوئے کے یا گفرہے جو اسلام
کا احاط کو بی ج ہے ۔ خال کو تعبی داند سے ، کمی ذبی بجہ سے ، طور ٹی کو سیب سے ادر

عطارے اشعار کا بڑا حصدان کی کئی مٹنویاں ہیں۔ان ہیں سے معفن کے نام ہم او بید معنی ان میں ان سے میں ان کی سب سے مہدر منوی میں ان سب میں موفیا نہ مصابین نظم کئے ہیں ۔ بیاں ہم ان کی سب سے مہدر منوی

ردح مفيب صبح بن ابر گلاف ن مگر

بعنى منطق الطيركالففيسلى ذكركرس سي سي

میں که گذشت وقت مگ سوئی حین بگاه میں که گذشت

ر سیمرغ سے ملنے کے لئے پر ندول نے جوسفرکیا اس سفر کی داستان میں عطار سے سیرسلوک

راہ کوئشسش اور دیا صنت کا حال بیان کیا ہے جو آو میت کے عالی ورج پر پہنچنے اور حقیقت کے حصول کے لئے ضروری ہے ۔ ظاہر ہے کمال کا داست مراس کلیفوں سے بٹا پڑا ہے اس داست کو صوف جو ئیدہ اور برد بالدانسان ہی ملے کرسکتا ہے ۔ ان مقالات میں پہلا مقام جنجو اور طلب کا صدید جو بندہ یا بندہ اور کا ہے ، جو بندہ یا بندہ اور ملک منفود میں کیست و فداکاری شرطاول ہے ؟

جد وجهب دا ينجاست بايدسالها أن نكد اينجا قلب كردوس الها

ال ا بنجا با بدت ا بذا ختن ا ملک ا بنجا با بدت در با ختن ا دوسرا مقام ، مقام عشق ہے ۔ انسان کوا پنے مقصود سے ایسی دلستگی مونی چاہئے کہ دو سرا مقام ، مقام عشق ہے ۔ انسان کوا پنے مقصود سے ایسی دلستگی مونی چاہئے کہ دو سے در گاک لاہ وصال پرچل پڑے ۔ اس لا سے بیں چلنے سے مذر در سے مقصود کی خدمت اور ا پنے معبدد کی خرمت اور ا پنے معبدد کی جبتو کے داستے ہیں تا بل اور عاقب اندائش کورواند اسکھے :

بعلانا اودی عشق اسد بدید غرق است شدکسی کا نجارسید

کس دریں وادی بجر است مباد و آکم است منیت ششش فوش قبا

عاشق ال با شدکه چون است بود گرم روسوز نده وسر کش بود!

عاقب اندیش بود بحر ال ا غرق در اس چن این این این داش و بیسرامقام مقام معرفت ہے۔ واہ رئوں میں اپنی اپنی داش و بیسرامقام معرفت ہے۔ واہ رئوں میں اپنی اپنی جو اجو جو اور اپنی اپنی داش و بینش کے مطابق کسی نے محراب کوا در کسی نے بت کوا پنے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ امراد کا

کھلنا بھی آسی کی اپنی ذاتی قدر کے مطابق ہے ۔ راہ کمال بیس لاکھوں گم برجاتے بیس توان بیس سے ایک براس کی کوئٹ ش کے سے ایک براس الم کھلتے ہیں ، خلاصہ بیکہ شرخص کامقام معرفت کے لئے اس کی کوئٹ ش کے سے ایک براس الم

مطابق ہو اے

بیجده در دی مذچون آن ویگراست سالک تن مالک جان ویگراست الاجرم بس ره که بیشین آید بید بید بر می بر حد خوست آید بیر بید سیر میکس تا کمال او بو د قرب بهرس حسب حسال او بو د معرفت این جا تفت این یکی محراب و آن بت یا فیت صدیم زادان مرد کم گر دو مدام! "این یکی محراب و آن بت یا فیت صدیم زادان مرد کم گر دو مدام! "این یکی اسرار بین گر دو منام به سیت دا کم سلطنت در محرفت جهدگن تا حاص آید این صفت می چنام خام است خنا ہے۔ داه روعارف کو دانا ، خرد من داور صاحب دل بونا جا

اسے اپنے مقصہ کے داستے ہیں دنیا ور دنیا وال سے بے نیادر منیا جائے۔ جو طفلانہ موسول میر گرفتار ہودہ اورج کمال پر کیسے بہنچ سکتا ہے۔ بینا صوفی المند نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں دنیا ایک ایسانقش ہے جوتحتی برا تارا جاتا ہے ادر پھر اس تحتی سے اسے میٹ دیا جاتا ہے:

دیده باسنی کان سکیم پرخرد تختهٔ خاک آورد در سب فود

میس کنداک تخته و پرنفش و نگار ثابت و سیار آرد آست کار

هم ملک آرد بدید و سم نرمیس گه برآن حکمی گسند گاهی بریس

هم مختم و سم به وی آرد بدید! سم افول و سم عروج آرد بدید

هم مختست سم سعادت برکند خانهٔ موت و دلادت برکند به

چون صاب غس گرد دسعوانه توشه می سنته گیرد بعیدانه آن برفشاند کونی آن برگر نبو د آن بهرنیشن ونشان برگر نبود صورت این عسالم به بیج پیج سست میچون صورت آن خته بیج

البخال مقام توحبیدے عارف حب اس مقام کادرک کردیا ہے تو بھرکٹرت کی اس دنگارنگی میں وحدت ہی وحدت دیجھا ہے۔ اسے ہرچیز میں خدا کا علوہ نظر آنا ہے۔ بعنی خلا کی مہتی کے سوا، جو واقعی سبتی ہے وہ ہرچیز کو نا اور سمجھ تا ہے اور اس کی نظر میں من و تو کا امتباز ہی باتی نہیں رہ تبا۔

چں کی بات ہی بنو د دوئی ؛ ہم منی برسید د اپنجا ہم توئی ؛ چہ منی برسید د اپنجا ہم توئی ؛ چہتی ہے ، چہتی ہے ، اسی کے حقیقت بینی صراکو دیجیتی ہے ، اسی کے قولہ اکبا ہے :

"مارايت نتينًا الاورايت الله دنيك"

رفت بیش بوسلی آل بیرون کاعف در در در کای استان زمن مین گفتا عهد دارم من کزمینر جزز حق استدائم از کس بین جیسیند

بیرزن درسال گفت بومسلی! از کجا آ دردی احت را حلی!

مرد را در دیده ۱ ینجا غیر سیت کعبد را حند سی با دیر سیت

حیث امقام حیرت ہے مردعاد من کا اس مقام پر بینچنا ضردری ہے ۱۰ دراسے اس وارگی

ادر گفتگی کی دا دی کو بارکر نا لازم ہے ۔ اس مقام پر انسان کو بیتہ چلے گاکہ اس کے تمام علم محد دد سے

بس دھا بینے نہ جانے کی کمی کو اور لاکہ نے کی کوششش کر تاہے اور میں جت دہ جا تاہے یہاں کا کہ اس کے گاری ہے ۔ بہاں کا کہ اس کے گاری ہے ۔ بہاں کا کہ اس کے گاری کے دیا ہے ۔ بہاں کا کہ اس کے گاری ہے ۔ بہاں کا کہ اس کو گارد تیا ہے ۔ بہاں کا کہ اس کو گارد تیا ہے ۔ بہاں کا کہ اپنی سیتی کا کو گر کر دتیا ہے :

سرکه در در بای کل کم بوده سند! گرتوستی راه بین در بره ور! موی در موی این شین ا ندر نگر! ہرکہ اور فت از میاں اینک فن چوں فناگشت ار فنا اینک بھٹ میں دہ مراصل جنعیں کمال کا بہنچ کے لئے مردعار ف کو طے کرنا پڑتا ہے ۔ جنانچہ ان سات وادیوں کو طے کرنے ، بے پایاں معینیں انتخانے اور وادی فنا میں بہنچ کے بعد سخرکار پر ندھیں بیرغ کی بارگاہ میں بہنچ اور ویاں اپنا ہی عکس دیجھا:

بیم زعکس روی سیمرغ جهان جهر نوسی مرغ دید نداس دال جهر نوسی مرغ دید نداس دال اسیمرغ بود چون نگه کردند این سی مرغ دود به شک این می مرغ آود کشف این سیرغ بود کشف این سیر قوی در خواستند حل ای و توی در خواستند بی دیان آمد از ای خفرت جاب کاینه است آنخفرت چوان فتاب برکرا ید خواشین مبید در او جان دین بیم جان دین بیند در او بان دین بین در او بین خوارت مقامات کو مطے کرتا اور مراص سے گذرتا بردا و جی بر برخی این مرکب سے خارج میں برکا کی بربنچ تا ہے تو دیکھتا ہے کہ برعالم ظام کر چونه بین اور خدا کی ادار من اس برائشگار بوجائی کا گائے۔

بربیجنا ہے و دیکھا ہے کہ بیعام طاہر موہ ہیں اور مدای طاست اپ سے عابی یں بہا ہے، سی وقت من عدف نفسہ فقل عدف رجہ کارازاس بہاشکار ہوجائیگا ہے عطار کا طرز بیان اکٹر شنو یوں میں شہول منطق البطر بیہ ہے کہ صوفیا مرمطالب کو اداکر لے کے لئے حکایتیں بیان کی میں اور ششل میں اپنا مقصد و اداکر دیا ہے ۔ اسی سبک کورلانا جلال الدین دومی نے خاص طور پراختبار کیا ہے۔

نٹریں عطار کی مشہور یادگار مذکرہ الاولیا دہتے۔اس کتاب میں (۹۹) مشاہیر صوفیہ
کی زندگی کے حالات سادہ اور شبری فارسی میں بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب قاری کو حوقیہ
کے درونی تجارب ان کے ذوق وسوق اوران کے افکار اور معقدات سے واقف کرلی ہے
عوال وادب اور نظم ونٹر ہیں شنے عطارت ملبد مقام برفائز ہیں اس کا اندازہ اس سے
کیا حاسکتا ہے کہ ان کے مجد آنے والے نثا و وں اور عارف سے ان کا گہرا اٹر قبول کیا ہے۔
کیا حاسکتا ہے کہ ان کے مجد آنے والے نثا و وں اور عاد فن کارکی پیروی کی ہے۔ بلکم شنوی سکھنے
مولانا جلال الدین رومی نے متاصر و ن عطار سے عمونیا شافکار کی پیروی کی ہے۔ بلکم شنوی سکھنے

كاسك اور حكاية وسين ابنامطلب بيان كرنا بى الفيس سي سيك المحاس ، بلك معض عكم توتيخ كي مين عبارت بي نقل كردى ہے، مثلاً :

منطق الطبريس عطار وادى عشق كے ذكر يس كيتے ميں:

كس درين وادى بجزات مباد دا نكه تن نيست عيشس وسن مباد

مولانا جلال الدين فرات بين:

آت ست این با گاک ای ونسیت ای برگرای آت ش ندارونمیست باد! سی طرح دوسرے شاع دل پر بینی شیخ کا اثر خایان ہے عطار کی شنوی امراز امراکی

البداءاس طرح بدى بسے:

بنام آن که جان را لوزدین داد خرد درا در ضرا در نی یفین داد بیشتر محدد شبستری کی نتنوی گلشن را ندگی یا د تا نده کردیتا ہے جس کی اجداء اس طرح ہوتی ہے:

میشتر محدد شبستری کی نتنوی گلشن را ندگی یا د تا نده کردیتا ہے جس کی اجداء مروحت

دیاص العارفین میں جو قصیب و عطار سے مشوب کیا گیا ہے، وہ یا تف اصفہانی کے ترجیع بند کو مجم پین نظر کر دیتا ہے۔

عطارف براتيس:

جیشم بخشا که جلو هٔ دیدار متجلی است از در د د او ا د ۱

الف كية بي:

یار بے بردہ از در و دیوار در گلی است یا دی الابصار عطار کے سب کی کا اثر صافظ کے کلام ہیں تھی نظر آ تاہے۔عطار کے دیوان میں ایاب شعر ہے، فرماتے ہیں :

بار دگر سیب را را رفت نجار برد فرقد در است سبوخت وست بزناد برد پهر کسته بس: پیرما د تن سحسد برارسند از در سعد برخسارسند خواجها فعل کاردشاد ب :

ورخش از مسجد سوی میخاند آمد پیریا جیست یا دان طریقت بعدازین بدیرا ورخش از مسجد سوی میخاند آمد پیریا جیست یا دان طریقت بعدازین بدیرا عطار کے دیوان کا بدشور و مطارک کلام کا شرعیت آب می نتوان خور و درجهان کایں کوزه یای خاک تن ناتوان ما بدیشور خیام کے افکار کی یا دولا تا ہے عطار کے قصیدہ کا بدشور استیا سیحان خاتفی کہ صفالت رئی یا دولا تا ہے عطار کی فیما ٹدی یا دولا تے ہیں ۔ اور ایسے ہی دوسرے اشعار سعدی کے قصما ٹدی یا دولا تے ہیں ۔ اور ایسے ہی دولات کی تابی با اختلا میں ہے۔ یقین سے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے عطار کی دفات کی تابی بین بڑا خیال کی روسے سے ایسی مغلوں کے یا تقون شہر بدیکھی ان کی تربت نیشا پور کے حذب بین مقام شادیا خوج دیہے۔

## سلجوتی دورکے دوسرے نامی شعرار

الدنفر علی بن احمد طوسی جواسدی کے نام سے شہورہ ہے بانچویں صدی ہجری کے سام سے شہورہ ہے بانچویں صدی ہجری کے سنے فردوسی کے شاہ نامہ کو سلمنے دکھ کرشا ہما مہ کی طرز میں نظم کھنے کی کوشش کی ہے۔
طبع آزائی کے اس مبدال ہیں اسدی بھی فردوسی کی طرح شہسوار تھا۔ جبانچواس ذین طبع آزائی کے اس مبدال ہیں اسدی بھی فردوسی کی طرح شہسوار تھا۔ جبانی فرادر دوائی بین میں اس نے گذشا سب نامہ لکھا۔ اگر چو فعنیدت سبقت، زیبائی سخن بخیا کی فکرادر دوائی بین کمال فردوسی کا حصد ہے لیکن اس کے با وجود اسدی نے ایران کی ایاب شہور بیانی داشان جب کی دارست کا اظہام دارست کی شاعوار قالمیت کا اظہام دارستان گرشا میں شاعوار قالمیت کا اظہام کی طرز ادراسی درن میں لکمی گئی ہے۔ دورا بی شاعوار قالمیت کا اظہام کیا ہے۔ بینظم بھی شاعوار قالمیت کا اظہام کی طرز ادراسی درن میں لکمی گئی ہے۔

اس بیں و ہزاد شعر ہیں۔ چانچہ اکے قلی سند کے آخر ہیں یہ شعر آبلہ یہ بہت :

ہر آمد ہمی سیت با نہ ہزار دو سال اندر و بردہ شد دوزگار

گرفنا سب کی داستان اور سایس آئی ہے ادر اسدی سے پہلے، بوالمور کہ بنی اور ذروسی نے اسے صنبط تحرید میں جم لیا تھا۔ سیستان کی جا ایخ ہم ماک ہنچی ہے اس میں یہ داستان نقل ہوئی ہے اور اسدی کے گرفنا سنبا مدے بالکی مطالبت رکھتی ہے ۔

گرفنا سنبامہ کے نظم کی ایکے شھا ہدہ یہ چانچہ خود کہتا ہے ؛

گرفنا سنبامہ کے نظم کی ایکے شھا ہدہ یہ چائچہ خود کہتا ہے ؛

زہجرت بدور سیبہی گرفت شدہ چادمہ سال و نبجاہ و،

در جرت بدور سیبہی گرفت شدہ چادمہ سال و نبجاہ و،

کران اور نجو ان کے کم ان ابو دلف کے نام معنون کیا ۔ جنا نچہ اس شعر ہیں اسی طرف استا دہ کو از ان اور نوبی اس کا طرف استا دہ کو از ان اور نوبی اس کی طرف استا دہ کو از ان اور نوبی اس کا کہ اس میں اس کی گا۔ س

الک بود لف سنم بار ذمین جہال دار الرائی باک وین فردوسی کے شام نامداور دارستان گرشاسب کے بارے میں شاء سے بابن کیا ہے:

بشہنامہ فردوسی نخست کوی کہ از بیش کو بندگان بردگوی

سی بادرزم بلان کردہ بود یا ازبن داشان باد ناوردہ بود

من اکنول زطیع بہار اور مرم شاخ لارا سب ار اورم

زاملہ تان میں گرشا سے جمشید کی شاسے بدیا ہو تاہے اور بڑا بلین پہلوان

بن جا آہے ، پھواڑد معوں شیروں ، پہلوان اور فواکو توں سے جبگ کم تاہے اور برحبگ دشمن پر سنے با تا ہے۔

جیساکہ اوپروض کیا جاج کا ہے اسدی سے اسا و فرددس کی بیردی کی ہے۔ اس مے شاہنامہ کے میروری کی ہے۔ گو یا یہ شاہنامہ کے میروریستم کے مقابلہ میں اپنی واسستان کا ہیروگر شاسب کو نبایا ہے۔ گو یا یہ مردانگی میں رستم رہوی فوقیت رکھتا تھا جس طرح فردوسی نے کھی اپنی داستا ون کوکسی نامہ

پاکسی و فرسے منسب کیا ہے اسی طرح اسدی سنے بھی اپنی داستان کوایات نامہ سے نقل کیا ہے ۔ چانچہ کہتا ہے :

ایک طرف اس در استان میں بہلوانوں کے قصے الٹرائیوان کی داستا بنی اوردوم حالات وواقعات شاہ نامہ ہی کی طرح کیے ہیں آذرد میری طرف یا نظم شاہ نمامہ سے نظم فیا ہے جبیباکداد پراننارہ کیا جا چکا ہے اگر چرنظم کرث اسب نامدا یک استوا داور دوان تظم ہے جعرفی اس میں شاہنامہ کی نظم کی سی لطافت اور دلکشی موجود نہیں گرشاسب نامد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے مقاموں اور شہروں کے نام آئے ہیں جن ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے مقاموں اور شہروں کے نام آئے ہیں جن گذرانھا۔ بہلوانوں اور دوسرے لوگوں کے جو فام کرشاسی نامہ میں آئے ہیں ان میں اکثر سے منہ کر جین ، مختلف حزیروں ، فرطب ، دوم اور توران کے سفر کے دوران میں گرشاب گذرانھا۔ بہلوانوں اور دوسرے لوگوں کے جو فام کرشاسی نامہ میں آئے ہیں ان میں اکثر گرشاسب نامی ایک اور تصوصیت استعاره ، مجاز اور کنایک فراوانی سے اور ناکیدادر

تشبیبه مین مبالغه سے کام لیا گیاہے ، مثلاً بعض انتعار میں آسان کو ایوان مینا سے اور تنارو

کو بلودی تعروف سے آفنا ب کو "آتن سندوک س" سے بواکو" دریای آب " سے ، کالی زبین کو آب بو سے ، کمان کو قوس و تشرح سے ، تیر کو بایک س سے ، کلی از ترک ست نده کو "آگر بایک سے ناکہ کو موتی سے ، اور درخت کو ظاوس سے " تشبیع دی ہے ۔ کہتا ہے :

چو زایوان میں ای بیسید وزه ہو کی کیندی سے جہ سرہ یای بلود در میں ایک بلود در میں ایک بلود نام در میں ایک بلود نام در میں برگرفت نی منبع و جہاں ہیل دک گرفت نی فوکوس کو و در میں برگرفت نی منبع و جہاں ہیل دک گرفت نی فوکوس کو و در میں برگرفت نی منبع و جہاں ہیل دک گرفت نی فوکوس کو و در میں برگرفت

کمان آ زفت دان شد ژاله نیر گل غنجه ترک و زره آ بگسیر سنگوفه چر برست کر ده گهسه ورخت آن چطاؤس بکت وه په گرشاسب نامه که مطالع سے بیریات باسل واضح بوجانی شک که شام نامه کی نبست. گرشاسب نام کی زبان ساد سے زباده قریب ہے۔ اس کی بڑی وحب بر بہت که دولان کما بوب کی تالیف میں کا فی طویل مرت کا ففس ہے۔

گرشانسب نامد کے بہترین اور طند یا بیاش اروہ بیں جن بیں نفیجتیں گائی ہیں مثال کے طور برکوئی وہ تصنیح سے جو انترط نے گرشانسب کو کی تقی قواسے معلوم ہوگا کہ بیضیفیں کائی سخیدہ اورکننی سود مند ہیں۔

بہاں کچھاشعاراس صبحت سے بیش کے جاتے ہیں جزکرشاسب نے اپنے بھتیجہ نزیمان کوئی معتبیں:

پس اذمن چنال کن کوپیشی خوای ناروروا کم بدیگر سسر ای نگر آگذام میت نباست دسسی ای بیزوان در نجت نبالد کسسی

<sup>تام</sup>ریخ ادبیات ایران

كمن آل كه نتكى منود كه ميرست دكرباتو منران دكرسال شود كه نيكت برمشتى يرد ياك باز كد كرود مراندك سيستوسخن یکی بہرہ دین رواز بہرمندای سیم بزم دا جارم آ رام دا! تخنينن نوكب نده كن ازميت كل دائش از دكت بديا وو مشوشب نربا بإرسيا بإدسار كبشادى لهى دارتن ماجال بداليشال ببرخشم مفروزجير كه تا ديمسنم آرند قهرست بجاي مده نانسسزارا مدنشان مهی نشامة منتوبين يترسخن! كه كوياني جان دروست است من عیب کان زشت چهری مذرد منها دان برار نیکوی زشت کار سخن زان دگر باره تا زه مکن بشيهان اربس مداردت سود بيلفنجت اودانسي بى دوسرى تفيعتول كيمطالعهس معلوم الذاب كداسدى كتانا

فرو ما بدرا دار دور الزبرت ارأن ترسس كداز وترسال شوح کن باسخن هین دوردی راز بكس بيس از الدانه و نيكي كمن شب رور برحیار بهره بیای وكرباز تدسمب وفرحسام دا بفرس نگ بردر چوداری بیسر فركيسنده مادست كويا بودا بفرمان نا دان مكن بييج كار مده دل نغم ما نگا مدروال! مابخشائ برزيردشال بمهر چودسنت دسددوشا سرابیای و مروان از آراد گان فسسترسی باغالسس سرسى مدين الا محننداديسى داسخن ناديست كماجيره زشت ارمشيش نكوت نكوكار باجب ره زشت دار كأبى كيخشيده باشى زبن کمن مرکرچوں کردی وکا ر بود

المرموره كاما دركتنا دائا وبينا كفا \_

گرشاسب نامه کے اشعار میں دامستان کی دکشتی اورسیک کی بطافت کے سود ایک اور بیسے کار مدا نفاظ میں جو اس نظمیں ایک اور بیسے کار مدا نفاظ میں جو اس نظمیں استعال کئے سے کار مدا نفاظ میں جو اس نظم میں استعال کئے سے ہیں ۔ بیا نفاظ اس بات کی دلیل ہمیں کہنظم کا سکھنے والدا ہے نہ مانے کی ادبی نہیں استعال کئے سے دہ اس نمائے کی ایک است جو " فرمنگ نفائے جو عجب نہیں اس زمانے کی ایک است جو" فرمنگ نفائے والد سے بہت اور سے بہت اور سے نمائے میں سے نمام سے ملتی ہے دہ اسدی ہی کی تالیف ہو ۔ کیونکم اسدی میں بڑا ما مرفعا ۔

یدننت گرشاسب نامه کے بعد کی تا نبیف ہے، بینی پیشھیمہ کے بعد کہی گئی ہے۔ کیونکاس میں گرشاسب نامہ کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ نفظ فنداق 'کے ذیل میں لکھاہے: "از فندان قوس وقرح اور ۱ اسدی مصنف کو بد در گرشاسپ نامہ:

مگاں از فیڈان ٹ در ایستر کی غیجہ ترک دندہ م بگیبر اس فرمنہ گسایں اس زمائے کے تقریباً استرشاءوں کا ذکر ہم یاہے اوران کے استعار مثال میں بیش سے اس کے اس طرح تعبیت سے اشعار جن کی ممل جیسے رود کی کی کلیلہ و دُستر نا بہید میردگئی ہے معفوظ دہ گئے ہیں۔

ان کے نواص بہت اپنے فلم سے کھی، جو فارسی فلی سروی کی الیف کتاب اکلابدندہ جواد واقع ان کے نواص بہت است کا است کا میں بہت است فلیم ان کے نواص بہت است کا است کے ایس کا است کے ایس کے است کا است کے است است کے است کا است کے است کا است کے است کا است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کی کا است کے است کے است کے است کا است کے است کا است کی کے است کا است کار است کا است کار

عكبهم المرضروبن حارث قبارياني الم<del>لاص</del>يم ميس بقعام قباديان حوالي بليخ بهيد الملائح المصر المناكبة فود كهيم مين : گرنشت ز هجرت ایس مدر دوجار بنهاد مرا ما در بر او ده اغیب می کی جوانی می مدر دوجار بنهاد مرا ما در بر او ده اغیب کی شام جوانی می سے ناصر خسرو نے علوم و نضا کل محقق ادبیان اسک که مقام دانش بر فائر الاسک کا مطالعه مشروع کیا اور میرخرمن سے خوشہ جینی کی بہال اک که مقام دانش بر فائر الاسک خود کہتے ہیں :

بهرنوعی کدبش نیدم زدانش نشستم بردر اومن محبا در نا ندازیس گون داش کدمن زا نکردم استفادت سیس و کمتر

نا صرهد دنے سلطان محود دورسلطان مسودغ نوی کے در بارکھی و بیجھے ، جیا کنے اپنے سفرنامہ میں اس کی طرف اشارہ میں کیا ہے۔ اس کے بعد اخیس سلج تی در مار میں داوانی کی خدمت می اور ده وببرر بيد الما صرصروك تحصيل علم اورتحتيق كرسوا سفر بعي ببت كي محق ادرجواني بي مين مند درستان، انغالب تان اور تركب تان كاسفر كمه جِك بنف - غالبًا بس بيرومباحث كالمسلم مختلف قوموں کے طالات اوران کے عقائد کی تحقیق تھی - جنا کیا ایمفول نے عاربیل طول اطیل سفرکے اور اس کے بعد اس بارے میں اپنی تحقیقات کے سائے بیش کے۔ان کاسفر سات سال میں بورا ہوا۔ اس کی ابتداء اس میں ہوئی ادرا محول نے حجاز ایٹ مائے کوچک شام ورم صركى سباحت كى اوران مكول كى مختلف قومون ادر مرسبون سے واقفيت حال كى فاص كرا محول في مصرمين اسماعبليشيون سے ديني مطالب اورلفسيركي تعليم حال كى-اساعيليدا ام حجفر صادق مح فرنداساعيل كدام مفتم اوران ك فرند مرحد كوام قالم اوراين دالدك فانشين ملن مي سياوك است عقائد عصائد عقادراطى عقد المرضرون ان روابطیب الکئے اوران کا مذہب اختیار کرلیا اوران کا مذہب اختیار کرلیا اوراس را زغیر سکے منعصب گروہ میں داخل ہو کم ایرا بنول میں اس مذہب کی تبلیغ کے لئے ایران کارخ کیا۔ اصر خسرد کے اس سفر کا ایک اسیم منتجران کا سفر نامدہ سے جوسفرسے والیں اسے کے بعد لکھا گیا ہے اس سفرنامه بین نا صرصرون بنیتران شهرون کاحال لکھاہے ہیں انھوں نے دیکھا تھا ادرجن شہو الوگوں سے ملاقات کی می ان کا ام بیاہے۔اس طرح دہ آج سے نقریبا ایک ہزادسال پہلے کی دنیا کے صالات ایک نفیس کتاب میں محفوظ کرکے اپنی یادگا دھیوڈ گئے۔ ہیں۔

اس سفرے داپس آسے بعد ناصر خسر و بلنے سکے اور علا نبیر اساع بلی عقا نگری تبلیغ فقا نگری دوج سے بہت جارت کا علاور فقها ان سے ناراض باد سے اور سلج تی امرات ان کی عقائد کی وجہ سے بہت جارت کا دور فقها ان سے ناراص باد کی وجہ سے بہت جارت کا در بات تا دیں دو یہ اختیار کیا اور ناصر خسر دوبال سے فقائد کی سلج تی امراد ہو جھیتے جھیا نے ایک تنہر سے دوسرے سٹہر میں غ بت کی ذیر کی مصیت ما میں بادر بر تھی تھی استحاد میں بسرکی مصیت ان الحال بیان کیا ہے جہ نام النہ النہ کا حال بیان کیا ہے جہ نام کیتے ہیں :

آزرده کردکر دم غربت گرمرا ورمال خوشتن چیمی ژرفنگرم کویم چانشان شر د ا نه کرد! چرخ ملنده با به دری مقر مرا! گرم جیان شاند شر د ا نه کرد! جرخ مقراه بودی مقر مرا! گرم جیاس فصل گشتی مدادیم جرنهمقراه بودی مقر مرا! فی فی که چرخ دوم نوانند قدارش این گفته بودکاه جوانی بدر مرا دانش بداز صیاع دبازجان کاک باخاط مورد دوش متراند قمر دین دخرد بس است میاه میرمرا باخاط مورد دو تر شیخ ست خریم دین دخرد بس است میاه میرمرا

اس رد پوشی اور آوارہ گردی گی یادگارگناب نا دالمسافرین مے اور اس بین المین میں المین علی میں المین الم

آخریس بزخشاں کے حوالی بیکان چلے گئے اور پہاں عوالت کرین ہوگئے اور پہا ہائے۔

ہیں وفات یائی۔ حجازے والیس آئے سے لے کر اپنی مون تاک نا صرضروا پے عقائد کی وجر سے
سے معن طعن کے ہدف بے رہے اور ہرق قت انھیں ڈرا یا اور دصر کا یاگیا اس کی وجر سے
انھوں نے بڑی نکلیفیں اٹھا بیس۔ چاہنے ناصر ضرولے ایپ اشعار میں ان تکلیفوں کی شکا بت
کی ہے اور اللہ وزادی کی ہے اور اپنے اشعار میں ترک امیروں اور خلافت عباسی کے حامیول
کی ہے اور ایک ناصر ضروکے خلاف سے اور ان کے عقائد کو نالب ند
کی ہے اور ان کے عقائد کو نالب ند

سفرنامه اور زاد المسافرين كے سوانا حرضه وجه دين، خوان اخوان، ديبال لميجين روئشنائی نامه، سعاد ن نامه اور دابران اشعار مجبی اپنی یاد گار جبور اسسے - اپنی تصابیف کی کثرت کے بارے میں خود کہتے ہیں:

تن بجان زنده است وحان رزنده بعلم دانش اندر کان جانت گو هراست علم جان حان ست ای دست پیار گربجوی حان حان را درخورست ایک اور حکمه کهته بیس:

برکه جان خفته را از خواب جهل آدایت خویشتن را گرچه دونست ای بیشرالکند

ایکن معلوم بو آب کی کمیم شاع حبس علم کی دعوت دیتا ہے دہ دین وایان سے الگ
علم نہیں ہے جیسے کہ اہل فلسفہ صرف علم سمی پر تکبیہ کئے رہمتے ہیں :

سرعلمها عسا دین است کان! مثل میوہ باغ بیمنیب رسیت

برین از حمنسری دور باش دیان کر بیدیتی ای پور بیشیک خواسیت

مزیب اساعیلیہ کی دوسے نا صرضرو کاعقیدہ یہ ہے کہ مخونت اور قالون کا در دازہ اس کا

مرمب اسماعیلید کی دوست نا صرحترد کاعقیده بیه سے که محرفت اور قالون کا در دازه اس ا امام زال یا نائب اور محبت ہے اس لیے نا صرحتسرو کے عقیدہ کے مطابق آخریں عقل ادرایما

ك رائة اكبي حكم جاكريل عات مان :-

حجت قدراست میں بینی معلوم ہنت نیک سنو و والا!

ما صرفسروک کلام سے بینی معلوم ہنت نام دسنت نیک سنو و والا!

اس کے سواوہ ایک عالم حقیقی کے معلی خاکی ہیں جو اس عالم ظاہر سے آگے ہے۔ یہ طاہر بین گاہو

سے بہاں ہے اور صرف وہی لوگ اسے دیجھ سکتے ہیں جو نہال بین نظر مصفے ہیں ایعنی ایسے

ہی لوگ جن ہیں کشف کی استعداد پیدا ہو جا ہے کہ بیس اس عقیدے کی دوسے ناصر خسروکا

عقل اورهم کی دعوت دنیا تقدون کے اثر سے خالی نہیں ، چانجہ کہتے ہیں :

بچٹ مہناں ہین بہان جہاں اللہ کمش عبال بین تبیند بہاں دا اللہ نہاں درجہاں جبیت ہزادہ مردم نبینی نہاں دا جبیاں دا اللہ جہاں دا جہاں دا آبہن نٹ کیٹس سبن برنجی کرنٹ ببندایں جہاں دا درجہاں سبند کی داست مرم دوال دا!

تنت کان د جان گو ہو سلم د طاعت بری ہرد د گبار تن دا وحبا ندا بیان گاں اود د وز جانی !!

د اللہ بیان گاں اود د وز جانی !!

مندخیال شاعواس بات پر سراندورد تیاہے کدعلم اور کردا دکا چوبی دامن کا ساتھت، پونا چاہئے ۔ بےعل علم بے فائدہ ہے ادر ایسا ہی ہے ہے کوئی زرگر ہو اور زرگری کے دیے اس کے پاس زر نہ ہو با کبرانہ ہوجس پر سیل بوٹے کا ڈھے ۔ بےعلم عمل ایسا کبڑا ہے جس پرکوئی نقت ونگار نہ ہو۔ اسی طرح بے علی علم کھوٹا سکہ ہے:

بعلم على چن درم قلب بودزود سوا شودوننوره برون و د نگار در كونكندطاعت على بنورعسلم دركر نبودمرد چ برزر تحسف كار عامداست مشل طاعت و آیار بردهم جن جن عامد نبا شد بج كار آیداها در دانش كے بنترین نائح بین سے ایک نینج بنیاس خوتی ہے: تاعسلم نیا موزی نیکی نتوان کرد بی سیم نیا ید درم دبی زروسیار اسی طرز فکرمینی عل کی ترجیح کوشاع لئے اور معبی کئی جگرمینی کیا ہے ۔ چنا تحسیب مایب حسکہ کہتا ہے :

زین خواندن زنداکی وحسید ای خوا نده کتاب زندو یازند وزقل رواندی برا ورند! در فعل مفضل منو سبب سارى بندم جدرس مخنست خدرا مسکم کمری زیپند درسند ينداذ حسكا يذير زيراك حكمت بدراست وبند فرزند بامن كمن أنجين ال ومسيند كاريكه زمن كياند نايد "ما حاجت 'ما يدت تسويكت د جزراست گوی گاه و بی گاه! "ما پاک مشود د مانست ازگٹ۔ كَنُدَاست وروغ إز وحسد زكن! إياريدا زسب مبيوند! اذنام بدا رہی بست رسی ا ان مقدمات مصمعلوم بوتا ہے کہ اصر ضروا باب آنداد ، صاحب مظلم ايان داراور ديانت دارشاع كقا- ديانت، روحاني اورا خلاقي اموران كامدار فكريه المرسف نه صرف ان عقايد كونظم كاجامه بدنا ياس بلك ده خود معى ال برنفين سكف يق اس تعین کی وجرسے ان میں قلبی قوت، تکررسا اور معنوی تسراعت بیدا بوگئی ہو دہ سرطگہ ا پنے ایمان سے استنا دکرتے ہیں، اس کے انفیل فلب کا اطینان اور سکون خاطرطاس من جوایان کاپیل ہے۔ان کی بیکینیت ان کے کلام سے ظاہر ہے ایمان کی اسی ملب دی اورا وج معنوی سے ناصر صروعبرت انگیزاور بنی آمیز انتعابیت كهنفيين ان كے اشعار ميں مئى ومعشوق اور باغ وتين كى جگه روحانى اورا خلاقى مطالب سكنے میں · ان کی بی خصوصیت . . . . . · · ان کی اور تخریم ول اورا صطلاحول میں نظر الى تى دىرى خصوصيت ان كى شاعرى كوا كالم مخصوص رباك دے دىتى ہے -اس كے

ہرسکتا ہے کہ کوئی فرخی کا قصیدہ سن کراسے عنصری کاسمجھ کے الیکن نا عز ضرو کا سیک دوم و اسے آنا متنارہے کہ ان کے کلام کالحن اورا ندازہی سب سے ترالانطر آ آہے ۔ بہال سم کھر ایک بارا پنے دعوی کے نبوت میں کیجھ اورشعر پیش کرتے ہیں:

تامره خرد کورو کرنبات د از کارفلک بی خبرنبات. داندکه برآن چیز که مجنب د ناباده و بی حدومر نباست. من را زفلک را برل شنودم بشیار بدل کور و کریبات د شابدا كريت كوش سرنياست چە دل شىۋاشدىزاا زان يىس كوففنل وتنهررا مقرنبات بتهرزكدوى نباست دس سر ورخوره تنوره و تنور باسشد شاخی که برا و برگ دبرنبات. در دام جبان جهان سهمبیشه مستخم و حبب نه حبز سیم و زرنبات. بغواندازین دام ر و درستن گرمرد در اوسخت خرنبات د "البيح توكس والبيسرنبات م فرندند منبراى خريشتن مثوا گر بات، مالت وگرنبات د گنجور منریای خونسیس گردی توبار حب دای جهان و کشیسی از گو برا فر بر گرسی رنباب م ورملکت خوبشتن نظر کن از دراکه ملک بی نظرناب در مك تو گوسش ددوش مدرش ورياست كه سرنان دودرنيات ٢ ل حيسينركه فردا مكرنات امروز ربين ملكسسه در نظر كن تابرنو فلک را طفرنباسشه سنگرکه چه با مدسمهیت کردن اذعلم سبيركن كه بر حوا دسشه ازعسلم توى ترسير نباست ر ادُرْحت مجانش خررنبات ر سركوسسببرعلم سيستس كيرد "مذكرون من المرضروكي دفات كاسال الشام ملكمات ان كي قرمور بدخشال ك

قصيبيگان ميس موج ديسے-

سلبحق دور کے مشہور شاع ول میں ایک الجمنصور قطران ترزی صحبی ایک منہور شاع ہو ا قطران اب یک جننے شاع ول کا ذکر میواان میں سے اکثر خواسان یاس کے آس پاس کے رہینے والے تنفے رسکن قطران تبریز میں بیدا مواا ور سیسی اسے شہرت عصل مہول کڑے سے بڑا سفراس ہے جو اختیار کیا وہ لذاح ہے ذریا کیجان کا تھا۔ اس کے قصیدہ :

من الشيدم وآن دميم ازعنم سجران

سے ایسا معلوم مو الب کہ وہ ابنے مدوح امیروسیو دان کی موغاں سے لٹرانی کے وقت نشکر کا ہیں حاصر نشا۔

مصلی میں ناصر صرونے تبر منیسے گڑدتے ہوئے قطران کو دیجھا ،اس سے ملاقات کی مارے اوراس کے انتحاد کو لیب نڈکیا تھا۔ قطران نے اپنے انتحاد میں ایسے بہت سے سلاطین کی مارے کی ہے جو اس زمانے میں آڈر ما کیجان برحکومت رکھتے تھے مشلا گنجسکے حکمران الوائے نگاری فضلون ، تبریز اوراس کے لواح کے امرا الومنصور ومیسو دان اورا لولفر ومیسو دان اور نجوان اور نجوان اور نجوان کا حاکم الود ومیسو دان اور نجوان محد میں معدوح تھا۔ ان میں قطران نے خاص طور پر تبریز کے حاکم الومنصور ومیسو دان بن ممان رمتونی مندوح تھا۔ ان میں قطران نے خاص طور پر تبریز ومیسو دان بن ممان رمتونی مندوع ہوران کی بہت تربین کی ہے جو اپنے اپ کے بحد آذر یا کیجان کا حاکم موا - او برجس فضلیک ومیسو دان کی بہت تربین کی ہے جو اپنے اپ کے بحد آذر یا کیجان کا حاکم موا - او برجس فضلیک کا مطلع بیش کیا گیا ہے ، اسی قصر بیرے میں قطران سے ان دولوں کے نام سے میں کہتا ہے :

نہ پیج کس کہ جہو مملان دید! نہ دیدکس بدری ہمچو مبروم سودان قطران کی شہرت ابوالحن علی کٹ گری (۱۲۵م - ۱۲۵م) کے زمانے میں شروع ہوئی چکر مملان کی کنیت بون فرنسی اور قطران نے ابینے اکثر فقید وں میں اس کا ذکر کیا ہے شابداس وجم سے شاخرین نے قطران کے تقدیدوں کورود کی سے مشوب کردیا ہے۔ کیونکر انفیس ابول فرسے رود کی کے معدوج نفرین احد سامانی یا اس بادشاہ کے باب بون فرکی کیئیت میں انسانیاہ ہوا ہی ۔ قطران کے ایسے قعید ول میں جن سے اس کے زمانے کا تغین ہوتا ہے اس کا ایک براز قصیدہ ہے جواس نے تریز کے زلزلہ براکھا ہے۔ مایج اور دوایات کی روسے برزید سمسی میں بانفااور اس سال خود شاع نزرزیں موجود نفا۔

تطران کا شارفارسی کے درجہ اول کے قصیدہ کو شاعروں میں ہوتا ہے۔اس نے معی زیادہ ترخواسان کے شاعروں کی طرز کی بیروی ہے۔اس کے انسمار دولت شاہ رصاحب تذکرہ الشرائ کے زمانہ میں مشہور نے ۔

قطران کے قصیدہ نہا بیت متبن اور عدہ بلی اس نے اسپنے کلام میں صنا کُر نفظی میں اس نے اسپنے کلام میں صنا کُر نفظی میں ترصیح اور ذوق فینیں سے کام کیا ہے اس نے تعین تصدیدے ان ہی صنائح کی مثال کے طور پہلے کہتے ہیں۔ وقا کے ، فصول اور مِناظر مگاری میں وہ بھرا استاد ہے۔ تعین شہور شاع وں نے فطران کی بڑی نفر لیف کی ہے۔ جامی کہتے ہیں :

بدد نطب ان محت دانی سرسان فطب ره از کلک اورد یای دان

نظران کے سبف بہترین قصیدوں میں اس کا ایک قصدیدہ دہ ہے جواس سے بترینہ کے زلزلد برانکھا ہے۔ بونصر ملان کی مدر کے بعد گریز میں اسی زلز نے کی حالت بیش کی ہے وس کے جید شعر ملاحظ ہوں۔

بهالمی که نبات دسمیشد در بک حال جهال گرد و میکن گردد کشس اوال دگرشوی تودلکین مهال بو دمه دسال ملاربههاره مشغول دل برحر د لهتال بن توسخرهٔ مهال و نالدانه جال فراق یا دسنیاری بروز گارهال با بینی د بهال و سیسکونی و جال

ودنحال تراداشتن اسب دمحال!
ازان ز مان کرجهان بدهان ایشان ود
دگرشوی تو دسکین بهان بودشب دروز
محال باشد فال دمحال باشد زجه
دل تولیست تدبیرونا لدار تعت دیم
عذاب یاد نیاری بروز کارنشاط
بود منهرور آ دستان خشترا د تبریز

زخلق ومال بمهيشهم يود مالامال الميروبنده وسالاروفاصل مفطها يي تحبيتن مال دي سيحب بين حال کی تناختن یوزدرسش کارغزال بال خویش مهی دانشت برستی ال خدا منجست تبريز ريگاننت زُوال فراز كشت نشيب نشيب كشت فراز رال كشت رواد ور ما دكشت روال در میده گشت زمین دخمیده گشت نبا مین در مینره گشت بجار ورونده گشت حیا بساسراى كه بامن مى سبود فلك. بسا درخت كه شاخت مى سبود بلال كذال درخت نا مذه كنول مكرم أله د وذان سراى نا مذه كنول مكراطلال

زناز د نوس مهمان بود نوشا نوس درو بكام دل توسيق بركسي مشغول یکی بطاعت ایند یکی تجدمت خلن يكى نجواكتن جام باساع غزل بكام فوسن مهى كشت بركسي مشغول خدا بمردم ننررز برفكت ونت كسى كدرست شعار موييكشنة ودجومي كسمي كرصبته بدار الكشنة ودجونال یکی بنود کہ گؤید بدیگری کہ موی ! یکی بنود کہ گؤید بدیگری کہ منال كال دوركنا دايزداز جال جال کال کي رسيد بجالي کجا گرونت كما ل

اس قصیده سے دراس کے سوا در قصیدوں سے معلوم بوتا ہے کہ شاع صرف مع كوبى من تقا، بكيطبعى حادث اور ماري دا تعات يعى اس كے بين نظرر سنتے عقادر ده أريني اشعارهي لكعاكمة مانشا-

دلدان اشعار محسوا قطران كى در تهي تقدا سيف تقيس - كيت ماي كداس كم دلوان مي دس سراداشعا رسف اس محسوااس في ايك منبوى قوس نامدا ورنسنت بدا كياب كتاب جي العظي تذكرون بين خطران كى ايخ دفات مقالهم مكبى ب يكن قرائن سومطرم فواليسكماس نے اس سے زیادہ عمریا کی تھی۔

مستود سعد استودسعد كاشمارغ اوى اور الجنى ودرك شهر دشاع ون مين بوزيه المسك أسسكا

خاندان ہمدان کارہے والا تفاء لیکن یہ سہدستان کے مشہور شہرا ہدر میں سن سے قریب بیا ہوا۔ اس کے احداد اہل ادب مقے، چنا بخہ خود کہتاہے :

گومری جان نمای د پاک جومبان گومری برزگو مر الوان!! کشاید:

شعدت سال تام خدرت کرد بدر بنده سعب بن سلمان که بدرگاه اودی از اعیان که بدرگاه اودی از اعیان سلمان کی مزرستان بیس جاگیراور جائداد محتی مسعود نه ایام جواتی بیس خزوی سلمان کی مزرستان بیس جاگیراور جائداد محتی مسعود نه ایام جواتی بیس خزوی سام ایس سیست سامت بین سیمت سامت بین سیمت سامت بین سیمت در ساه می مرسا و می ما دار نفاد

حب سلطان ابراہم غزنی نے استعمال کو معدد سعد اس کی ملاز مت بیسیف الدولہ کو الم الم الم من مندوستان کی حکومت عطاکی تو مسود سعد اس کی ملاز مت بلی داخل بہو گیا اور اس کا مرکاب بونا لازم دفتر کے خاص لوگوں بلی اس کا شمار ہونے لگا۔ تمام جنگول بی اس کا ہم رکاب ہونا لازم نظر کی خاص لوگوں بلی اس کا مرکاب ہونا لازم نظر کی ادر اسے بڑی عن اور بڑا مرتب نفسیب نظری عن اور بڑا مرتب نفسیب برائی کا الزال میں اس کا برائی اور اس کی بڑی شان و شوکت تھی۔ مسعود سعد نے اپنی زندگی کا الزال نام عن ساور کا جو ان کی نسل منا میں گذارا است کری اور کستوری امور اسی کے باس تھے مسعود کی جوانی کی نسل منا میں بہترین قصد میں میں گذارا است کری اور کستوری امور اسی کے باس تھے مسعود کی جوانی کی معرف بہترین قصد میں سے اس محد د سیمت الدول کی مدرح میں مہیں ۔ ایسے ہی ایک قدر میں دور کا کھی شعر ملاحظ ہوں :

مفت سالم بکوفن سوودهک بنس از از مرسد سال قلولای دس سال کی قبید کے بعد اس سانے اپنا حال ایک قصیدہ میں لکھ کرسلطان ابراسم کی مند

میں رواز کیا، اس میں کہتاہے:

 جیسے بادشاہ کو سعدسلمان سے برگمان کردیا ورا تھوں نے سالہاسال کا مسعود جیسے ہزاد طبع مردکہ عدسے زیادہ رنخ اور تکلیف بہنیاتی ۔

معلوم ہونا ہے مسعود معد نے زیزان میں بہرام نامی کسی شخص سے جو فو دھی قبید ہونا درستی بدرائی اوراس کے درستی بدرائی اوراس کے درستی بدرائی اوراس کے درباز کے ایک دربال کے دربال کے ایک دربال کے ایک دربال کے دربال ک

تبارك الشرنگرميان كبية بجان زبهر خدمت ملطان بهر ملطان

دالمصطلح کے قصیدہ میں کہناہے:

یکی حکایت مشوز حسل این سخل سنج که عقلت عدل مامیران براس حصار مرابتاره با شدراز بجشم خوش می میمیم احراق و قرآن من نشد مند میشد و این منابع می میشاد

منم نشسته در میتیم بیتاده بیای خیال مرک دهان باز کوه چون باک گسسته منبدده بای من از کرانی منبد منسبف گشته تن من دمخت الوان

نشسة بودم در تنبع خانه برهاب مبرولت توم ابودسيم وجامرو نان و در النظام و الن النظام و النظام

نه د میان کتاب از می این اولی می در میرسم از بس مردمان بی سامان نه مردسیت که باایخن نوان گفتن نه زیر کسیت که چیزی از و شنید نوا اگر نبودی بیجار از بسریرسب رامی همگوینه بودی حال می اندرس زندا

اَکُرِینُودی بیجاداه بیریمب، ای چگونه بودی عال من اندرس دندا گهی صفت کندم ما لهای گرش چر گهی سان دروم لاز مای جرخ کیا

مراز صحب و مکان مراز صحب او شده مین در مکان مین این است مین در میان و مکان است مین در میان و مکان است در داک طریقه بر این اس کویا د کرتا ہے ، کہنا ہے :

اگر نبردی تیماری ن صعیف نرال کرمیت مهاس جوابست واشکی بالا خوای دانداگریم مهن وی مبرول که حال گیتی سرگرزیذیده ام سکیسان

وليك نالى دارم كه دركت ارمرا چوجان شيرس برور دومرد كردوكلال

مذلب ت سرگرادرا خال ندیشید کمن تعلیهٔ سومانم اویرندوستان بخوم سے سعدسلمان کی دیجیبی اس کے اورانشعار سے بھی نمایاں ہے وان میں اس کا دہ تفسیدہ بھی شامل ہے جو حسب ذیل مطلع سے مشروع ہو "اہے : دوسش در روی گذیر حضرا ماندہ بود ایں دوشہ من عمدا مناع کے کلام سے بہ بھی معلوم ہو "اہے کہ اس کی قید کا سب سے کھٹن زمانہ مای کے بزندان میں گذراہے ۔ بہیں اس نے بہایت در داک اشعار لکھے ہیں۔ ان کے چذبتو لے ہم اسکے جل کریش کریں گے۔

ا سری کے اس دور کے بعد سلطان ابراہیم نے اسے ابنے دربار کے ایک امبر عرب الملک ابدا تقاسم خاص کی سفار سن بر فیدسے آزاد کیا اسعد ابنے وطن کولوٹا اور اسے عزیر وں اور دلالاق سے ملا۔ اس کا باب قصدیدہ اسی خواجہ کی مدح میں اس مطلع سے مشروع ہوتا ہے۔ روزوروز و ماہ فست رورون توسے مدندائے عجب نے خل رہزیں

اسی نصیدے بیں کہ تاہے : گریونیسی قدی دل من! جکدی زبرہ من سکین! از قد اوری سم سرتی سرین گاہ محنت بحصنهای حصبین جان قد دا دی مرایس از ایز د اندریں حبس و مند بازیبین

سلطان ابراہیم کے جانشین بعنی اس کے بیٹے سلطان سعود (مراہ میں یہ بیشے سلطان سعود وراہ میں یہ بیشت میں نے منہد درستان کی حکومت اپنے بیٹے امیرعفندولدسٹیرڈا درکے میردگی۔ بیمسود کا دوست تقا اورعلم وا درب سے بڑی ہجی رکھتا تھا۔ اس کی سفار سنس پرمسعود سعد کولا ہور کے قریب جالنہ کی حکومت عطاکی چنا بچر مسعود سعار نے سلطان سعود کی مدح ہیں اس مطلع کے ساکھ :

المكامال فوليش فوا بهم كفت نبك دانم كه الم برست با در ج تعدده لكما به اس مين كها بد :

"الترخ ادبيات ايران

سوی مولد کشید به کشس مرا بوی فیست رو به ای کیب ر چول به منه دوستان شدم ماکن برمنیاع دعت رسیب دیر نبده به نفر بر گاسشت مرا بسل بهجو ناسیان دگر!

لیکن زیادہ مدت مذکر دی تھی کہ بولصر بارسی معتوب ہوگیا۔ چو ککے شاع اس سے والبتہ تفاا ور فود دوری کا حال سے اور فود داری کا حال سے اس میں سے درکے حکمت مااس سے سلطان نے مسود کے حکمت اس دو بارہ کر فقار کر کے قلعد مرنج میں قید کردیا۔

اس کے بعد دہ بھرآ کھ سال مک قبدر ہا سنھے ہیں سلطان مسود کے وزیر تقدۃ الملکسے طاہر علی مشکا نی سفار سنسے براسے ویلی کی مسعود سعد نے اس وزیر کی مدر میں کئی تعلیم کھے ہیں۔ قبید سے دیا ہوئے کے بعد سعد کوشاہی کتب خانہ کی کتاب داری عطاکی گئی، ورہبت داؤں کا وہ اس خدمت یرفائز دیا۔

اس طرح مسعود سعد سند اپنی ند ندگی کے اتفارہ بہترین سال ندان بین بسیر کئے۔ دور کا مرتبہ قبید سے رہائی پائے کے بعد وہ نہا ست تنگ تدران پر بیٹان، کمز دراور بوڑھا ہو گیا تھا۔ بعد میں اگرچ ملک ارسلان اور بہرام شاہ جسے غزونی بادشا ہوں نے اس کی سر بہتی کی لیکن اس بادشا ہوں کی خدمت سے کنار کہ شی اختیار کرلی اور اپنی باتی عمر عروب سب بیں گذار دی۔ ذیا کے اشعام اسی دور کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

چل بربیم بر بده تحقیق ا که جهان منزل فاست کنون ماد مردان نیک معفردا دوی در برقع حیاست کنون اسسان چل حرایت است کنون برسره است کنون دل فکاداست بهج دانداز ایک نیاست کنون دل فکاداست بهج دانداز ایک منزل این سره آسیاست کنون طبع بهارمن نربستر آزا شکریز دان درست فا کنون درعقا قیسه حنا مذات برا از با او شدار دی صدق فواست کنون درعقا قیسه حنا مذات برا از با ا

آنزانی که مدح شایان گفت اوح حفرت خدامت کنون مرتی مدحت شهب ان کردم الزبت حدمت درعاست کنون مسعود سعدا يران ك مسيده كوشاع ون بين درجبادل كاشاع س سلا اس مح سك برخواسان كے شاعروں كا الزنما إلى ب مثلاً البت اكالمشتهور تصيد كي بواس طلع سي مشروع بوت اليها: تُكُوفْ باطرب وردشاخ عشرت بالسسكم بيى نفرت وفي ميدا زاسسيم بهار عنصری کی طرح کہنا ہے: جزابي جه دانم نفنن كه عنصب ري گويد "چنين ناشيمشير خسروان سانا ر" عمرا کی ادر قصیده میں حس کامطلع ہے: ۴ پاکسیر محسر فتحنا قها بر دار بهرولایت از فخنسا مهای بیار ، مؤد درسب دا تارفع شميشرت "چين ناشيم شيخ سروان الا اين ا كاسدادر فصيده مين حس كامطلعب، « زنناه ببنم د بهای حضرت مشاد " رودي کي طرح کهتا ہے: جزآن نحويم شا ياكه رورگى تويد منائ شم مراز مك تو مكرداناد البين ايك ترجي مندين منوجري كاك ايك شعر ريعنين كريت عدا كان اب: "خيريد وخذا ديد كه منظ م است السنت محم فوايى اذي به وكرى كويم اي بار اسی طرح لبنین شہید ملخی اور معض دوسرے شاعووں کا سکب عبی مسعود کے مین نظر با ہے بیکن حقیقت یہ ہے کہ بیمشا بہت تعلید کا نیج منبی بلکاستادی ایج اور براعت اس

یں الاترہے کہ اسپر تقلبد ہوجائے مسود کا اینا سبک جوانی ہی میں سبختہ ہوجے کا تقا ادراس کی سب

کی دوانی اعظم برجمور نے اس کی شاعری کواکیب خاص طرز اور ریگ دے دیا۔ ا پنے بارے میں اس نے برجودعویٰ کیا ہے اس میں ذرائحی مبالقہ نہیں ہے :

اشعارین بونت که درصنعت نظمش مد لفظ معاداست و درمعنیدن متنا انت کندس رورح و مفتح کندش عقل بگردول کند الما و زمام کندراصغا استاد میدان نظم کا جیساستهدوری اسی طرح نشر بین معبی مهارت دکهتا ہے ، جنابی فرد کہنا ہے :

نبنظم ونشرکسی داگرافتخاریمنون مراسزاست کلمردزنظم ونشرمراست محددی شاعری میں خراسان کے شاعروں کی بیسنبٹ معنوق، شراب اور فطرت کی تعریف کملتی سے ویک اس کے باوجو داس کے پاس نہایت پاکیزہ اور شیرس تغزل موجو دہے مثلاً بہانشعار ملا خطر بول:

یک شب از فربهار دفت سح ادبر باغ کرد رو اه گذر! غیر اگل بیسیام داد بهی گفت سن آمدم بباغ اندر غیرها ساخت م زمیرم بین فرمن کردم زدید به سنت نزعاری من آمدم بیرون شدید بیرست دوی من ادر گشت دم نقاب سبزادروی نموذم محبس رخ احسسر ادبرمن دمیدمت گوییر ابریمن فت اند در دگهسر

ن پور آسان چر بخشایند کله بای بو اسبیا رایند کوه لامرسیم درگیسرند دشت دارخ بزربندایند زنگ ظلمت بعیقل فررشید بهجو آینه پاکسه بزداییند اخست بران نور مبرد و بدند دان بران بهج دوی نفایند مهر چول روز یوزمرلب تد اخب ان شبه بهی پدیرا بیند بینی اندرسب پیده دم پنهیب که زلرزه تهی سب سا بب د استاد مسعود صرف اپنی مادری زبان کا تهی ادب به تقا بلکه ع بی اور منهدی سے همی خوج واقت تقاا درع بی میں اس نے شعر کہے مہیں -

" مقت بات دکرمن از انسعار اولی خوانم موی بر اندام من بر بائ خیز دوجای ال بدد کرات از حن مرود "

مسود کے بیز ندانی اشعار اسے برا تراور دالکدانہ ہیں کہ مغرب کے تعبف رندائی اشعا جیسے "شیش" یا مشہور اگر بر شاع ابالان کے اشعار میں ان کے سامنے پہنے ہیں۔ اگر جربا کرن نے نہایت پراٹر اشعار کھے ہیں اور نہایت دانشین اور بدیج اشعار کھے ہیں ، پھر می اس نے پنی آرائی سے زیادہ زندگی زندان میں بسر نہیں کی۔ اس نے بیشعر صوت ایسے نشاع الر تخیل کی بنیاد پر کھے ہیں یکن "شندن کے بودائند دیدن" کے مصدات ان میں دہ اثر وگداز کہاں! مسود کے اشعار کا سوز اور دل خواستی اس کی اپنی واردات ہے۔ اس نے اپنی سرگر نشت بیان کی ہے اپنے تخیل کو پیش نہیں کیا ہے۔ اس قوش بیان اصاص اتعلیمیا فتہ ادر دہ ہا۔

ہومی کے کلام کے اثر کا مقا بلہ جسے سالہا سال تک اپنے وطن اپنے دوسوں اپنے ماں باپ
ادرائیے بیوی بچی سے دور محلس کے عذاب میں رکھا جائے، ایسے شاعوں کے کلام کے انڈ
سے نہیں کیا جا سکتا جن کے دل میں سوڑا در در دنہ خفا۔

مسعود کے شکوائی فقما مُدجاروه داد واسی لکھے سے ہیں غورنی سلاطبین سلطان ا بلاہیم بن مسعود بن محمد و (ملھ کی سرع <del>4 می</del>ریم) اس کے بیلیے سلطان مسعود (می<del>ر 4 می</del>ر مشتھ سری اور ان کے اخلات بینی شیرزا دین ابهامیم (مشتھد م<del>لاھ</del>د) ملک ارسلان بن مسعود ارائشھہ <u>الصب اور بهرام شاه بن مسود در ساهه بربه هب کی مدح میں میں ان قصیبر دل میرشاع کے </u> اینا شکو مبیش کرنے سے پہلے سلطان کی مدح کی ہے اور اس کے بعدایا اصلی موضوع ستروع کیا ہے ببکن زیزان سے ریائی کے لئے سلطان سے شد بدامنیاج کے باوجود دہ کہیں میں اگی مرح میں لاہ اعتدال سے منہیں سٹرتا ۔اس سے مبیں سٹستاکہ وہ اپنی فطرت سے ،اپنی طبیعت مع منها يت متين شجاع وخددار اولا بني عن ت نفس كاخيال ركف والا تقااور كداطبيت في مسعود کے دوسرے محصدقصیدے وزیرول ادرامیرول کی مدح میں میں اسے اسے فرن مرح كى سعدوه يدلي : سلطال مسعود كاوز يرفقت الملك طابر جس كى مدح الوالفرح ردني اسنانى ادر فتارى في من كى بيد - الونصر إرسى جوسيردادكاسبه سالارتقاعلى فاص جوسلطان ابراسب ادرسلطان مسود کا مقرب خاص تعا - ابوا تفاسم خاص ادرا بسے ہی جندادگ حفول فی ان عرک سامنفنیکی کی بقی اور اوشا ہول کے پاس اس کی سفارسٹس کی بقی - ایسے ہی قصید ول کے منس میں شاع نے زیزان کی محلیفوں نہ اسے کی معیتوں اور ماں گدانہ نالوں اور اسی را لوں کی گریہ وزار اور كامال ببان كياب -ان ظالم اريك رالون من آسان كة ارول عداس كجوراز وسياز سيسان سي وه مين وا قف كما اسم- رنان كي ظلمتون مي اسماسية ال باب اور بيون ی جویاد شاتی مقی ان کی شرح کی ہے سیھرا بی بے گنا ہی، دشمون کی متم ت تراشی اورا سے دلیل ، غراس کے گئی ن کی فیمنی کا ذکر کیا ہے جشاع کی ان معیتر ل کا بعث بنے ۔ دہ بردگوں کی افرون کے گئی ان کی فیمنی کا ذکر کیا ہے جا ساروں کی یا توں پر بقین کر ببا ۔ بھر اس برد تا ہے کہ اس دنیا میں حق کیوں باطل کے ستم اٹھا تا ہے ۔ یہاں اس کے ذیذائی فقدا گذر سے حبید مشر نقل کئے باتے ہیں .

این ایسی کی درسیارگی کی حالت میان کی ہے:

جرى كدكنم إين وآن مبنسدم مَا كَى دِلْ حُسسته دو گما ل مبُدم بدرحا كم مبن مبئ ومسددارمن برگردسش جرخ و برز ان مندم انتاده وخم جرا بركسس جندين برقامت سرد بوسسال مندم اندردم رفة كاروان سندم دين لاسته خرصعيف مدره را این ستی نخبت بیر ہرساعت ودؤت فاطرجوان مبنعم چندا زیی وصل در فرات اقتم وسم از پی سود در زیان سندم دین دیده پر*ستاره را برشب* تاروزهمي براسسان سندم در نغره و بانگ پاسسباس نبدم درْ عجز دو گوسشس ناسپیده دم مرگزنمپردموا سے مقصورم! برتيرنيين كه دركسان سندم چن اشك زديده بردورغ بارم بالان بهاد دوخسسندان سوم خ نی *کدزسرخ* لاله بجشنایم اندرتن زار نا بوان سندم از كالبرتن استخال ما ند! اميد درين تن ارسحيان سنم از صعف چناں شدم کر گرڈام ناندام گره چخسيندران سندم اكى دە چىگ بركمان سندم كالمشتر فاندوه ن كالمشتم این کے ادر کے پرمیشیمانی، جرح کی رفتار کی ستمرانی، اپنی بے کما ہی دوز مذان کی و

ایے ہے اور سے پر پیشے کے بارے میں کہتا ہے:۔

جزنوبه ره دگر منی دانم در کام زبان ہمی چربیجیپانم برخبس مراسخن تمی جبه گردانم درخنبش كندكسبير كيوا لم! كالبنذ بتهيت فرائساكم "امرک گرکه د قف زیدایم برفت ففناى مدكرسيانم جندي جرزني كهمن مذسذالم درتف چربری دلم نه بریا نم اد به حدد مهی که شگه مبدانم بزصب ره مهی سهند بینانم درمن مذر نبشت سعدسلمانم آوردقفنا بسبح ويراكم بشكت زمانه بازبيا يم از دیره مذاشک مغز میرالم هرعی پنم و تبصر عیان ما نم ارسابة خوكبشتن بررسالم تنهاگونی که در سیا بانم خوکیست کریدروی در با نم كه تشش دل باشك منشانم اميارللطفت وصنع يزواكم

از كرده خوليث من كبيتهاني كارم سمه سخبت بدبیجها ند این حمیدرخ بام من من ای اگردد ور دانش نيز الوسش رهبيهم كخسستدزة نت لهبا درم نازاده ام ای ننگفت محبوسم چوں بیرین عسل بیوست یوم بمغزمن اى سبهر برساعت درخون جرئشى تنتسم مذنه وببيم حملة حكينى كه كندشمت بيرم! والنتركة جو كرك يوسفم والنتر گر سرگز درهٔ کنزی بات د بربيبره بازست لأكشتم بركست دسيهرا زبنيا دم در منبد مذشخص روح مبيكا بهم بيهن نيم وج بيشان بالثم چوں سابہ شدم صغبف دنہ ا اندرزمذان چوخواکیث تن مینم گورنسیت سیاه رنگ دهلیزم كدانده جان بياس مكذارم تن سخت صغيف ودل ويهيم

از قعار خویش اندگ فنت م گرچ سخنت بس سندادانم بیوسته چوا بر وشم می گیریم وین بست چو حرز و وردی خوام فرا ورسیدم ای مسلمان از بهرسندای اگرسلمانم ایام جوانی اور زندان کی میسبتون کانقشد کھنیچا ہے :

در نیب جوانی و آن دونگار کمازر نیخ بیری دل آگر مبود نشود نشوط من از عیش کمترنت درین مرکز برگذ در آن مر نبود نرستی مراآن بد بیر آمیست درین مرکز برگذ در آن مر نبود سربک خشک شرخیت ک گرآب آن چشی مدا ده نبود در آن جا می نبود کماز شرفی آن نجاه درا نه نبود میاست که درصیس برن گذاشتای آن شب جزا کم د نبود سیایی سیاه و در ازی درا نه کران مرا امریج سرگه سبود یکی بودم و دا ند ایز دیمی! کم برمن موکی کم از ده نبود برم نامی برد و نود بان مرا هم گفته جز حبی المشر نبود برم نامی برد و نو بان مرا هم گفته جز حبی المشر نبود

مسود کے کر دار کی سب سے نمایاں خصوصیت بہتے کہ اس نے ان میسبتوں اور کی سب سے نمایاں خصوصیت بہتے کہ اس نے ان میسبتوں اور کو دوار کی اور خودوار کی کمر قرار دینے کے لئے کا فی تھیں، نہایت برد باری اور خودوار کے ساتھ سہا ہے سیحقیقت اس کے کلام سے ظام رہے کہ اس نے دید کے ان دون کو بھی عنیت شار کیا ہے کہ انحول نے اس کا بخرج بڑھا با دواسے آن مائٹن میں ڈالا۔ جنا بخراسی قصبد سے شار کیا ہے کہ انتخاب کے جند شعراد یمبین کے گئے میں، کہتا ہے :

گرم منمتی بود کا کنوں منا ند کوں دانستی سبت کا نگه سنود ایک اور قصیدہ میں اپنی گرفتاری پہترہ وزاری کے بعد کہتا ہے: چراناسپاسی کنم زیں حصال چودرمن سیفرود فرسنگ منگ سرای طبعم پدیدادسشد ننم را اندی انده ورنگ درنگ درنگ درنگ درخم و تراث بدن اید بدید بای گو سرتیخ دنفش و مذکک

جیساکه سم مانتے میں شاع نے زیان میں ایب اور زیدانی سے علم بخرم سکھا۔ وہ ہمیشہ تصیل علم میں مصروف ریا اور زیدان کے دینج وقعن نے اسے کسب نفسال سے بازیز رکھیا

علم و دانش کے لئے اسی ترحب اور فوجی اور جنگی جہارت کی وجہ سے اس نے ان معیب بتوں کو تہا مرد انجی اور شجاعت کے ساکھ برد اشت کیا ، کہنا ہے :

از فلک ننگ دل مشوسعود می گرفت داوان تما بیا زارو

بدمىيندسش دېرچوسرو برتا ر سې گرجهان برسرت فرد ۱۳ ر د

اس نے بادشا ہوں کی درح میں جو فصدیدے مکھے ہیں دہ کچند تو اس مجدبت سے فلاسی کے سے انجھ ا بہت نا بر سکھے فلاسی کے سے ان کی رسم کے مطابق اور کھچرا بنی قدر شناسی کی بنا پر سکھے میں لیکن وہ کھی ابنی حاحبوں کے لئے کسی کا منت ندیر بہتیں ہوا۔ اس لئے اپنی خوددار کی کھیں باتھ ہے جانے بہیں دیا۔ عدید کہ ایسی حالت میں میں حبب کہ وہ انتہائی معیبت ہیں کو کھیں باتھ سے جائے بہیں دیا۔ عدید کہ ایسی حالت میں میں حبب کہ وہ انتہائی معیبت ہیں

متبلا تفا الني ع تن نعن كواس طرح بيش كريان سي نبين جوكنا:

ادبروید مهی و مشاخ د ند من ان و و ایز ایمی کی خست ادبروید مهی و مشاخ د ند من ان و و ایز ایمی کی خست ان ان ایمی کی سایت می رسوخت می انتاب می کر می گشت می می می ترسیم کر حیث د و من گشت می می می ترسیم بازگشت است و است برتن من و از گارم نشا ند براست می می می کردن اد د و فرد نسکن می برز مانی برست همب رسمی کردن اد د و فرد نسکن می برز مانی برست همب رسمی کردن اد د و فرد نسکن می برز مانی برست همب رسمی می نز من می برز مانی برست همب رسمی می نز من می برز مانی برم و می برد می برز من برم سال می برد م

که زنت دل از دها کردار برز است سی شو د دمیسم سربه بین خسان فرو نارم کمن از کبرسسر و برتمین منت پیچ کس نخواهم از آنک سبندهٔ کردگار زوالمنشم كرز نورنشيد روشنی فوامر ديد كان لانه بيخ و بن تكمنسم

خلاصہ بیکمسود ابران کے تقدیدہ گوشاء ول میں صف ادل کا شاع ہے - اس کا خا<sup>ں</sup> سكنسكوائي تصييد، بيان مال اور در دناك اورمعين ولسع عرى يوني زندكي كي الدويكين آ زائشوں کی حکایت میں نایاں ہے وانداو کے شعری سب سے نزی خصوصبت بہ ہے کہ آگ شردل کی گہرامیوں سے نکلے ہیں مسعود کے اکثر اشعار سے ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے شاع نے اینادل کال کررکھ دیاہے مسعود نے بھی اور بہت سے شاعوں کی طرح سلاطین کی ش مرح میں انفیس اخلاق اور زمذگی کاسبق دیاہے اور اسی منن میں بعض اریخی واقعات کی <del>طر</del> اشادہ کیاہے ج ارکی اعاظ سے فائدہ سے فالی نہیں۔

مسعود شاع تفاآزاد منش اورب نياز -اس كي همت اورقوت بردائشت اس كي حنگي بهارت کا نتجه هی-اس لحاظ سے دہ نرمی می تھا اور رزمی میں-

مسعود ابنعالى منفام اوراب كلام كانركى وجدس وربارك برسه برا وكول سے تعلقات رکھتا تھا۔اس کے ہم عصر بڑے بڑے شاء اس کا احترام کریتے تھے ۔ان میں عكيمسناني غزنوى هي بي حفول في خودمسودك زمان مي إاس كي وفات كي الله الكي وفات كي الله دنوں بعداس کے دیوان کو مرتب کیا تھا۔ ایب اور شاع سبرسن غ اون کھی ہارے شاع کا دوست مقا مسعود اس کے پاس اپنا کلام بھیجنا تھا اورسسیشن اپنا کلام اس سے باس بھیجنا تھا رشِیدی سمزفندی تھی جو ملک شاہ کے دربار کا شاعر تھا، اپنا کلام سمز فیند کے مصود کے پاس مزیر شآ بعجما تقاا ورمسود اس كاجواب دنيا مقارر مندى سمرفندى إيب مكرسود كونعاطب كريك كهناج

رسيد شعرتواى تاج شاعوان برمن چون شكفته كل اندر بهيار كرد وجين

ایا چوصل بزرگی بزرگ دریمهال ایا چوعفل تا می متام در سرفن! یت ابدالفرج رونی مجمی مسعود کے ساتھ شاء این تعلقات رکھتا تھا اس کی دوری کی شکا کرتے ہوئے کہتا ہے:

بور نفرج خواجب کراد مرد بهجرد صال قدمرافسیده کرد سلطان سنجر کے دربار کا ماک الشعراء معزی سارے شاع کے بارے میں کہتا ہے: سندریون فاطر مسود سعد سلمال لا مسخرست سخن چان پری سلمال الا حکارت فرن دوشنی دید دل را دواب شخش تا ذکی دید جال را خاتانی کے میں مسود کے ساتھ تعلقات تھے، چنانچہ اس نے اپسے ایک شرمیں مسود

کی تعربیت کی ہے۔ مسودسعد نے ہاہے۔ میں دفات ہائی راس دفت اس کی عرده، سال کے لگ بھگ متی ۔ بد لمبند پایہ شاعر بڑی در دناک اور پر لمال زندگی بسرکرے کے بعد اس دبیا سے رحفت ہوارلیکن اس کا نام زندہ ہے اوراس کا کلام باقی ہے، چنانچہ فود کہتا ہے:

فہرت عال من ہم تاریخ وسنداو الدرنے ماند عبرت واز مند بیند ماند یکن بٹ کر گویم کر طب ی پاکمن حیندیں مزار سیت بدیع ملند ماند الوالفتح عمرین ابراہیم میں کاشمار ایوان کے مہبت ہیں شاع دل اور دانس فر

عمر حبب کے امندوں میں موتا ہے سلح تی دور میں مقام نیشا پور بیدا موا۔

خیام کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خواسان کے مختاف شہروں جیسے
طیس بلنج ، نجارا ادر مرد کی سیاحت کی تھی ۔ ملکہ دہ تغیرا دھی گیا تھا۔ ادر ایک دوایت کی
در سے اس نے جے بسی کیا تھا۔ خیام اپنے زمانے میں بہت بڑے علما داور فضلا دمیں شاد کیا جا
تفاا ور چ ٹی کے علماء جیسے غزالی اور سلح تی سلاطین اور سلح تی دور کے امراء جیسے ملک شاہ فل

یں عزت کے ہا تھوں لیا عا فا در احترام کے ساتھ معدر ہیں سجھا باعا تا تھا۔
ہمادا بیٹ مشاع اپنے نہ مانے کے اکثر علوم اور خاص کر تجوم سیست اور عکمت ہیں ٹبری
مہادت رکھتا تھا ، جنا بچہ ملک شاہ سنے تقویم کی اصلاح کے لئے جن بیٹے بے منجول
کو مقرد کیا تھا ان میں سے آیا ب خیام بھی تھا۔ ملک شاہ کا بیٹیا سنج مرص آبا بہ میں مذبول تھا بہ خیام سے ایک خیام بھی تھا۔ ملک شاہ کا بیٹیا سنج مرص آبا بہ میں مذبول تھا بہ اس کا کا میاب علاج کیا ۔ علم حکمت اور دوسرے علوم میں دہ حجبۃ الاسلام غزالی جیسے علماً
سے مماحثے کیا کرتا تھا ۔

خیام کی شہرت کی بذیاد بہت بڑی حد کہ اس کی دیاعیاں ہیں۔ ان دباعیوں کواس خیام کی شہرت کی بذیاد بہت بڑی حد کہ اس کی دیاعیاں ہیں۔ ان دباعیوں کواس خساب بخوم طب اور حکمت کے باد باب مسائل کی تعقبی سے تفک کر پر نیشان ہوجا بنکے بعد تفریح طبع اور ا چند کا اثنات کے بہترہ کو بلکا کرنے کے لئے کہا ہے۔ ان دباعیوں ہیں اس نے بہارت ملند افکار کو بہا بت سادہ اور شہریں زبان میں اداکیا ہے۔ جام سے بہلے سنہ یدلی کی اور ایسوید اور دوسرے دباعی کو شاعوں نے بی دباعیاں شہرید لی کو شاعوں نے بی دباعیاں کی ہیں با ندھے ہیں ج جام کا خاص موضوع ہیں۔ چنا کہنہ کی ہیں با ندھے ہیں ج جام کا خاص موضوع ہیں۔ چنا کہنہ اس دباعی کو شہرید کم جی سے منسوب کیا گیا ہے۔

دوسشم گذرا فناه بریانه بوکس دیدم چندی نشست برجائی خموس گفت اجزا منیست کرافرس فنوس کفنت می خبرداری از بن دیران گفت این کا بیرادران کی تا زگی کمچهاور میک خوادر کی درای کا مذاران کی تا زگی کمچهاور بنی خفت کی معالی خارد با میان خوادر معالی کا معالی خارد با میان خوادر به کا معالی معالی کا معمد زمین کو یا جب استاد عقل و بر باکن کے داست عالم کے مسائل کے حل کر یا اور اپنی تفک جا ایس فی اجتب احساسات کوراه دین بر مجدور موجا آا در اپنی تا کر شور کی سائی میان خوال دیتا اور این خاری او جو کر این اور این میان میان دیتا و دارین میان دیتا و در کوشور کوشور در کوشور کو

کے برنگا دیتا ہے۔

خیام کی شاعری اور فلسف اسادہ لیکن معنی کے لحاظ سے مہات ملندیا بدادر قابل توحیر بیں جق بہ ہے کہ اس نے منابیت لطبیف اور حکیمان خیالات کو دوبیتی کے ساپنے میں ڈھال کرا تھیں مور ترین اندا زمیں میں نین کیا ہے۔

غیام کی رہا عیوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارے حکیم شاعر کا دل معبق اِ فن سے
ہمیت منا نئر تھا اوں بالوں ہر اِس کا دل جاتنا تھا اوراس نے آپنی عمران ہی لادوا در دول کے

علاج کے پیچھ گذاری ہے بلین حب اسے اپنے در دکی نسکین کی کوئی روا دکھائی ہنیں دیتی اؤدہ ناچاراسی اندر ونی دیا و سے مجبور ہو کہا پنے صنبہ کی نسکین کے لئے شعر کے دامن میں سٹاہ لیتاہے۔

شاع کا اہلادی تاثر قد دہی انسان کی نادانی اور بے خبری ہے۔ آفر نیشن کا ما فرانے معلوم بنیں ، دنیا کے مسمے اس کے بنیس کے بنیس کے کہاں سے آئے معلوم بنیں ، دنیا کے مسمے اس کے بنیس کے بنیس نے کہاں سے آئے اس کے بنیس کے بنیس کے بنیس کے دائر کے کہاں ہے آئے اور اسٹان ڈندگی کی اس بھول عبلیا میں اور کہاں جا دیا ہے اور اسٹان ڈندگی کی اس بھول عبلیا

سين السامالي اوراب ول كرفة كبون تعبكتا برتاب ؟

دوری که دورو مدن ورفتن است ادرا نه بدایت مدن ایرایت بیداست کس می نزند دمی درین معنی راست کیس آمدن از کجا ورفتن بگجاست

ز آور دن من منو و گرد دن را سود وزبر دن من جا ۵ و جلاستس نفزو د دزیس سن نیز دد گوستسم نشدنو د کا در دن و بر دن من از بهرسیبه اود

ز ندگی کادرخت کیوں مرمبز بنہیں ہو آاورخش کی ہوکر ز لمبن کے بہا بر ہو جا آہے ۔ ندائی بیاری سے جوانی بڑھا ہے سے اور زندگی موت سے بدل جاتی ہے اور د نیا کے بڑے بڑے آدمی کا بھی آخر کار ایک مشت خاک کے موا اور کیچو نہیں رہے ہے : بیش از من و تو ہیل و بہاری بود کرد ندہ فاک بنز بجاری بودست ز نہاروت دم نجاک ایم سے بہی کان مرد ماے پہر مگاری بودست

> برمبزه که برگذار جوئی رسنست گوئی زلب فرنسنه خوئی رستست پابرسرمبزه "اسخواری نهنسی کان سنره دخاک امردنی رستست

> جامبست کرچرخ من فرس میزند صد در سه در ربیبین می دندن دین کوزه گرد برچنین جام مین می سازد و با زبرزمین می زندن بهادی شاع اعظم کانتیسرا با نزدیسی شکایت سے ظام ردادی، فریب کاری، سیادداد و در حجوث کی جس سے سیف پیشوایان دین کام بیتے ہیں ۔ یہ لوگ ظام میں متوی اور تقدیس کا

جال بيبيلات بين اور باطن بين است اغ اعن كو يود اكريك كى كونشش كرت بين سايس پیشوالوگول کی درمبری کی بجائے انفیل گمراہ کمرینے ہیں۔اس موضوع بیراس سے کئی براثر پیشوالوگول کی درمبری کی بجائے انفیل گمراہ کمرینے ہیں۔اس موضوع بیراس سے کئی براثر رماعیال مکهی میں۔ <u>زمانے کی گردشش کی نشکایت انسان کی ناکامی اور اس کے غمر اس کی عمر کی بے تبعالہ </u> اورنا یا نداری اور سران طرفیت کی دیا <u>ور سالوس کے ذکر کے</u> بعد وہ ہماری نجات کی تدبیر بی سوخیاہ ہے۔ اوراس نام رنے ومصیبت کے مقابلہ میں ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا آہے یہ ڈھنگ ہے عیش کا ، خوشی کا اور ساری دنیاسے بے نیازی کا - ہم سب برز مانہ ستم ڈھانا ب اور سم سب فلک محرفنار کے کھلی نے میں گذشته اور آئندہ بر سارانس نہیں جلتا ، د نباکہ ہم بنی مرضی کے مطابق ایک نظام کے تحت نہیں لاسکتے ، حادثات کو بنا سطح اور رام نہیں بنا سكت اس ك بهادي سفرسب سے بہتريہي ہے كه كرشته كا ربخ اورآ سنده كاغم كم سے كم كان دم عنیت جایس اور خوش رسی و فرصت کو بالقسے مانے مددیں اور اس مختصری زندگی سی جه حنید سالوں میں بڑھر کر منہیں اپنی دلی تمنا کول کو لو را کر لیں انتیاں اور زیار گی سکے کا مول پر کمر بنت ہوجائیں زیزگی کے حواد اٹ کاشکار مذہبیں - سردم زیزگی کی قدر بیجانیں ادراس کی مفیق كامقابله كرين . ذيل مين اسى قسم كے مصابين كى چند باعبال بيش كى جاتى مين -روزی که گذاشت است از و با دمکن فردا که نیامه است فست را دمکن برنامده وگذرشت مبنیا د مکن مالی خوسس باست وعمر بر بادمکن

در فواب برم مراخر دسنری گفت کنواب سی داگل شادی نشگفت کاری کبی که با اجل گردو حفیت برخیز که زیر فاک می باید خفیت

برخيز ومخورهم جبهها لأزلان خوست بامن ودمي بشادماني گذرا

## ورطبع جهال اگرون ان اوری و نبت بتوخود نیا مری از داگران

امروز ترا دکسترس فردا نمیت اندلیشه فردات بیخ سود انمیت صلاح مکن این دم اردلت نتیدا کیس باتی عمر را بها پید انمیست

عرضام علوم وفنون كا براما مرتفائاس نے جبرو مقا بلدا درعام منهدسه بین رسالهٔ جبرو مقابله
طبیعات اور فاسفه کون و وجود پر بهت ایم رسالے اور کتابین تعنیف کی بین ان بین منه رسه
اور جبرو مقابله پرجو رسالے لکھے بین وہ عربی بین باور رسالهٔ وجود فارسی بین موجو دہت خیام کی رباعیوں کی نفرا دبین اختلات ہے ۔ آج کل عام طور پر حقینی رباعیاں کا اس مدنوب
خیام کی رباعیوں کی نفرا دبین اختلات ہے ۔ آج کل عام طور پر حقینی رباعیاں کا سینا، خواجب
بین ان بین سے بڑا حصد اور دوسر مستجور رباعی گوسترا و بجیسے ابن سینا، خواجب
عبدالشرائ ماری اور میں دغیرہ کی رباعیوں پرشتل ہے۔ عرفیام کی دباعیوں کے مختلف علی اور قبی اور قبی میں اور خیام کی واقعی علی اور خیام کی واقعی علی اور خیام کی واقعی میں اور خیام کی واقعی میان میں اور خیام کی واقعی دباعیاں بی ذیا دہ قرین صحب میں اور خیام کی واقعی دباعیاں کی وبیش اتنی ہی ہی ہیں۔

خیام کی ر باغیوں کا ترجمہ دنیا کی تقریبانا مشہور زباد فی بین بوجکا ہے ادراس کے ام سے سادی دنیا داقف ہے۔خیام کے ہم عصر نظامی عرض سرف ندی کی روابت کے مطابق خیام نے سے کہ اس کے مطابق خیام نے سے کہ اس کے مطابق خیام نے سے کہ اس کے کانی کسی عمر بائی گئی ۔ کانی کسی عمر بائی گئی ۔

خیام کا مرفن اس کے مول نیشا پورسے و دورس کے فاصلہ میا ام زادہ محروق کے مقرہ کے مقرہ کے مقرہ کی موت سے متعلق ایک و تجب اور پر انڈ حکاست کے صحن ہیں واقع ہے۔ بہاں ہم خیام کی موت سے متعلق ایک و تجب اور پر انڈ حکاست نقل کرتے ہیں برحکا بیت ہمادے نتاع سے ایک ہم عصری عام وضی سم قندی نے بیان کی جو تقل کرتے ہیں و خسا کا تد تنہم ملنے درکوی بردہ فروشان درسرای امیر لوسسد و خسا کا تد تنہم ملنے درکوی بردہ فروشان درسرای امیر لوسسد

تاريخ ادبيات ايران

گردستماز چېرۇ ايام سستردم نزد ملك العرش سرد سسبه توبردم درخدمت درگاه توصدسال شمردم کی چیند با قبال تو کے نما ہ جہا بگر طغرای نوکاری ومنشورسعا دن مرحب ل بینسش دفقتا مرت عمرم گرداشتم این فدمت دیر بیند نفرزند واندرسفواند فلت ده روزه بردم ا دفتم من وفرز ندمن آمد فلف صرق اورا بجداونجدا و ند کسبردم ا ایراگرچه ملک شاه کے در بارسے محرکا تعلق برگیا تھا لیکن شاہی تقرب حال مذتھا. سلطان کے ایک قرابت مندامیر فل فرامرز نے اسے سلطان کے حصور میں پیش کیا ۔ کہتے ہیں کہ ایک روز سلطان دم مندان کا جا ندو بچھنے کے الادے سے با ہر نکلاادر اس مندومرد تن پہلے جا ندد بچوا پیا۔ اس موقع برمغری بھی موجود تھا ۔ اس سے فرد ایر رباعی کہ کرسلطان کے ندرکی ا ای اه چوا ہر وال یادی گوئی یان چکال سنہر کو شوادی گوئی سلطان کو بیر باعی بسند آئی اوراس نے نشاع کو ارنعام بیں ایک گوڑا عطاکیا بمغری نے فرد ارکا اور رباعی کہ کر گذرائی :

بول آن فاطرمرات و بدید از فاک مرا برز براه کشید بول آن فاطرمرات و بدید براه کشید بول آب یکی ترا ندازمن بشید بول باد یکی مرکب فاسم نجشید مسلطان نے اور انعام دیئے اور اس کامر تبر بڑھا کر حکم دیا کہ اسے امیر مزی کہا جائے۔ سلطا کا لقب معز الدنیا والدین تھا ۱۰ وراس سے مغری کوا پند کام سے منبوب کیا۔ اس واقعہ کے بعد سے مغری کی شہرت بہت بڑھا گئے۔ وہ سلطان کے مقروب میں شاد کیا جانے لگا اور اس برت بڑھا کئی تاریخ کا اور اس برت بڑھا کی اس بولی اس کے بارے میں تذکرہ ارباب الااباب بری عزب اور بڑی شان ونٹوکست عال بولی اس کے بارے میں تذکرہ ارباب الااباب بیں کھی اسے :

"سسركس انسترا درسر دولت اقبالها ديد تدوقبولها با فت، بنال كمكس لآل مرتبه ميسر ميؤد - بكي رودكي درع بدرسا ما نيال وعنصري در دولت محدديال ومعزى در دولت سلطان ملك سشاه " مصدريال ومعزى سلطان ملك شاه ك انتقال كبا-اس كے بعد معزى سلطان سنجرك درباركا ملک انسوا دبنا راس کے عہدیمیں مغری کی شان وسوکت اورع، وشمت بہت بڑھ گئی ہی ۔
یہان کک ایک روایت کی دوسے معزی سلطان سنجر کی طرف سے سفرین کرروم می گیا معزی
کے دیوان میں اٹھارہ مزار پانچیوشعر پائے طبنے میں اوراس کا دیوان قصا کد ، غزلیات ،
قطعات اور راعیات برشتل ہے ۔

معزی کاسیک فرق محوس بنیں ہوتا رحفیقت بدہ کہ مزی سے اور گاسیں کوئی معزی کاسیک کوئی معزی کاسیک فرق معنوں بنیں ہوتا رحفیقت بدہ کہ مزی سے ان شاعوں کی تو بیروی کی ہے اور اس کے قصیبہ سے کیا موضوع کے لحاظ سے ورکیا الفاظ کے لحاظ سے عنصر کا اور دفری کے تصبیہ وں سے بہت ملتے جلتے بئی اور دونس جگہ توان کے سبک کی مشابہت بہت بی اور دونس جی مقابہ ت بی بی خایال ہے مرشال میں کا وہ قصیبہ ہو اس سے عمیدالد ولہ جمت بدین بہنیا ہوزیر فارس والم کی مدح بین کھا ہے فرقی کے اس شہور قصیبہ سے سے بہت ملنا جاتیا ہے جواس طلع سے کی مدح بین کھا ہے فرقی کے اس شہور قصیبہ سے سے بہت ملنا جاتیا ہے جواس طلع سے بیشرہ رع ہوتا ہے۔

چورانی عاشقال گردان چولیع بیدلال ب برآمد نلگون ابری زردی نیلگون دریا اب معزى كے حبد سفوط احظ فرائے اور فرخی كے تصبیدے سے ان كامقابله كمرك و سيجئے: برآمدساج گون ابری زروی نیلگون دولا نجار مرکزخاکی نقاب فسی خصف ا چ بویند دبیم کوئی که درد شت سیانی چاز سم عجب لاگوئی مگر شنت دردایا گی چون خرمن شاکت بربیروزه گون مر الىي چون نودە رنگست برزنگارگون محار أيئ چون مل خاكستر فراز كوه بيرمبنا گهی چون شاخ شایو فرمیاں باغ پرزگس كىكا ۋر بار آيد چه بركده دحيد برياون م من لولا فشان آبده برخاره جربرخارا گەلولوپاكىنىڭ بورچون عساملى جابر كركا قور بإشيدن بوديون عاقلي شبيرا از دبرساعتی جیحون سود پرتخست مه نفزه ور د سرساعتی در یاستود براولو لا لا! چ بازة برسوى سبتى فشا ندكه سراز بالا چې گام بسوى بالا برا روگه سرارسيتى

باد نوروزی می در بوستال بنگرینود تا زصنعش بردختی لبست ویگرینود معزی کے اس قصیدے کے چند شعر الماضل ہوں :

ا مران فعلی کر وطبع جہاں دیگر بنود ارخ اندواند و است فائد آور سفود اور سفو

گفتم یں مرحت برانسانی که گوید عفصری "باداور دری می دربوت ال بنگر شود" اکب ادر فصیده برس کامطلع است:

ایا نوشت سنرنامه با برون زیزای ویا نسینده طفرنامه با بردن رتباد عنصری که من فقدید سے کا افرصاف طا سرے میں کا مطلع ہے: چنین نا بنیم شیر خسر وان آگا ر

اسی طرح منزی کے کلام میں موجری کے کلام کارنگ دراس کے مقابین کا پر تو کی سات

وكمانى وياب مثال كے طور براس كا دہ تصيدہ ملاحظم بوج مك شاہ كے مبدك ايك امبراوسويد محدين منصورى مدح ميں اكماكيا ہے اوراس طلع سے شروع بوتا ہے۔

بفال فرخ دع م درست درای موز سفرگر بیرم دکردم سوی دهی نتا ب اس قصید سے میں اس نے اپنے سفر کے عوم کے اسباب، گھوڈے کا دصف اور تعالیہ و کی تعربیہ جس انداز میں کی ہے دہ منوجہ کی طرز کو بیش نظر کرد بنتے ہیں اسی طرح اس کے اور بھی قصید وں کا یہی رنگ ہے ان میں وہ فصیدہ ہمی شامل ہے جواس مطلع سے شروع ہو ااس ۔ اباد خزاں حسلہ ہروں کردز گلزاد اہم معدد بیجید قصب برمر کہا۔

ان شاعوں کے سواعبوری کے کلام کا ترجی مخری کے کلام پر بڑا ہے - اپنے ابک تفسید کے ممن بیں جو غواجہ نظام الملک طوسٹی کے بیٹے مورکوا لملک کی مرح میں لکھا گیا ہے - اور اس مطلع سی نفردع بنز ناہے :

چوتن فلی سند بهند زیرفاک زدوربست فلک بریخ زان قاب عجدی کویاد کرے اس کے ابید میں کہتاہت :

مدوع کے اوصاف کی مدح میں منزی حدسے زیادہ مبالغہ سے کاملیتاہے جس بادشا یاجس امیرکی مدت کر اہے سخادت میں وہ مزاد حاتموں سے بڑھ چڑھ کرسے ۔ اولیا کی سی کراہات وہ دکھا آہے۔ اہل سخت کا بازاداسی کی مدح سے گرم ہے اور یہاں اسی کی باتیں روا ہیں ماس کی مرون بین دیاکا شائبہ نہیں، وہ مہرمندی کے میدان کا شہوالا دراس کے گوریے کے سم کی فاک سرمہ ادر قریب ہے۔ وہ صفات باطن کا یادی اور شریبت کا رکن ہے اس کے تا بناک جہرے برا قالب آفریں کہتا ہے۔ بہا ڈاس کے دست کرم کو دیجو کر گریہ وزادی کرتا ہے بہا ڈاس کی دیو کہ کہ ویکھ کو دیجو کر بان بان بوجاتے ہیں۔ ملکت کی تنی کے لئے اس کی دائے باد بان اور اس کا طرک ہوجاتے ہیں۔ ملکت کی تنی کے لئے اس کی دائے جی اس دیا ہیں حل سکر سے جس کسی کواس کی بادگاہ میں بادیا ہی تعقیب ہوئی اس نے بیلے جی اس دیا ہیں حنب کی مبرکر لی ۔ اس کا طراور اس کی طبیعت فاک ہیا ور اس کی صفت دیا جسے ہیں اور اس کی مناور اس کی خوات اور اس کی عصر آب و آتش کا حکم دیکھتے ہیں۔ ول کے چھے ہوئے دا ذیا کے اس کے اس کے دوست میں۔ ول کے چھے ہوئے دا ذیا کے اس کے اس کے دوست میں۔ ول کے چھے ہوئے دا ذیا کے اس کے دوست میں۔

جیساک او پرکہا جا چکاہے منزی کے پاس شیہوں استعاروں اور مجازی کی نہیں شلّا ایک تصدیدہ میں حس کا مطلع ہے :

بغال فرخ وعوم درست ورائی صواب سفرگزیده دکردم سوی جی ب وه ید باید استر چری کے دیا۔ میں لکھا ہے۔ اس قصیدے بیں جس قسم کے مصابین یا خرصے بیں وہ یہ بین از بین گو یا ایک قالین ہے جس برطرح طرح کے نقش و نگار کا راسے گئے بیں اسمان گو یا آئینہ ہے جس پر بارہ بھیلا دیا گیا ہے، یا فولادی سیرہ ہے برطبیس کے انتھیں۔ تناوے جا نری کے عیم بین یا آسان ایک دریا ہے اوراس میں مربخ آگ کے ایک شعلہ کی طرح دمار رہا ہے اور اس میں مربخ آگ کے ایک شعلہ کی طرح دمار رہا ہے انگو اسے بیس میں زیرہ گئید کی طرح پڑا ہے بایش گول دریا ہے جس میں آفتاب اینا زرین نگر و اسے برطبی بیس میں زیرہ گئید کی طرح و دعویں کا جا نداس میں جاندی کی جاندی براہ ہے۔ فلک کا قدیم جد ہے اور چو دعویں کا جا نداس میں جاندی کی جاندی براہ ہے۔ فلک کا قدیم جد ہے اور چو دعویں کا جا نداس میں گویا قدیم برنات النفش کو یامز اور کہا شا

منزی کی شاعری کا موضوع تام ترمدے گوئی ہے تا ہم بعدد دوسر مصور میں ہے ہاس سرے سے نابید بنیں بیں مشلًا بنامتہ درقعیدہ جواس طلع سے شروع ہو اہے :

شنل دولت بی خطر شد کار ملت با خطر تا ہتی شد دولت وملت زیشاہ دا دگر ... مل شاہ اور اس کے وزیر خواج نظام الملک طوسی کے مرتبہ میں لکھا ہے جرا کب ہی سال میں کچھ داون کے فصل میں دنیاسے اکھ گئے سے -ان انسمار کو فارسی کے درجرا دل کے مرتبول يس شادكرنا چا سے اس كے سوامغرى نے معفى مہايت برا تراشعار مي لكھ ميں ان مين و شاعوں کے مضامین کی بیروی کی گئی ہے اور منوجیری کا سیاب اختیا رکیا گیاہے اور اس و میانی اور اس اندوہ دیرسشانی کانقش کھینجا ہے جاس صدی میں بیرونی علم وروں کی ناحت داراج ك دجس ايران بي برطرت بيلي مونى متى -ايسامعلوم بدناب كدان واقعات سے شاع كادل صدور حدمتا شرتها اورس مے ا بسے اشعاد میں اس کا شکوہ کباہے معزی کی وہات کے سرسال بعدراوندی نے اپنی کتاب راحة الصدور الب غزير كول كے حلول كا حال لكھلب جو سراع هم ميں بعن محرى كى وفات مح بعد شروع ہوئے ہيں - ان طول كا حال ككھتے ہوئے اوندى لے إيسے اشعار بطور شها دست بلين كئ ملي -اس كى الله دا دميس كه بناسيد :

" ودرشهري چول نبشا پور انجاكه مجامع اس ومدارس علم ومحافل صدور بودم إعي اغنام ومکامن وحوش و بروام مند و بنیداری امیر سخری اس حال رامشاید بدوکه می ای مناسبان منزل مکن جزدر دمیا ریارس تا بک نه مال زاری کنم برربع دا طلال د ربع المدلم پرخون كنم فاك دمن كلگو كنم اطلال داجيجون كنم از آب جيثم خوشتن برجائی جینگ دنای دنی آواز زاغ ست و شَرَّرُك دردبرلام كان شركوف كريس لا تنگست برهای گهرخارست برمای ممن عای ننجر کیروگیا جای طرب گیروشبن ديوادا وببنم الندة بيشت شمن

اندوى يارخركمي أيوان مى بسينم من دن در ان سروسى فالى مى بسينم مين برجای رطل دهامی گوران مهاوسند پی الخاكه بوقال وسنان بإدوشان در نورتال ابست برجای فرز برست برجای سنک آوى چىيىن آيرتفنامروائتو د جول مرغوا كاخى كدويدم چوسارم ترم تمار ردى سنم

تشالہای بلیجیب جاک آور بیرہ بی سبب گوئی در بیرندالیجیب برتن زهرت بیرن من دین سان کہ چرخ نیلگون کردایں سراہارات دیاری گرد دکنوں گرد دیاریا بار من شعر مخری کی ان خوبیول کے سواجن کا ذکر ہو جبکاہیے، اس کے قصدید ول میں سلجوتی چہد کے تاریخی وا قعات میں بیروا قعات میں بیروا قعات میں سیے میں میں ان قعدید کے تاریخی وا قعات میں بیروا قعات میں بیروا قعات میں بیروا قعات میں بیروا تعامی ہوا ہے کہ دور بیرما دی ہیں ان قعدید کے کری کا فیان میں ان قعدید کری کا انتقال ہوا ہے کے دور بیرما دی ہیں ان قعدید کی کری کا فیان میں اور میل طال سنجو کے وظاف ، عادات ، اوران کی لیوائیوں اور میل کا اس کے بدیوں اور دوسرے وزیروں اور دوسرے کا موال ان کے ندمجوں اور خواج نظام الملک ، اس کے بدیوں اور دوسرے وزیروں اور دوسرے کو لیوں اور دوسرے کو کری سے معلی تعقید کی تعلیم کی اس کے بدیوں اور دوسرے وزیروں اور دوسرے کو گول سے معلی تعقید کی تعلیم کا مال

ا شاع کی زندگی کے ہم خری دور میں ایک در دناک واقعہ مبین آیا ایعنی چھی صدی کے بہلے در دناک واقعہ مبین آیا ایعنی چھی صدی کے بہلے در دناک واقعہ مبین آیا اور مخری کی در دناک دواقعہ میں ایک روز سنے خطا گیا اور مغری کی منت کے لئے بھلا ۔ بر منتی سے اس کا سرخطا گیا اور مغری کی میں برگیا ۔ اگر جبود واس زخم سے خور ہ اس نہیں مرالیکن ایک عصر اس وہ اس زخم کی معیب سہتا ہ بااور ہم خرستا ہے۔ میں ہی جائی جا جائ آخریں کے سیرد کردی۔

اس زخم سے دہ فورًا منر مرکبیا اس بار ہے بیس خود کہتا ہیں:

منت خدا برا کہ بہ بیر خدایگان من نبدہ ہے کنہ نشد م کشته دائگا

منت خدا برا کہ بہ بیر خدایگان من نبدہ ہے کئہ نشد م کشته دائگا

مغری کے شہر دسم عصر شاع حیم سالی نے اس کی دفات پر مرشیہ لکھا ہے کہتے ہیں:

مغری کے شہر دسم عصر شاع حیم سالی نے اس کی دفات پر مرشیہ لکھا ہے کہتے ہیں:

مغری کے شہر دسم عصر شاع کے مرابی نشاع نے آخر میں سلطان کے بیر کے زخم ہی سے اپنی جان دی تفی ۔)

دی جان دی تفی ۔)

فرالدین، سعد کرگانی با بخویں صدی کامشهورشاء تھا۔ پیلج قی سلطان، بو فرالدین کرگانی طالب طغرل کی محدین میکائیل د ۱ سر ۱۰ - ۱۵۵ می کے دربار کاشاء تھا۔ بین مڈنوی ویس و را بین میں شاء نے اس سلطان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے : ابوطالب شہنشا ہ مخطسم ضداوند خدرا و ندان عسالم بربرکس زورسبدہ عود و نعمت طاک طغرل کا ب ورشیدیم ن

فرالدین کی شہرت کی بڑی وجراس کی مشہور داستان دیس ورا بلین ہے ،اس داستان کو اس نے بہلوی زبان سے الحرنظم کا جامہ بہتا یا ہے ،اس کام کا شوق اسے الجانفة مظفر بنشا بوری نے دلا یا تھا جو طفرل کی طرف سے اصفہان کا صاکم تھا۔

نظامی کی خسر دننبرین کی طرح ولیں ورا بین عی ایک ایرا نی داستان ہے -ان داستاول بیں بڑی مشاہرت یا نی داستاول بیں بی بی بی مشاہرت یا بی جا تی جا تی ہے ۔ گرخسر وشیری بیں عفت ، عقدت اور محبت کا ج تصور بین کی کیا گیا دہ ویس ورا میں ایک بید ہے تھورست زیادہ منید ہے نشوی ویس ورا میں الایک ہے ۔ یا میں درا میں کی کھید دوں بعد المیں کی بیت میں درا میں درا میں کے سوافخرالدین گر کا تی کے دوم ہے اشعباد استعباد بیر کے دور کی ہے ۔ نشوی ویس ورا میں درا میں کے سوافخرالدین گر کا تی کے دوم ہے اشعباد المید باد کے بین ۔

فرالدین کا کلام نہایت سادہ نیری اور رواں ہے۔ یہاں اس نتنوی کے کچھا نبدائی شوطین ا کے جاتے ہیں۔ یہ انسعار بروردگا رکی حدیب ہیں اوران کے بڑسے سے نظامی کے کلام کی یا د تازہ ہوجہا تی ہے :

ساس و آفری آن بادستان ا کمگیتی را بدید آورد و ما دا ا بدوزیباست مک پادشان که برگز نا بداز مکسش حبائی خوای پاک وبی مهما و بی یا را هماز اندلیشه دور و سم زدیدار منبخ اند مرور جربشم دیدن ماندلیشه در و داندوسیدن منبخ اند مرور جربشم دیدن ماندلیشه در و داندوسیدن منبخ اند مرور جربشم دیدن ماندلیشه در و داندوسیدن ن ید وصف او گفتن کر بیت کراز تشبید دار وصف او برو بوصفش حید گفتن هم نه زیباست کر چند برو مفاد میراست دا جزاست وصفتی هم نت یدگفت کی بود کجاستیش را مرت نه هیمیود! اس مقدمه کوشر درع سے آخر کاک پارسے تو معلوم مود کا کہ شاع دہنی علوم ادر حکت سے بھی بے بہرہ نہ تھا۔

بسر بالو المعلق المعلق

جهال دارنگ وشکل بیشاداست خرد دا با فرینش کارزاداست داد ند بهادان ایک که نتواند خرد آرا گشادن

شہور کے نام مو بدے خطیس کرتاہے: اگرا ندست تخنی زندگانی! گذار سمین بازوشاد مانی بهيال ازوست ما معوده باشد زبرخاس سنم إيوده باشد عِلَيْنَ لِهِ إِلَى إِلَى وَرُدُ مِنْ إِلَيْهِ إِلَى مِنْ مِنْ كُرُدُ ال كے امرابين كے خطيب كتاب : جهال را كار ما جو نين تشكفت خنك أنحس كمذ وعرب كفيست نايدديد بازى بلعب وار بسيس كمدر طرب ماندية يمار گرنادز بلای دوسنالی کدگرنالی زناله پرمحسالی گرتا از صوای اوستازی کرگرنازی زنازش برمجازی فخالدین اسعدے بانخ بی صدی کے وسط میں دفات یا گی۔ اوصالدين محدا اورى وشت خاورال خراسان كح حنوب مي ولابت ابور ديك الورى فريه بديني بيدإ بادادراسى مناسبت سابندا دبين خاورى ادر بجرانورى فلف اختياركيا شايد بالقب وكول في اسى مناسبت سيداس عطاكيا تقا ، جنا يخذ فودكة الميد: وادنار مهتران تقسب الذري وليك جرخم هي جرخوا ندخا قان روندگار افدى كوسب سے ذبارہ عروج سلطان سنجرك دور حكوست ميں ماسل مواراسى كے بیان کے مطابق دربارسلطانی میں اس کے نقرب کا سبب اس کا قصدیدہ ہوا۔ یہ قصیر شاملطا سخرى مرحيس الصاكباب اوراس طلع سے شروع إو تاب : گردل دوست بحروكان إشد دل دوست منوا يكال باشد سلمه سال المرازم مرحما وسيف كحداد وسرا وسيف كحداد ودسرى بارواردم مرحله كما اس علمان اوری بھی سلطان کے ہم رکاب تھا۔سلطان کی وجوں نے حبب قصبہ سرالاسب كالمحاصرة كرابياتوا وزي في سلطان جركو فاطب كري بدر إعى كهي واس راعي كواك يرس

بانده كرانسنرى ك ركاه مي ينجاد ياكبا:

ای شاہ ہمہ ملک زمیں حسب تراست وردولت اقبال جہاں کسب تراست امروز بہت جمہ منزاد اسب بھیر خردا خواد زم وصد سزاد اسب بھیر خردا خواد زم وصد سزاد اسب بھیر کردا خواد زم وصد سزاد اسب کرنے اسے گرفتا کردیا۔ الودی بھی اپنے کومناوب کرے اسے گرفتا کردیا۔ الودی بھی اپنے درائے کے بہت سے مالموں اور فا منلول کی طرح مصببتوں کا مشکا در ہوا۔ اس لے ظالم عز ول کے مظالم اور ان کی سے میں نیوں اور فا منلول کی طرح مصببتوں کا مشکا در ہوا۔ اس لے ظالم عز ول کے مظالم اور ان کی سے میں نیوں کے نظامی ہے اپنی آنکھوں سے ویسے اور بڑی مشکل سے اپنی جان کا کی اور شاہو اس خوبی واقعہ کے بعد الودی کی مشکل سے اپنی مال کا میں خوبی واقعہ کے بعد الودی کئی سال مک جبتیا دیا۔ اس دوران میں اس کا تعلق سلح تی باد خیرہ اورام اے در با دول سے برابم باقی دیا۔ ان میں بلیج کے امرا اوراد رسلان کا بیٹیا طغرل و بغیرہ شال ہیں۔ اس نے خواسان کے تقریبا تمام بڑے سے شہروں کا سفر کیا اور ع صد تک بلنے میں میں میں دوران کی بیٹی کے اور کی الودی سے مشوب کر دیا۔ اس ہو سے بلنے کے لوگوں کے خلاف ایک ہوگئے اور عوام نے اس کی بڑی دیوائی کی اقد کے دیا۔ اس ہو سے بلنے کے لوگ الودی سے مشوب کے اور اوراد سے الودی کی میں اپنے تا ترا اس ہو سے بلنے کے لوگ الودی سے میں میں جو اس مطلع سے شروع ہوتا ہے ؛ )

اس قدید سے میں بنیش کئے میں واس مطلع سے شروع ہوتا ہے ؛ )

اس قدید سے میں بنیش کئے میں واس مطلع سے شروع ہوتا ہے ؛ )

ہیں اس واقعہ کے بعد سے اس سے شاعری کا بیشہ مبی ترک کبا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوٹرا اور گوش گیر مو کر بیچھ گیا۔

افدری کاشاع ی اور سباب اسلاکوئی شک نهیں کم اور ی ایران کاسب سے افدری کاشاع ی اور سباب افدری کاشاع ی اور فرخی دخیرہ گذر چکے سے ان استادول نے تقدید ہے کی بنیاد رکھی اور فقیات کے لیجا طرح سے اس کے بہلے اس فن کے بہلے ہوئے استاد عنصری اور فرخی دخیرہ گذر چکے سے ان استادول نے تقدید ہے کی بنیاد رکھی اور فقیات کے لیجا طرح سے اس کو برنے با بنیکن اور وہ وقت آگیا تھا کہ اور دی جیسے با کمال شاع اس سے کاملی اور کی اور وہ وقت آگیا تھا کہ اور اور جیسے با کمال شاع اس سے کاملی اور کی ان اور کی شاعری صوف ان لوگوں میں تھا جو فارسی ذبان اور بح بی بنیت پر پورا پورا بورا عبور در کھتے تنے اور دی کی شامری صوف شاعری نہتی بلکہ دہ علوم حکمت دیا ضی اور کی میں اور کی امراکھا ، جنا بخیر خود کہتا ہے :

منطن ورسيقي وحكمت شناسم الذك الاستى كويم بالفيبي والسنم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم والمناسم وزالها بنج تصديقيت كن ورشر و لبعطش مرم

نیسیم بریگاند از اعمسال دا حکام نجم در تهی با در نداری ریخبه ستومن حاضرم اوزی کا زمانهٔ آسمان دب محست ارول کے بکب جاجع مهونے کا زمانہ تھا۔ نظامی خاقانی

ادیب صابر اظهیرفاریانی، رئسیدالدین وطواط مغری الدالفرخ دونی عمی بخارائی جیسے شاکر اورددسرے نامی گرامی علماء وفضلا اورنشر نویس کم دبیش اس کے ہم عصر صف اور شاعری کامت باله بہت ملند ہوچکا تھا کا بہرہے ایسے ہی زیانے میں الوزی جبسا ایک رکھنے والا، صاحب علم فضل اور ڈیان کے باریک مکتوں اور اس کی گہرا کیوں پرعبور رکھنے والا ہی قصیدہ کا محل ترین بموند

بیش کرسکتا نظا۔ اس کے بیرٹ بداوڑی کی شاعری میں قصیبہ ہ کیا الفاظ عبارت اور نر کس کی فصا

اس سے بے سب اور کیا گئی اور مین کی گرائی کے احاظ سے اپنے پورے کمال پر بہنج چکا ہے۔ تفسیدہ کی استجدار میں تشہیب وصف اور اظہار مشق کا تغزل اور کی قصدیدوں میں بہت کم تسام ۱۶

باسے شعاراس کے إس شاذونا در سی سلتے س،

باغ سرمایهٔ دگر دارد کان شدان به کیم دنددارد پسی طفلی رسیده منیت دراد که شبی سرایه دگر دارد می ناید کر دارد می ناید کر از رسیدن عید چل دگرم و مان خمب دارد طبع برکارگاه شاخ نگر که چد ریای شوست بردارد گل رعن بیا و مزگر مست بردارد کر را دو در در ای جام در ی برست بردارد گرزی جا ده تاج دارد گل ما ده تاج دارد گل ما ده تاج دارد گل ما ده تاج دارد

دوز علین وطرب بستان است قده فاک عبیر آمیز است و د فاک عبیر آمیز است و د فاقات مبا روی عذبه ساست چی آثرده سواست ماله برستان نرم د بیشل قدی از شبه و مرجا بست ماله برستان نرم د بیشل قدی از شبه و مرجا بست ماکت بیرت صبا خبر بید

الم الین افزری کی شاعری ہیں پھیلے استاد ول کے قصید ول کی باتی تام ننی فوبیاں کال درج پرموج دہیں۔ الفاظ کی گٹرت، تنبید کی بطافت معنمون کی گہرائی، طرزاد ای کہتی تخنیس، ایہام ، استعاده، تمثیل، صنائع اور خاص کرمبالغہ جو مدحیہ قصائد کی جان تھا جا تا سے ، غرص پرسب چیزیں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں اس کے کلام ہیں ایک خاص بانکین کے ساتھ علوہ کر بیریں ایک میں مبالغہ ہم برمضا ہیں کو ہم رہیاں نیز بیں بیسین کرتے ہیں با

بادشاہ کے ماہ و جلال کے مقابلہ میں آسمان کا آفتاب کو یا ایک چیکادر سے جواس کی حفظ وا مان میں با ہر نکلی ہے۔ اس کادشمن کو یا دلیشم کاکیٹر اسے جوابی لوک زبان سے ابناکفن بن رہا ہے۔ اس کے عہد میں بحرو بر معود اور مامون بیں اس کے عدل کی وجہ

سے سام راستے کمیں گا ہوں سے فالی ہیں، گرا سان اس کا نظر دیجنا چاہے قواسی وقت و مجھ سکتا ہے حب اس کی طرف و بیجے اس کے وجو دہیں عقل مجردا ورروح القدس اسان کی صورت ہیں آیا ہے -اس کے باتھ سے چلنے والے تیر محرکہ سوزا وراس کے حبم پرکی زرہ کی آ تھ ماد نئر بین ہو اس دست کرم کا ایک نیا قاعدہ اور اس کے فلم کا ایک نیام ننہ ہے ....

الورى كى اس طرزكى وصاحت كے لئے اس كے دوشہور قصيدوں سے بچوشر ميش كئے

ط نے سین :

وبن حال كه توكشت زمين را وزمان را نا قص بهرایس را شدو کایل مهرس را بهم فاخته منبشاد فرولب تنه زبال لا أنروزكم وازه فكندندخسنوال لإ ارى بدل خصم بگيرند منسال را ا كز خاك جين آب بشد عبرويان را ارْعكس جرار مك ديد اب روال را چول کستم بسانخبس آور وکمال دا گرخاصیت ابر د برطسب دخال را چون ہیج عناں باز نیز بیجید سیلان را باراك سوى اوا زجركشا داست وبال روشن زجبردار دممه اطرات ومكال دا انەتۇن دل دىمنىن شەلىلىل سال را البنه كمان فم ندبه حكم فسترآن دا برقبفه نشمشرن ندی دبران را إزاين جرجواني وجالست جهال را مقدارسب ازروز فزول إدبركشت به جره برآ ور د فرو بر د ه نفسس را! درباغ جن ضامن كالتشت زبلبل أكنول ببن وباغ كرفتا رتفا ضاست آبرد مبرسنره مكرنا فه مبیث داخت كرفام نسبناست مباريك ربامين أ الركبيرريت ببرداز كتف كوه! اذغابيت تؤى كه بهوا را دست عجبنبيت كَمْنَا يَرْهُ الْمِلْتُ رَبِيكُ بِرِيده إ ورا برند د الحجي طفل سنتنگو فداست ورلاليا لوركسته مذا فروخية شمعي است نی رخی بهاراست که درمرکه کرداست شابى كذي كروند قرآب بياك وسنسن المرتور وعقرب نثرى اقص وبي حينم

گهدل دوست مجروكان باشد ول دوست خدا يگال باشد درجیاں بادسته نشال باشد شاه مخرکه کمترین خدمشس من مگويم كرجب نرحذا كاسى حال گردان وعنیب دان بات د كوبم ازراى وراست شب وروز ودانز درجهال عيال باث دایشت داز باکسندیسیدا كرزتعت بردر نهال باشد كهجوا ندكت سبكيال بات لاى تونتنه باكت رسيدا درجهان وازجهان بشيي بمجمعنى كه درسيان باشد روز بیجی کداز درخسش منال گردداکسوت دخال باستند م منال السبك كرود بم ركاب اجل گرال إست ر بركس كرقفاكت ده شود ازكيس قبفته كمال باستد نسخة داه كهكث ان باشند استك برورعهاى سيابي

ان اشعار میں وہ تمام بابتیں موجود ہیں جوانوری کی خصوصیات جہی جاتی ہیں۔ ان میں الفاظ کا انتخاب میں خوب ہے اور عنی کی گہرائی بعی موجود ہے۔ سلامست، روانی بنگی اور قسید کے فئی معنامین کے سواان انسعار سے شاعر کی عظمت بھی طاہر ہے۔ اس کے فصید سے مطابعہ میں گہرے غور و فکر کے طالب بیس ۔

دوسری طرف الذری نے اسی گہری علیت اورد انس کی بنا پر بہا بیت سکل اور بھی ہے۔
قصید دے بھی مکھے بیں اس کی بہت سی ترکیبیں شرح وسط کی متنائ بیں بدسارا یکھٹ اس
نے مدح گوئی کے بے اختیار کہا ہے اوراس کا اس مقصد سلاطین اوران کے وڈرا دا ورام ایک بلی منظم کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے دیوان میں اس کی مخصوص نصرا حت اور متنا نت کے سابحت سالحق را جہات خیام کے ذوق ومشرب و الے انتحاریا خاقا قانی کے تعدیدہ مرائن کی طرح کے است اسکے دور بر اثرا شعاد شاذ ہی نظر آتے میں ۔ اس کے لیسے رواں تصدید ول میں جی صیبے کم اور نقل انتخیر اور بر اثرا شعاد شاذ ہی نظر آتے میں ۔ اس کے لیسے رواں تصدید ول میں جی صیبے کم اور نقل

الوسك المي دستوادلب مدى اور صفول أفرينى برا برموج دست رستاً برشع و الموسية من الأبرشع و الموسية من الله برست م كر الورج عفر ب نشدى اقص و بي حيث م

مشکل می ہے اور دقت بدا کرنے یا متا ترکر سے کی بجائے شعرے معنی پرغور و فکر کرنے کی طون اُس کرنے والد سے عور کیجے تو معلوم ہوتا ہے کہ سفویس جند برجول کے نام لئے ہیں ایاب برج قدر ہے ووسرا برج عقرب ہے - برخ فرزیں ایاب ستارہ ہے د بران - اسے شاء فر الحسین بیل کی آنکھ تبا تا ہے اور بادشاہ کو اتنا قری سمجتنا ہے کہ نور کے انسے ہوجا نے کا خیال نہیا قودہ اسے اسمان سے قور کر اپنی تلوار کے معند پرلگا لیسا ۔ عقرب سے ایہام کا مطعف بھی طاہم

۔ انوری کی غول کار گار گی جو ہے اس سے بھی خوب ہے اس سے بھی خو الیس کہی ہیں۔ ہم کھنے ہیں گئی دہ ماہر تھا۔ اسی طرح اس کے بعض بہا بیت تطبیف اور سود مند قطعات جی اس کی یادگا ہیں غول ایس کا مرتب منعقد میں نشحرادا و داس دور بعد آندوا لے شعراء سے کم ہنیں۔ سوری جسے خوال کو است جو الله است ہور ہیں جاس کا دول کا اس نے بھی نہا بیت ہرا شرع لیکی ہے واوری کے قطعے بہت منہ ور ہیں جاس کو وہ فیل کے جاتے ہیں ، اوری است ہی جند قطعے تعل کے جاتے ہیں : قطعے جن میں اطلاق مقامین میش کے جاروی :

واقعہ بہ سے کما کران ان کی طبیعت میں سخادت ہو، ہمیشہ اس کو سنسش میں رہے کہ دؤ ۔ کادل مذد کھے، بری بات مخد سے مذیکے، اور خطا کا روں کی خطا کوں سے درگذرے و بقلیتًا اسے زندگی بی بہت بڑامقام عال ہوسکتا ہے۔

السان كوچاسك كرا داور بعداور لوكول كه احسان مرافقات :

آوده منت كسال كم شوا الكيفيد دردان وناست

اىنفس برستة قناعت سنوا كانجام يم جيز ملك الذالست

البواني حذركن ازمنست كابس منت فلق كامش جالنت

درعالم تن جرمي كني سمستى چون مرجع نو بعالم والست

شك نيست كدم ركه چيزى داد دانما مد بدطراتي احسالست

ليكن چكسى بودكدنستاند

چندال كەم وكنىت در دادن در تاستندن بزار حیدات

دوسرول سي فالروا لها يا الفيس فالمره بينيا:

فواى كه ببين كارجال كارتوات

یافا مره وه انحب مدانی وگری را

بهادر، سجا، اوركم ازار بن:

عسادت كن ازجهان سفعنيلت را

زيراكدرستگار برال كردى إ

باليحكس مكتنت مؤوهميده

دربيع وين وكين كسي نسش نيدا

دانى كرجيست النالب نوازمن

یکی کراور بروں سے م در :

من توالم كه ممكويم مدكس درمهم عمر

كرجبال حدب كفتن من برخيزند

احسال الشت وليس مراسا

زیں ہردویکی کا رکن از جدکتی کسیس

يا فائدُه گيرانچه مذا تي رد گرگسس

اى ۋاج د قت مىتى دىم شىيارى

المسيدرست كارى الرداري

کان برسه دا نکردخست ریدادی

بركداداين سهرتبه سبيدادي

لادى وراستى دكماً رادى !!

نتوام كر بكوبيد مرابد د كمران من دایس کنخ و تعبیرت بجهال درنگال جز تکوئی نکتم با مهم گردست دید کمبرانگشت بهجین دیدم بی خبار نفس من برتر از آلشت که مجروح شود خاصه از گنب ز دن بهیده بی بعان افدی کی دفات کی باریخ میں بڑا اختلات ہے۔ جو کچوصحت سے قریب معلم ہوتا ہی بیا ہے۔ کہاس نے محت کے قریب دفات یائی ۔

ادری است فردسی این اوری بردی اسی اساعیل وراق کا بیشا بسی سے فردوسی کو غونی ارتی است فردوسی کو غونی ارتی ارتی است فران کے موقع برایت بین اسی کے گھر میں کچھ دون کا سرو پوش رہا تھا ادری خواسان کے حاکم اوراسب ارسلان کے بینے شمس الدولہ طفان شاہ کے در بارسے تعلق رکھتا تھا اوراس ہے ایسے فصیدوں میراس سلح تی شہر ادرے کی مدح کی ہے ۔ اسی کے در بار میں اسے بڑی رقی نصیب ہوئی اوراسی کی سلح تی شہر است بڑی مزی میں اسے بڑی مزی کی ہے ۔ اسی کے در بار میں اسے بڑی رقی نصیب ہوئی اوراسی کی سلم بینی سند بادنام ہوئی ۔ اس کے اشعاد کا دیوان موج دہے ۔ اس فی شہر کی بیت سسند بادنام ہوئی۔ اس کے ایک حصد کو نظم کا جامہ بینیا یا تھا ۔ اس کے اشعاد میں بینی بینی بینی بینی بینی کے است کا مرب اورائش کی توصیف اورائش میں بینی توصیف اورائش میں بینی تا ما ہر ہے ۔ اس کی قادران کوائی کا ایک بینی نوبیت میں تکھا ہے ادراس میں وصف کے نیم طفان شاہ کی بنائی ہوئی عارت اور باغ کی توصیت میں تکھا ہے ادراس میں وصف کے نیم طفان شاہ کی بنائی ہوئی عارت اور باغ کی توصیت میں تکھا ہے ادراس میں وصف کے نیم کی فرد دی ہے ؛

بفال بها بون وفرضده وخر ببخت مونی وسعد موقر بوقتی که مهت اندرو فالخ بی بروزی که مهت اندر وسعاداکبر بنیم تو اندر که سرای نو ۲ مد خدا دند تست رزایه شاه منطفر منی شمس دولت گزین کهف بهای جنس دامی ترشیر و که دول بهار دبیشت است مولی و چاکر

چن بااورا زنزست ریاحین موشها، اورا زخوبی صنو بر بگاه بهارا ندرو روی لاله بونت خزال اندر وشيع عبهر ورخمانش ازعو دو برگ از زم نبانش زمینا وخاکشس زعبز يكى بركه زرت درصحن بشان چوجان څردمند وطبع سخينه په بهادسش مذوريا وكونثر وللكبن بزرنی چوریا بیایی چوکبونز زپاکي چو جان در خو بي چودانش زصفوت مواوز لطافت جوادر دوان اندرونا بى سيمسيا چواه لواندركسيم منورا بيكسوى ايس باغ خرم سرائي برازصفه دكاخ دايدان ومنظر نگو بم كم عبن بهت است ايكن بهتت است اندر سراى كمار زبس نغر کاری چو باغ سلیان زبس استواری چوسد کندر مقعاويرا ودمشت طب اني تاشل ادصرت حبال آزر يمدس به وصورت وتحفق إلا درأن بركم لا جورد بن مصور تو لول كر عام كيزوستى ا منعتن در وشكل برسفيت كنور

جہاد مقالی نظامی وسی کی ایک حکایت کے مطابق ایک دن طفان شاہ نز کھیل دیا تقار دو جیدڈ الناچا ہم ناتھا، دوایک پڑا۔ اس بہاسے بڑا عصد آیا۔ اس موقع برارز فی سے بہد

گرشاہ دوسش خواست دویان خمافتاً تا طن بنری کد تعبیر داد نداد ان نرت میں مرفاک نہاد ان نرحت مردوائی شاسنیشہ یاد در حضرت شاہ دوی برفاک نہاد ازرقی کی این دفات تفیک طور پرمعلوم نہیں 'بہرطال وہ میں سے پہلے اتفال کرتیا تقال کرتیا تا افراد بیاب الدین اویب مساہ بن اساعیل کوخواسان کے شال کے شہر تر مرکا لکھا میں مسابر بن اساعیل تفال کے شہر تر مرکا لکھا میں مسابر بن اساعیل تفال کے شہر تر مرکا لکھا میں مسابر بن اساعیل تفال کے شہر تر مرکا تھا ہے۔ اس کے باب کا نام ادیب اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بن اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بیاب کا نام ادیب اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بن اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بیاب کا نام ادیب اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بیاب کا نام ادیب اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بیاب کا نام ادیب اساعیل تھا۔ کہتے ہیں انسیز خوارز مشاہ سے مسابر بیاب کا نام ادیب اساعیل تھا۔

سنجر کی الڑائی کے موقع پر اسے سنجر کی طرف سے برسے ادادوں کے ساتھ انسز کے پاس بیمجا گیاتھا۔ اس نے بڑے دوال اور بہتر من قصید نے مکھے ہیں۔ اس بارے میں فود کہتا ہے: بشعرر وان گفت مدحت قوانم دوائی فرونسٹ شعرر واندا

شعرصا برزبحرفاطر وسبيع فعده در ورنشک مرج الست باغن بين دسب في براى شهرت على كي عند مديكه الذرى في ابين ايك شهور تعديد كي من مين ديب صابر كي مقابله مين البين آب كوكمتر تبايا بهاود كم تماسي : چون سنان سبم آخرگرمن بهجون صابر م

سبب کے لحاظ سے وہ زیادہ ترعظمی اور فرخی کا بیروہ ہے اور مسعود سعدا ورمیزی سے
عقبدت رکھتا ہے۔ عربی ذبان پر بھی اسے بورا بوراعبور ماصل تھا۔ چنا بخبراس نے عرب
شاعود ک کا کلام خوب پڑھا تھا وہ اپنے کلام بیب ان سشاع وں کا نام لیتنا ہے اور اپنے تعفن
فارسی اشعا رہے معنون کوع بی کا عامہ بہنیا یا ہے۔

ما برف بری شری اورد که نس غربی می بایی بین اور اسی عزبی بین جاسی اور اسی عزبی بین جاسی این معمور شاعول سے متا زکردیتی بین و ده بر شور عشق کا نغه الا بیا ب اور اس کے اشعا کے سے ظامر ہے کہ وہ خود میں معمور شاعول میں مئے مرخ سے ظامر ہے کہ وہ خود میں معمور شوار بین کے سے ظامر ہے کہ وہ خود میں ونت اطرکا ولدا دہ اور دہ عنی میان والا تھا۔ اسی نام عیش ونت اطرکا ولدا دہ اور دہ عنی میان والا تھا۔ اسی نام عیش ونت اطرکا ولدا دہ اور دہ منیت جانے والا تھا۔ اسی نام عیش وار بین می دوستی وسٹند الدین وطواط، خاقائی ، عرضی است الی ، الوری اور دو اسرے شاعول سے اس کی دوستی فقی اور دہ ایر شید و دہ آخرت کی میں اور دہ ایر اسی میں کہ واقعا۔ عاشق بیشہ بولے کے باوج دوہ آخرت کی فکر سے بایر میں اور کی اور اسی کی جو کا اعراب کی اور اسی کا می کرو سے دالی ہے اور کہتا ہے :

موت کو با دکر نا ہے جو تام چیزوں کا فیصلہ کرد سے دالی ہے اور کہتا ہے :

گرچ گرسعد و گا ه محسس دمبر درچه گه رزق د گاه حرما نسنت زوجه نالى كرچول ومجبوراست ز *وچر گر*نی که چوں تو حیرانست نايب برده ما في المسطايت پرده را ز بای پنہا افست دورا وسرحب كردوبرج كند كرده كردگاركيهايشت مان كه جان آفرى باداداست مك النيست بكرمها سنت نزدېرنا دېيرعارستېت مرگ در حی سرد و کیسانست زنرگى داز وال در سيئيس است زمدهٔ بی زوال پزدانست مرك بول موم نرم خوا صدكرد تن ما گرزسنگ دسنانست اى تراحنا بنه بان سوادان خانه وببن سخت وبالست كاردنيات اگرفرا بهمت كارعقبات بس بريشا نست كويا وہ البينے اعال كا محاسب كرتے بوك إست كرداركو نيك ساسن كى آرز وظام كراب، كراب ا

> حق مبین و بگونچشم در بان تالههرای دین رسی زیرنفت کورنا دان که حی نخوا صد دید گنگ نادان که حی نیاردگفت

مگردان روی خود در فکرت بد که بدگردن نه کار بخردانست بدی اندلبشه رکردن در شخل بری کار تو در دی نها نست کسی کونیکی اندلیشه بهرس بینکی درجهال عما، قرانست برونیکی کن داز بد بهرس به که بدگردن نه کار زبر کانست برونیکی کن داز بد بهرس به خام سر به نظام بر بنزد بنک مردان نیکی است اگر نیکی کنی بهنهال مذفام بر بنام به ده جبر کا قائل تقار زدا بیسی آب کو حواد تا ساور قسمت کے اس مجادا درمعذور با آہے ۔ فربل کے اشعار میں اسے ہی معنامین کو بیش رہے۔ کیا گیاہے۔ کہنا ہے :

زروز گار مذرکن زکر د گار ننرسس و گرت برسمه افاق دسترس باسشد يوروز كاربرة شفت وكرد كاركرنت زوال دولت نزور كي نفس بات ر نه کردگار نند بهرسنان کارکنند نه روزگار بفرمان بین کس باسند عجیب بات ہے کہ شاع کی موت بھی بیفیبی ، تقدیر کی گرشنتی اور تدبیر کے بے الڑ اونے ہی کو ٹابت کر تی ہے۔ کہتے ہیں انسنرکو صابر کے صلی مقصد کا بتہ جل گیا کیونکہ شہوا یہ ہے کہ شخرے انسٹر کے پاس جا سوسی اور خفن بہ خبر رسانی پر مقرر کیا تھا۔ انسٹر کو بعیسے ہی اس کا بته جلااس فصايركواس جرم كى يادكت مي دريات يجون مين عق كراديا دكته هدى ما برے دیوان میں قصال بہان غربیں عز ایس میں قطعات اورر باعیال میں میں داس سے نياده ترسبيدم بالدين الوالقاسم على بن عنقر متيس خلاسان اورهم كجار سخراور إنسنري مرح كي ارمنسيدالدين محدبن عبالجليل كبخي لمقب ببطواط سنسب كمح فرسيب بلخ مين بيلا رستبدوطواط ابوارید فوارزمشاسول کے درمارکا شاع تھاا دروس فا ندان کے بادشاہ الشنرارسلان اوركسش كدربارس والبستها اس في مكس كعلوس كم موقع يراكب رباعی مبی کہی تھی میکن اسے خوار زم کے باد شاہ انسٹرد ۲۱۵ - ۵۱ ۵۱ کے عہد میں بڑی شہرت عال ہدنی اور حقیقت میں ہے کہ اس کا شاراس با دشاہ کے دربار کے دبیروں میں ہو انعقا شاعم مرهراسي إدشاه سوالبندرا بنائي فودكمتاب :

سى سال شدكر شده بصف نعال در بدوست مرح فوال وتو برخت مع فواه

ضرا پکاناسی سال مدح خوان توام مدرست نوشدم در میمه جهان مذکور سلطان بخرست انسنرکی نوان کور سلطان بخرست انسندکی نوان کا در میزار اسپ کے محاصرہ کے وقت رست درست اوری کا

اس دباعی کاجواب مکھا جو تیر کے ذریعہ کے گاہ میں بہنچا یا گیا تھا ۔جواب میں کہناہے : گرضم توای شاہ سٹو درسٹم گرد یک خرز ہزاراسب نتواند برد! بڑاراسب کی فتح اور انسٹری شکست کے بعد مجرنے پہلے توریت یدکو سزا دینی چاہی کھراس پرمہران ہوگیا اور منتجب الدین کی سفارسٹس پر اسے معاف کردیا۔

رسند نے کچو دون درس درخامید بلخ میں بی تعلیم مل کی تھی ہارت بدا کی تی اس کے استادوں میں ایک امام اوسوید ہردی بھی سے درسنید نے فارسی ، عربی اوران ارمیں بڑی مبارت بدای تی درسنید بہت بہت بات قامت اور دبلا تبلا تھا - اسی نے از داہ مذاح اسے (وطواط اماغ دگل لیے مصفور میں کے ساتھ ہی گئی ایک دن سلطان کے حضور میں وطواط ساغ دگل لیے کے لئے انتقار سلطان نے از داہ مزاح کہا : مبیط می کہ قریبارے لئے ساغ وگل ہے بینی ان دو فظوں کو قدر سلطان نے سائو وگل ہے بینی ان دو فظوں کو قدر سلطان نے سناع کی مدے میں کہا تھا :

از ففنل مرت برا سال می سابد الله منال برسرانی موی بهی برنا بدرا ا اس طرح ایک روزشا بی مجلس میں رکت بدیوض علماء کے سابھ بحث کر رہاتھا۔ اس کے سامنے ایک دو ات رکھی بھی ۔ فوار زمشاہ سے از راہ مراح کہا کہ دوات اٹھالو، معلم برجائیگا کہ دوات کے بیچیے کوئ ہے، رکشیں راس کا مطلب سمجھ کم الحقہ کھرا ہوا اور برجب نہ کہا: المرح باصغی بیاہ قلبہ ولسائلہ

معلوم ہوتا ہے کیسی وقت خوار زمشاہ نے رسٹ بدکواس کے دشمنوں کے کہنے سننے پر پنے در باسسے دور کردیا تھا۔ اس موقع پرشاع نے اشعار لکھے ہیں اور اس حادثہ کے بارے میں پنے دلی ان ثلاث بلیش کے ہیں:

خدایگا نامن منده درا زقهرعدو همی سبی سبوزدجان دسمی با برتن دنانددرست بمی شتی طول کنون جگوید مبرکنم برشاست دشمن مرامباد فرامون می مفت تو اگر تدراست فراموش می مقرمت من ایک اور قصمیده کے دوران میں کہتا ہے :

اذنظم ن برند به خطسه یا دگار از نترمن دنند به برنقبه داشان هم کا تب بلیمینم هم شاع فقیح هم صاحب بیا بم محمل کم بنان قری کرب ته اندمیال برخلافه ن چ نیدنام خوین بی اندان میان

رین بدک د بوان میں زیادہ ترقصی رہے ہیں اکثر فقید ہے استری الرابوں کی توقید ہے استری الرابوں کی توقید ہیں ہو ہی ہاں ہیں ان میں ایسے شعر بھی ہائے جاتے ہیں ہو ہیں ہائیں ان میں ایسے شعر بھی ہائے جاتے ہیں ہو پر تکلف اور پرنفسن میں ان اشعار کے لکھے کا مقصد غالبًا یہ تقاکہ صنائع نفظی کو بیش کیا جائے ہوں کی استری کیا جائے ہوں میں میں اس می بوائد مقصی وہ سے جس میں اس می بوائد مقصی وہ سے سفر ، مسارک پراٹر قصیب ول میں ایک وقت اس کی بے تابی اور اس کے حال زار کو بڑے ابیا خواندائد

بس میش کیاہے، کہتا ہے نے

ا وص کریم را بهه ی درگف بوان بهجون سگان زبهر کی پاره اسخوان درسیم نسبت بهت مراعلم بیکان با علم بهمراکسبی گئی ست یگان با قامتی زبارعطای تو چوس کمان برخود میمی پیچیدا زایی غم چو خیزان دارد دلی سبک زغم دا ندیمی گران کارتش رسیده از غم تبارمن بجان سبنه کجاشوم بیکی تا در لیسان بر شبه کجاشوم بیکی تا در لیسان

صدرا بفرتو که نهشتم بعمر خود ا زانها نیم که بر در بهرس کنم قرا به
گرمال نیست بهت مرافقتل به
بل فقنل به مراکه بسی مدستا بهوار
خوایم شدن چربراز بیجا سوی واق
مسکین صغیفه والده کنده پیرس
دارد سرگرال دول و خاطری سبک
جانش ریسبده در کف بیمارش لب
چون تا در ایسیال تن او شدنزارون
پوشیده دفت خوایم از دگر گرسیش

کال داشس من کوردیده کربیشید بنظم ونیژ چردریاسی جردرتازی بردن زحکست والذاع آل کدر برا مراسد که کنم با فلک بهم آدا زی خبیس فلیس ناد ندران کی سیات کربین ایران کے ختلف حصول کا مغرکیا اور نیشا پور اماز ندران اور آذر با یجان کی سیات کی مان ندران کا بادی با در مام الدوله ادوشیر (۱۲۵ - ۲۰۱۱) میشا پورکا حاکم طفان شاه کی باوندی خاندان کا با با با با بر شان اور کا حاکم کا تا کا با با بیشان اور کا حاکم کا تا کا با با بیشان اور کا حاکم کا تا کا با با با بر شان مطلحان مان میل مان مین سیام فیمی تصویر کا تا کا با با میشان مطلحان مطلحان میشروع بوت بین این مطلحان میشروع بوت بین از میشان می سیام میشروع بوت مین :

منم امردز و دلی زیره کینی برقیسم بیم است دلم داکه بجان بات بیم

بھم ال کرخوابیت صاحبا امروز! زنند باد دوادث دود دا ببنیاد! دورنگر کا مذر وچومن کسسی از چرخ در فی نرتیب خورد دخواب بیار ان تصییدول سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہیر سے نبلی ننگ دستی اورا فلاس بیس زمند کی سبکی ادر مسافرت کی تکلیفوں اورغم دوزگار نے اسے بڑا سے بڑا سے با

نظیرے نہایت ایکے قصدیا کے میں اور سب کے سب مدے میں اور سب کے سب مدے میں میں اس کے مناعری میں اس کے مناعری میں ا مناعری میں اپنے ہم عصر شعراء الوری اور خاقاتی کی برا بری کی کوئٹش کی ہے اور جی بیہے کہ اس نے تعیق قصد بارے برطے محکم ، تعیق قطعے مہت قوب اور غزیس بڑی ننبرس مکہی میں اس کے اشعاد کا دیوان نہایت ملند یا یہ ہے ۔ مجد میگر کی طرح تعیق لوگول سے الوری کا ہم یا یہ مانا ہے۔

ا خرعرس طهیرف مدح گوئی سے کنار کشی اختباد کمرلی متی اس نے مشق میں بقام بنرمیان تقال کیااور مقبر کو شعوار میں دفن ہوا۔

ا جال الدین محدین عبدالرزاق اصفهای ، فاقانی اور منظامی کا ہم عفرینی جال الدین اصفهای میں سدا ہوا اوراس سے استان میں سدا ہوا اوراس سے ایسا صفهان میں سدا ہوا اوراس سے اینی زندگی کا بنیننز حصد وہمیں سبرکیا اس کے بعد اس سے آؤر با یجان اور تنہر کمنے کا سفر کیا گئی ہیں اس نے نظامی سے ملافات کی اچاہی گئی کی تولیت میں کہتا ہے :

چوسنېرگنجه اندر کل آن ندميت خوشفت در جهان فاک که زنگ فلد دېږی د متنک دارد گلابن آب با خد زعفران فاک معلوم مېژنا هسیاس سے ما زندران کابھی سفر کیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے سکی منحصول بیس سندید در دیو گیا تھا اوراس کی آنتھیں ایل پڑی تقیس بینانچ ایک قطعہ میں کہتا ہی مخروم ایڈہ ام زفوا کر بدر دحیث م خود الحربیس محروم درحق ماست است طفل بصرور آبلہ گشتست مثیر خوار صد باربلیش خود دلوگرئی که ناتشا

ورخون من سند م بله ومن را بلهی بر دیده می نشانمش ایس خودجه توتیا الى طرح اس كى زبال ميس لكنت بمي هي، جنائي ويل كما شعار سے يه بات ظاہر ہے: گویند کی د بانم کی باکشس گور بان چون ست درمعانی و در نفظاستو طرف کلاه فوبال خود کی نکوترست ابر دی زلف دلبر کمی بهبت و دونا جال الدين في اصفهان كى تعرفي بهي كى ساء در مرائى مبى ديكن ده مجيل لدين ومبير جسے لاگوں سے صفول نے اصفہان اوراصفہان کے لوگوں کی برائی کی سے اور می زیادہ زود ينخ تقاا ولاس في وإل كولوكول يرسخت على كي من إجال الدين كاشارع الله كالمسهور قصيده كواورغ ل سراشاع ول بين عوتا سهد السعاب فراف مين بلي شهرت عال متى -اس كاكلام روال اورتعقيد وتكلف سع باكس و تعديد، غزلب، ترجيع مندا وربب دلکش اشعاراس کی یادگاریں۔اس سے پر اثر قصیدے وہ بیں جودنیا کی ناپا کماری اورادگوں کی بدوفان بركم سكف سك بين جال كسنيترمدحية قصيد بواق كسلح في سلاطين بين ارسلاك بن طغرل (۵۹۱ - ۵۷۳) وراس کے بیٹے طغرل (۵۷ - ۵۹۰) کی مرح میں ہیں جواسس فاندان كے الكويں اور اون اوشاہ ميں - ان كے سوااس اے أذربا يجان كے دوسرے أماك جهال بهلوان محدین ابلزگر (۹۸ ۵ - ۱ ۸ ۵) اوراد فن یا ومذی امرا دی مجی مرح کی سے جواز ندا اوراس کے نواح میں حکومت کرتے تھے۔ اس طرح اس نے اصفہان کے دو بڑے اور مشہور فابذان بين آل خبنداور آل صاعدي هي مرح كي سه -آل خبند بزرگان ثنافي مي اور آل صاه روسائے ضغی میں شار ہوئے تھے۔ خاقانی 'نظامی اورالڈری دعشیہ ہو جال الدین کے ہم عصر شاع شف جال الدین ان کی شاعری سے متا تر ہوا ہے۔ چنا کند وہ خود بھی مکیم اوری سیرس غرافہ اور رئسيد وطواط كواينا بلينواما نناب م كتاب :

ا نثرف و وطواط د الذرى سه حكيم ند كيسخن مرسدت أسكفية بها رم دافعه بها رم دافعه بها رم دافعه بها رم دافعه بها م

وكها في ديني بيد منتلاً الأرى كم تابيد:

حندا بزی کرد و سردم دگرگون زیوری! ساسان برعالمی مند در بین برکشوری جال الدین کرتا ہے:

انیک انباک فربهار ورد میرول نشکری بر کمی چول نوع وسی دردگر گؤل زیدی اس انباک فربها کرد کرد کرد کرد کرد اول اس ا اس کے خاقانی کے طرز کلام کی بیروی بھی کی ہے۔ ایک مگر فخر بید کہتا ہے: ولی مشوکہ افرول سب مرخا متائی کی بیریسے حال قددانی کہ کم سب م ذہجیسر اسی طرح جال الدین کی نشاعری میں سسنانی کا انڈ بھی دکھانی دیتا ہے:

جال الدين كتاب :

الحذاراى غافلال زين حشت إدالحدا القراراى عافلال زين ديوم دم الفرار المنالي كيت بين :

أى خدا وغران ما ل الاعتبار الاعتبار العداج الاغتدار

جیساکه اوپر بیان بوج کاسے ان شاع ول میں احبض شاع آپس میں بھکٹر بازی اور مطاسب نوازی می کیا کہتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ان شاع ول سنے آپس میں ایب دومسرے کی ہجاور مزل

بين الشعار لهي لكصفة ماي -

ادپرتبایاها چکا ہے کہ جال الدین واق کے قصیدہ کو شاعوں کا سر ناج ہے۔ مدح ، غول استی ہے ، لیکن اس کا سباب علی استادوں جیسا ہی ہے ، لیکن اس کا سباب خواسانی سب الدین اس کا سباب خواسانی سب ادراس کی ربان اورا نداز ہارے عہدے قریب ترہے ۔ اس کے سوااسکا کلام ایسے نعیق ہم عصر شعرار جیسے الوری اورخاقائی وغیرہ کے کلام کی ربان بیت زیادہ سادہ نفظی تعقیب اور عنوی ہجی دیگی سے زیادہ آزادے ۔

مال الدین کے پاس مسالفہ میر مفامین کی کمی بہیں۔ لیکن ان میں لطاقت ہے ، ادبی دکشتی ہے اور دلکسٹ نکتے میں کا میں

بری شخصیت خواجد کن الدین کی درح میں اس طسدرے مے معنا میں با ندھے میں ب یترے فلم کی گردشیں مثربعیت کے جہرے کے خال میں ینرے اخلاق کی و کوعفل سمجتنی ہے۔ تیری مند یا بیننی سے ایک سان سیت سے بیری انگشت معانی میں علم کالو ا موم ہے ۔ يترب مرتب كي الكي اسان كو دا رُسع في اكب نقط و ومس مرس مراس م

خاصر قوام الدين ك بارسيس كهتا ہے: ده تج علوم كو ه وقار سيم محد كان سخا الجي كرم اور معدن حبلس سے ساس کا نطف و کرم سنیم سحراس کاخلتی پھولوں پر چلنے والی میدا اس کا فرمان بہلو فراوراس كاحكم زالزت قفالها واس كاغتسران ان كودام بل سعاوراس كى درارتيلى نقرس الخات دلاديتي لهدوة سان كالهم عنان اقتمت كالهم ركاب اعقل اس كى سرنشين اورعنيب سع

مختصر به كرجال الدين ك قصيدول مي (ج سب كسب با دشا بول اميرول ، قاميو عالمول اورفقيهول كى مرح يس بي الكرمية بيا وريعناين كا اندازه قدما وجيسا بي ساكين اس كاكام ان سعد ياده ساده بعداس كاكلام وبنايت فصبح بعد- برمي وفاقاني ياالورى کے کلام کی طرح اس پر سیسے غور وفکری ضرورت نہیں بڑتی اور معیص کرنے نہیں بڑتے عامطام بردہ السین قصیدوں میں تشبیب اور تغرب کے بغیر بے دھو ک اسپنے مدوح کی مرح تروع کردتیاہے۔اس کے پاس مناظر فظرت کی عکاسی بھی بہت کم ملتی ہے برحیٰد شعر عومت منب كى طراودان كے انداز ميں لكھے كئے بين شاذونا درہى اس كے كلام ميں دكھا كى دينے ميں:

بوتسال درپای سوسن ریخیت مهمیم وزری

انبك انبك وبهار آورو بيرول شكرى بركى جول نوعوسى دروكر كول زيدى الكرتات مى كنى برخيز كاندر باغ مهت بادج ب مشاطراى وباغ چي العنبائيي ارسران جانب كدرى ارد زلبن شريع جبرس انجا مكبنزداست كوني شهيري تعبتان باغ بندارى زفردوس مرشر بركي درسرت بده ازشكوفه جادرى! سمال برفرق زكس دو شش ترى كلا

مرا باری در آی حالت زبان سبت ول اندیشه طوسی بیان منیت

بهی حال قوام الدین کے مرتب کا ہے جواس طلع سے شردع ہو تا ہے ۔

باذا یں چالمہ ست کہ درجمعی چنیں کس را تنکسیسی نمیت دریفا قوم دن اس شاع کے سب سے زیادہ ہرا شراوردل سے نکاے ہوئے انسوار وہ ہمیں جوز مالے کی گردشس اوگوں کی ہے دخی این مصیبتوں کی داستان اورد دوسوں کے تفافل ہر کھھے کے ہیں ۔ان ہیں سے ایسے ہی جذر پرا شرقصید ول کے مطلع یہاں درج کے ماستے ہمیں۔

مرک بارہ جو صنعت کر دہا ما سبہ برسرگس فرقت رعنا

درين مقرنس د نگار وردوداندود مرا بكام مرا ندكشين حيث، ما بداود

بازم ز دور سیسرخ جگرخون میمی شود کارم زروزگاردگر گون میمی سفود! به خرکا شور کی بہایت میں بہا شر ترکیب منبد کا مطلع ہے۔ یہ ترکیب منبواس سنے اپنی مصبتوں 'سوختہ ساما نیوں ، دل تو رائے والے صدموں 'لوگوں کی بے وفائی ، حسداور برخواہی براکھا ہے ۔

جال الدین نے کچھ قصید ہے مکت اور موغظت پھی تکھے ہیں، مثلاً اس کا یہ قصید المجال الدین نے کچھ قصید سے اور موغظت پھی تکھے ہیں، مثلاً اس کا یہ قصید المجال ای نفخ صور میں اور جہیں عالی ہمتی، ملنہ خیالی اور این اور جہیں عالی ہمتی، ملنہ خیالی اور این اور جہیں عالی ہمتی، ملنہ خیالی اور این ایک نے دیون دیتے ہیں :

بیست خوا سِنوں کو دار سے کی دعوت دیتے ہیں :

كهنبيت لالق تخت لوك تخت مغاك مذروه ملكوت اى از بن شبيمن خاكس كه حان باك مسزانبيت جريب الم إك بخاك بإزوه اين فأكث سوى علو كرامي بحان بمرو برل زنده کردد دایم مال بمیروشاد خرمی زانکه بردونسیت بهم ت كرضايع شود رُ توعرى! بیخه کردن مال وعارست و ۱ ملاک اس تہمید کے ساتھ وہ سمت کو ملنکہ کر۔ النا اظاہر کی دنیا کو ہیے جانے امعنوی دنیا م كوهال كرفي فرونني اختيار كرسف اور دومرول كي فوبيول كوبهجا ف كي دعوت ديا ها-كالميصيت تبنوازمن كامدران بنووع چِل کنی دائی مہی تجربت از بلیش کن طاعت فرمان ايز دنشفتت برخلق او دريمه حال ايس دومعني راشعار غويش كن منصبت كمرينية كشتست اكنون بين كن كارتودائم تراضع لود باحتسره ومزرك موى برا مذاه حصم ارْجيم بهيچول ميشس كنٌ سب ورمِلق منعيفال از كرم ول نوس ساز ورتواضع می کنی بامروم در ویش کن گوش بردرد دل آن عاجز دارسین کن گر پچري كن باخدا جيگان سعاله كن! چول کسی در دورنگی پرترازا وال ولیش مصلحت ازلفظ دیس داران ماعق وی مثورت بارائ نزديكان دورا نديشكن

نناع کے معفی قصیدوں سے اس کی طبیعت کے استعنا اوراس کی بڑائی ظاہرہے۔ ووا اس کی بڑائی ظاہرہے۔ ووا اس کی بنا فردد دینا ہے کہ انسان کو سونے چاندی پر فوقیت عال ہوئی چاہئے۔ عود ت نفسل سوکا سب سے بڑا سرا برج ہے۔ ایمان اورا بنا عنمیر کسی قمیت برج می بینی انہیں چاہئے:

- اریخ ادیبات ایران

كمذرويم بوابل خرد فتقمس اي بهدلات مزن گرهه تراسيم وزراست ول میندارخددی برسیم وزریت کرزروسیم جهان جیج جهان درگذرا لاجرم ازيي خطش بمرسب درسهرست نرئس رر بازرو نهجت شده بانشدگومات فوديم وكريس ازة منت كآن الحاراة آئ دربهرشع است جب رامی گرید كا كدردواردزية نكه ندارد زيراست المتمارد و ديعنت توقياسي ي كن فارغى زبندوز داقعنس صليكراست فاخت بيرين كهنه ببوست يدازآن إنطاؤكس كرون ديست ناابل بيرانت كوندرربال وبراست سردة نادازة ن سندكه بني دست تمع عنجدول ننگ بدانست كدورست وأست اس طرح كاخلانى انتعاد كم مطالع كسالين قصيد م كم علما معنون الدي فكزاورت بيد كم الجيوسة بن كونظراندا زيد كمونا جابية بن مح اعاظ سے قصيد سے كى اوبى فدرد قيمت بين الن چيزول كابيت براصه

شاعرے دیوان کے اشعاریں جبشیز مرح میں ہیں، نید امیز اشعار نا یا بنہیں ہیاان شاعرے دیوان کے اشعاریں جبشیز مرح میں ہیں، نید امیز استعار نا یا بنہیں ہیاان میں ایک دہ ضیعت بھی ہے جواس نے ال باپ کی عربت اور الان کے احترام کے موضوع برنظم کی ہج

ب نواز من نفیحی که ترا! کا بردوجهان شود نبطام برنخوای که بات بت برگز برکمن خاصب باادی الای الای ا حق ادر نگا بدار و بترسس زایزد و و الحب لال والاکرام کانکه با ما در و بدر برکمرد! بنود حسبز بایشد دشتمن کا

کمچھے بنیں شاع نے جن باقد کی دوسروں کو تفیعت کی ہے خودہ جان برکار بند رہے کی اس نے کوششش کی جو اور عالم باعمل رہا ہد۔ اس کو لیجئے کہ اس کا دادان میال خدا میر مرحیہ قصید وں سے مجول بڑا ہے ، چھر جی گئی جگہ یہ بات نمایاں ہے کہ وہ نہایت سفل مزان صاحب نظراور آزاد منس وی تھا۔ اس نے کمینوں کے آئے اپنی گردن حمیکا ناگوا را نہیں کیا ہا

چاکنی۔ خودکہتاہے:

بران خدای که برخوان با دشاهی او به نیم سینه برسد کار ترم مرم و د!

که نزد بهت من بس تفا و تی کمند از آنچه چرخ ممن دا د یا ندمن بربود

ما فاک سیستیم زاتش غور کاست نه آنسیست نواضع بنز دسفاینود

مرافزاض طبحی عسد زیر آمد لیک مشیست نواضع بنز دسفاینود

ادبیاس کا ذکر بوچکا سے کہ جال الدین اپنے نه الے کے شوا رسے سفو بازی کیا کر تا تھا

ادبیاس کا درخاقاتی وغیرہ شائل ہیں ۔ لیسے ہی ایک قصیدہ اس نے خاقاتی کوخطان

کر کے لکھا ہے۔ اس کی انبدادیس اس کی مذمت اور آخر ہیں مدرح کی ہے۔ یہ قصیدہ بہت شہور

کیست کمپنیام من بر شر دان برد کیاستن از من برال مردسخندان برد است کمپنیام من برات مردسخندان برد استناع دل کی مرح کرتے بولے کہتا ہے:

منوزگرسیندگان مستنداندر عواق که قوق ناطفت مددازیت ال برد

اس كے بعد فاقانى كى مرك شروع كرائے وركبتا ہے:

این به خوطیب است با مشراگرش و جرخ بسبصد فرآن گشت مدول برد نمائ فکرة زمین گلت و جد استان بکرة زیر استان برد فلک تا نفاظ قدر بورعسلم دید! خروزاشعار توجب و بران برد جال الدین نے ایت دیوان اشعار کے سواا کی فرز ندجی یاد کار جورا نفا اسس کا

ام كمال الدين تفاا ورود كلى شاع تفا واس كاتفي بلى ذكراً مكم آسن والاست - جال الدين في منه منه من الدين في منه منه من وفات ياني -

الوالفرج رونی البوالفرج رونی سلجوتی دور کے شہورشاء ول میں شار مونا مسے لین فرق ک دیار العالقرح رونی السفانی رکھتا تھا۔ اس نے غزنوی فائدان کے بند معویں اور سو لھویس بادشا

ابرائیم بن مسعود (۱۵۲۱ - ۲۹۲۱) اوراس کے بیٹے مسعود بن ابرائیم (۱۹۲۱ - ۸۰۵۱) کی مدح کی ہے -

ندکرہ نوسیوں نے اس کی ولادت کا مقام منہدوستان میں لا ہورے قریب دو مزکا گاند کھا ہے۔ بیسعود سعر کا ہم عصر تصا اور اس نے مسعو دسعد کے معدوی کی مدح کی ہے۔ طبیعت میں ایج اور لطا نت تھی انحن سناس تھا ، بڑا اوجھا قصدیدہ سکار نھا ، ابینے ہم عصر شاعوں میں نتاع انہ نعلقات رکھتا تھا اور اور کی اور مسعود سعد چسے اس عہد کے بڑے شاع والے اس کی تعریف کی ہے۔ ا

ایک تقییده میں انوری کرتاہے:

در منانت خیل آنبالت جوشر الأوالفرج! وزعدوبت مشرب عیشت جونظم منری مسود سعدان کی تولیف اور توصیف میں کہتا ہے:

خاطب رغواجه بوالفرج بدرست گوم بطسم ونظر را کانگشت فرین باریک بین و دوراندسیس سخن او بدید وسید را کانگشت اردی باید قصید ول کوعام روش کے مطابق اکثر تغزل کے ساتھ شردع کرتا ہے ۔ اس کا ایس ہی ایک قصید ہ سیف الدول محمود بن ابراہیم غزلوی کی مدح بیس ہے۔ یہ اس زانہ میں ایپ باپ کی طرف سے منہ رسان میں حکومت کرتا تقااور یہ وہی سیف الدولہ محمود بن الدولہ بن الدولہ محمود بن الدولہ محمود بن الدولہ محمود بن الدولہ محمود بن الدولہ بن الدو

حب کی معود سعد کے بہت نے اور در خوان کے ایم جوانی است زمیں را ور مال را اور خوان کر در بدل سے دو جوان کی است زمیں را ور مال را است زمیں را ور مال را اور خوان کر در بیال در بی نفسل برا رد فلک نفا کی از برگ اور وقفات اور کا کون اور وقفات کوال را گرفت شکوف بجین برگذر باغ! چونان کرستارہ گذر دکا کمشان را می نور براد در دیرہ فرونسبت دہاں را

ذیل کے اشعار منصور رمنصور شاہ این بہرام شاہ غز اوی اے ایک مرحب قصیدہ کے التبدائي اشعاريس [ان ميس مناظر فدرت كي بطافت اوران كي باكيرگي كانقشه كعنياكيا سے: إ جنن فرحننده فرور دين ست روز بإزار كل وسنرب است سب حيوان أنش عووا فروزاست بادچون فاك عبير أكبن است باغ بيرات كلناربيت كبن الاستدورالعين بن اوراست گرشاخ سمن که گلش را شبه پردین است وكاستان زمستر دغ لاله گوئى اتن كره برزين است سبطين يا فمة دروض المرباد بهجوير كار حرير جين است الدوني كے تقديد ول ميں تاريخي إنسار سے بھي موجود ميں -ان ميں وہ غزاو بول كي لرائيون كا ذكركر ماسك مسللاس كابرقصيده: سبهردولت ودبي فناب منه تالم الدالم ظفرت المنطفرت المسيد سلطان بن ابدائيم بن مسود كى مدح ميس بين سي طرح بيقصديده يمي ناريخي اشا رات كامال سفاد باسن اى مطاع فننذنشان اى زامن توضعة فنتذسفان يه شاع جي دوسرے بوشمندوں كى طرح إسآ ونت جزجهان اوراس عم انكرونيا بي آندده خاطر ای را باچنا کچد کہتا ہے: گردون زبرای مرخردمن مدرشربت جال گرزا در میخن طینی زبرای مرحوان مرد مرز برکه داشت در ستدی کنت ازبهب رمنبر دراین زیانه برفتنه که صعبتر بر انگیخست جناب دو دبیره می نشو بدا فالی که زمار بر درست مرکنین بالممنوفاكن وخ الترال دجاى حيدخ المخيت اردنی کادبوان حیب چکا ہے -اس میں چار بزارے قریب اشماریں - وہ لین

زانے کے شاع وں کے ساتھ اپھے تعلقات رکھتا تھا ۔اس کی سعود سعد کے ساتھ بڑی دو تھی۔ دولوں شاع وں سے ایک دوسرے کے بارے بیں انتحار انتحصیاب ۔ اس میں رونی کا آپ قطعہ بھی ہیں جاس نطعہ کے ایک میکان کے بارے بیں لکھا ہے ۔اس نطعہ کے اتبالی انتحار یہیں :

اختلاف سخن فراوان شست بوالفرج الدرس سناكه داآن سخن حيث ومعجب الست كعفل باو قوفن ربمب يدو حيران گشت معود في اس كي واب اس فطعد المراجيجا ، اس كامطلع سي: گونبرظسه وننژرا کان گشست مناطر قواحب والفرن سبت معودسعديا فوداستا ومرك كم إوجود دولي كم إرساس براشوار المحصل: ناسشادگرد داین دل ناشا دمن! اى خواسب. بوالفرج مكنى يا دمن دانی که سهست سبدر از دنو برسس کیست سبره ازادسن! الأزم بوالكرستنمث كرونوا شا دم مدین که مهستی اتنا دمن أَمَا مَنْ اللَّهُ مِنْ وَكُمُ إِرَانُ اسْتُكَ ارْبِن مِي لَبِنُو بِدِ مَنْ إِنْ وَمِنْ إِ رونی منے حصیلی صدی محے خرمیں یا ساتویں صدی کی اشدا رمیں وفات یا لی-بيدن بن المرعلوى المقب براشرت ابسة زمال كم مشهود ن عزادی ا واعظوں میں شار ہوتے ہیں۔ان کی وعظ کی معفوں میں سمراروں ادمى حاضرد بن بحق اس كے سائقد سا افذره النبطيع العي العول النظ زياده ترانيسوي غزنوی بادن اه بهرام شاه بن مسود (۱۷ ۵-۱۱ ۵) ی مرت کی سے ادراس کی فتوحات کی تحربين كى ب - ابنے وعلوں كى وجه سے الفيس جِستْمرت اور جوائر عامل مولكيا تقا اس كى وج سلطان كوان سي منبض وحسد ببدا بوكبا مجبورًا سفركا اداده كيا اوريبل ج كيا -ج سوداي یں سنبدادیں عراق کے سلبح قبول کے جو سفے بادشاہ غیاف الدین مسودین محدرہ م

يهم، فان كى برىء سنا فزائى كى-

صاحب مجمع الانفعاء كے قول كے مطابق مسببت كے ديوان اشعاد ميں بات بنرار اشعاد ميں بات كا اشعاد ميں بات كا اشعاد سنے وفات و ، ه لكھا ہے اور دولت شاہ كے قول كے مطابق ان كا محل وفات ولا مب جرین كا قریم آزاد وارہے -ان كا بھائى جال الدین محدین نا عرصی مشہور مناع ول میں شاء ول میں شاہ و است مناع ول میں شاء ول میں شاہ و کے در بارہے تعلق دکھتا تھا اس كے مرحبة فصائد میں شاء ول میں شاہ در میں نقل میراہے :

ای خورده اسان بسیارسند سبی مین دی برده آرز و زمینت تسبسی کیار

اسى قصبيدے كامطلع سے:

اکنو که تروتا ده بخت دید نوبها در اوساع وباده رنگین وزلف یا در ایک اور در تا ده به ایس اور در تا در به ایس اور در تا به اور در تا به اور در تا به اور در تا به عرف به ایس اید و با به ایس ای در تا به عرف به باید و بی و بی به باید و بی باید و بی و بی باید و بی در تا به مارک دوی او از خلق کار مگب اید و بی در مارک دوی او از خلق کار مگب اید و بی در می در او می در ایس به دام نواید و بی در می در ایس به در ایس

بهرام شاه کے محب فصیدہ میں بانغزل طاخط ہو:

بمفت د گربسعی ا برمروادیدباد آوردشاخ ننگوفدعقدم وادیدباد کاه باد از فارص گلبن برنگیز دکتیم گاه ابراز طرهٔ شمف و بنشا ندعیاد بادمی سوز و مجود و ابرمی دیردگان برخ می گوید فرید دباغ می بارد ننا د گلبنال مرسح دم چل بلبلان خندند و بلبلان مهزیم شب چل بیدلان گرمینید آ جیساکه دبرکها جا چکا بید مسعود سعد کی سیوش سے دلی دوستی تقی مید دونول ایک

دلاین جهان کرسسلای نمست نالذهاب چکاسه برسر آبیم و نیره دل چرسسراب گواهی دیته بین که اسع اس دنیا کاعیش و نوش کچور اس ند آیا اور منفی دل سے غم کا عنبار دورین بوسکا-

اینداشعاریس ده همین که کی کسب نهری دعوت دیماس اور که نهاس : اندرجهان چوبی منهری عبی فی ارنست با فخرد با منهرزی و بی عبب عارباش فخرانه منهرای و باصل منهر کمدای و زعیب وعاربی منهری مرکنا د باش موزنی نید مولای می وفات یانی ر

عيدالواسع جبلي عيدالواس جلى فرحيتمان كاريد والانفاء ألتى لس جبلى كهاكيا ب الن

قصید اورغ لیس کلی بین اولان می نفطی صنائع و بدالئے سے زیادہ کام لیا ہے دہ دوبلا با تقادد استار طمع می خوب محق انفار

طفرل کین حب نے مرائی سلطان سخرسلج قی اور بہرم شاہ غوادی کے ساتھتہ مل کرخوارزم پرحلہ کیا تھا اس کی عبدالواسع بلی نے مرح کی ہے۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ علبواس نے مھھ میں دفات پائی اس کے قصیدوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ سماتھ میں اس بھال زندہ تھا۔

عبالداسع میں اپنے ہم کارول اور ہے شعارول کی طرح دقیق نظر اور رقیق قلب کے۔ آیا تھا۔ وہ اسٹ ان کی سنم گاری اوراس کی کونڈ زخری سے سخت نالال ہے۔ وہ انبای زما کی خیانت اور دائش مندول کی فواری یماس طرح ٹالمکنال ہے:

سراخ الدین عنّان بن محر مختاری غز نوی بی حیثی صدی کے قصیدہ گو مختاری غز نوی بی حیثی صدی کے قصیدہ گو مختاری غز نوی بی حیثی صدی کے قصیدہ گو مختاری غز نوی شام بر الله میں مسود (براہیم بن مسود (براہیم بن مسود (براہیم بن مسود (براہیم بن مسود بن ابراہیم الله الله بن کے در بارسے تعلق رکھنا تقا اولان کی اس سے مرح کی ہے اور دومسرے غز نوی سلاطین کے در بارسے تعلق رکھنا تقا اولان کی اس سے مرح کی ہے

اس نے قصیدے کے سواد وسری صنفول میں بھی طبع آنانی کی ہے یہ ترجیع نبد خوب لکھتا تھا ایک داستانی منٹوی شہر بار نام بھی اس سے منوب ہے اس منٹوی میں اس نے استاد فردوسی کی بیروی کی ہے ۔ اس منٹوی کے ایجھے بیں اس نے پانچ سال عرف کے کے اسے سود بن ابراہیم کے نام صنون کیا ہے ، کہتا ہے :

سال اندرین رنخ بر داستم! سخن انحب بر بیج نگذاشتم گل باغ وبستان محودث ه جهان جونی تجنف نده مسود شاه

فخارى كے بيقام غرنه لاه الله وفات يانى -

مختاری کے قصائد عام طور پر بہا بٹ مٹین عمرہ موزوں اور متناسب ہیں۔ ان سے معلوم ہو الہت کہ شاع رقبی گہری نظراور رقبی جہارت سے الفاظ اور ترکیبیں استحال کرتا ہے۔ اس کا وہ قصیدہ جستو دسعد کی مدح میں ہے اس کے اشعاداس دعو ہے کے شاہر بین :

برابل سخن تنگ گشدن میرا وته جاى كب رطبع مرسحن إل ازغحب زجوم خود كشن وحبران برطبع كم برسحب لدووت ورا خاطر بزویی تهی بیمستی سنكرت كبث دسريمي زفران پون جزو کل با زست معسانی ذى حسنا طرمسع وسعس رسلمان محذوه سخن بروران محكسس إ سردفست فرفان كسستران ميدا الاحبورخ كدبرسي وم بدارد فورست بدكال ازره كرسيان برادت لم ترست اد ورفخت رسراف شراز تززكيون ابرنترشن نا يديد گوست، ايا بجر عنشن ايديد پايال! درباغ بهارنناي خسرو شعرشت سنحى وطعبش سزار دستا جیساکدا دبر کے اشعار سے ظام رہے ختاری کی شاعری بیں اوراس عہار کے دوسر قصبه گوشاءوں کی شاءی بین کوئی بنیادی فرق نظر نہیں آتا ہم معض معنا بین جیسے شام کی شنبیہ آسان سے اوراس کی شاعری کو آفتاب سے تعنیب دغیرہ اس کالمن اور آس کی اس کے کلام میں ایک نئی بازگر دیتے ہیں۔
اس کے کلام میں ایک نئی تازگی بیدا کر دیتے ہیں۔

فتاری نے قدرتی مناظری عکاسی بھی گی ہے اور دلکش استعارے بڑی بہر مندی کے

سائفدين كئ بيروس كورك قصيد محك بداشعار الاحظر الدن

اس طرے کی شاعری میں شاع ہے جیسی شہر ہیں استعال کی ہیں اور فاص کر آخری شعر
یس جُنٹ بید دی ہے وہ بڑی اجھوتی تشہید ہیں اور شاعر کی انجے اور حدیث پر دلالت کرتی ہیں جُنٹ بید میں جُنٹ بید ہیں اور شاعر کی انجے اور حدیث پر دلالت کرتی ہیں صدی کے وسط میں بیدا ہو ااور اور اور الرائن ہر
عمق بنجاراتی میں شہرت پائی ۔ اس نے ملوک و فرار سیا ہدیا ایلک فائیوں کے ایک بادشا
الجا کھی شمس الملک نصر ( وہ ہر سر مرد میں قصد یورے مصل کیا اور امیر الشعرا کی کا لقب پایا اس کے ایک بادشاہ خقر خاں کے ور بار میں تقرب حال کیا اور امیر الشعرا کی کا لقب پایا اس کے

بڑی لمیں عمر بائی منی رکھتا ہے۔ ہیں بہت بوڑھا اور صغیف ہوجیکا تھا۔ جنا بخیراس سال حب سلطان کی بیٹی کا انتقال ہوگیا اور اس لئے سوگواری میں مرتب ایکھنے کے لئے اسے طلب کیا تو دہ صغیف بیری کی وج سے بنرجا سکا۔

قیل کے اشعاد البی اس نے اپنے صنعت کا حال صنعت اغراق و کشیدہ کے ساتھ حب صن خیال کے ساتھ میں اس کی نظر دوسر سے نشاع دل کے پاس کم ہی سلے گئی:

اگر موری سخت گوید و کر مولی کروا دارد من آل موری کہ ہم طوفان دورخ درمیادار اسکور کرمی ہم طوفان دورخ درمیادار الکرم آب و آنش لامکال مکن بودوئی من آل موری کہ ہم طوفان دورخ درمیادار اگر ماہور و با مولی شب ور دری شوم ہم اسکال میں شہر المرد موری ہوا مذر بہال دارد الکر خوا مرمراموری ہوا مذر بہال دارد عن بختارائی کے بہتر من اشعاد اسی قصد بدے سے لئے گئے ہیں :

خزای بت به بن جام بیاد فرش ستبری است بهدوشت دکوسهاد فرش ستبری است بهدوشت دکوسهاد وی چل بها دخان به با دخان با دخ

شاع نے بحیث مجوعی نہا بیت سیری معان اور بھی در دانگیز اشعار الکھے ہیں اس نے اور مقطعات بھی اس کے ہم عصر شاع ول میں اور ی نے اسے اسا دسمی ما باہ اور مقطعات بھی ملکھے ہیں۔ اس کے ہم عصر شاع ول میں اور ی نے اسے اسا دسمی ما باہ اور کھنے کے دستید وطواط نے اس کے وال سے استی در کھنے کے فابل ہے کہ مرتبہ اور التی شاع ی ہیں عملی کا مرتبہ بہت ملندا ولاست ادا مذفقاعت نے اس طرز میں بڑی جہارت کا فراس کے طور پر دوشع پیش کے جا سے طرز میں بڑی جہارت کا فراس کے طور پر دوشع پیش کے جا سے میں جوسلطان سنج کی موت پر وکھے گئے ہیں :

مِنگُام آن که گل دمدا زصحن بستا رفت آن گل شگفته در وفاک شدنها مِنگُام آن که شاخ شجر می کشد زا بر بی آب ماند نرگس آن نازه ارغوا ل عن مے سلم میں وفات مائی۔

## آ در با یجان کے سٹ عر

 بچریان اور سربرست حقیقت بین در توی خرس کا ایک ندیبی عبده اورا یک ایم این نام مهده می سکندر نے اس شخص کی لیافت د بچھ کراس کی حکومت بخش دی واقعہ یہ ہے کہ آور با بجات و وہروں کے متعا بلہ میں اپنی آزادی بر قرار رکہی - اسی زیانے سے یہ ملک آٹر پایتے کان یعنی و وہروں کے متعا بلہ میں اپنی آزادی بر قرار رکہی - اسی زیانے سے یہ ملک آٹر پایتے کان یعنی آزر میں سے مشمور مہوا (قدیم تاریخوں میں جیسے ارمنی تاریخوں معرب منظام کے نام سے مشمور مہوا (قدیم تاریخوں میں جیسے ارمنی تاریخوں معرب یہ فظ آؤر پایتے کان مکھاہے سے آزر با بجان کی موجودہ صورت اور ملفظ اسی قدیم لفظ کی معرب

صورت ہے -اس زبر بحث باب میں اس سے پہلے دوسرے شاع بجیسے الوالحن بہنیارین مرز با

رمتونی شفیمسی جوابوعلی سینا کے شامگردول اور ایران کے مشہور حکیمول میں تھا امحرین علیہ

خطيب بترمذي دمتوفى ملاهمه اورقطوان عب كاحال اوبها حيكا بصاور دوسر سيمشاكير

ا در با بجان کے اسان علم وا دب برطلوع بوچکے تنعے -اس دور کے بعد میں بہت سے علم

اورت عبدا ہوئے ان میں شیخ محد دشد شری خاص طور سرخاب دکر ہیں وروان کا اللہ

مال اس لناب بين آگر آن والاي -

افضل الدین بدیل بن علی خاقاتی کاشهار ایران کے مشہور ترین اور کے مشہور ترین اور کے مشہور ترین اور کے مشہور ترین اور کے مفاول من کوشاع دل میں ہوتا ہے۔خاقاتی منظم میں کہتا ہے۔

میں بنفام شروان بیدا ہوا۔ است نام بدہل کے بارے بیں ایک فطعہ میں کہتا ہے۔

برل من آمرم انڈرجہاں سنائی را بدیں دلیل بدنام من بدیل نہاد

کہتے ہیں اس نے بہلے حقایقی لفنب اختیار کیا بھرخا قان اکرمنوجہرین سندیو

شیروان سناہ سے انتساب کی مناسب سے خاقائی تخلص بایا۔ منوجہرالمتسویں عباقی فلیدہ اختیار باللہ استحداد منوجہر کے پاس خاقائی کو الوالعلا اکنوی لکم

ملیفہ اختی بالنگر (سا ۵-۵۵ فر) کا ہم عصرتھا۔ منوجہر کے پاس خاقائی کو الوالعلا اکنوی لکم

چشاعرت مردمت نزدهاقان ا نجاقانیت من نقب برسها دم

خاقان کے اب کا مام کی تھا ، وہ در دگری مینی نجاری کا بیٹند کیا کہ اتھا۔ جنا پخہ ایک فعسیدہ بیں جوام ما مارالدین ابراہیم کے مرتبہ میں اس مطلع کے ساتھ لکھا ہے: نالانك من برشب شكريزسيت بنهاق كرمهت لازناستوسيت ادزانو ويشابي اس میں خوداین مرح کرتے ہوئے کہاہے: تخال معنى آرائى براتيمي بديد مدير زيشت أزرصفت على تجارسشرواني ایک اور قصیدے بیں عوابیت اپ کی مدح بین لکھا ہے گہتاہے: سيخ جهتارس نقب بيردر وكرعسلي كارروا فليبر سندعاج برهساناه تخفته العراقين مي هي كينايت: از سوی پدر در و گرم دان! استاد سخن تراسس دوران! استناد کامل ولادت آذر با یجان کے لااح کا شہر شروان تھا۔ چنائچ اپناس منہور کوائی تقسیدہ میں جاس مطلع سے شروع ہو اے : قلم تنبت ننكت مراست موى برسر زطالع منبراست کہتاہے: عيب شروان كن كه فا قاني مست انة ن شركان باس شرا عیب شهری حیب راکنی بدوش کادل سترع دم خرک شهراست ما قانى كى مان اس عبيك اكا عبيا كي خاندان مي تعلق ركستى متى - اورسطورى عيسائي عنى بعديب اس فرين اسلام قبول كيا - تحفيد العراقين من آيا يه : كارم ز مزاج بدر ركستى گرن د د وات ما دركستى اسطورى وتومدى نشادسش اسلامى وايردى بهادسش بس كرده كرين تعقل والهام بكيش كشيش دين السلام معلوم ہو آہے شاوکی زندگی بڑی ننگ کوشی میں بسر بو بی مقی ہے ہائے تو ہس کی ز

اب کی کائی پر سبر موئی ۔ بھراس کی بے وقت موت کے بعدسے ان کی کائی براس کی زندگی کا مدار دهیراراس کی مال طباخی اور حلای کا بیشید کرتی تفی اور اسی سے اینا اور اپنے بيط كابيب إلتي معى وس بارك بين تحفنه العراقين بس كرتاب، از برّحنلانفیت پرکبار برایده عسلی تحب از

بيرمان كي طرف ات دهيات:

سستم زیی غذائی مان در طباخ سب دسوی ما در ایب پرانز قصیرہ بیں اپنے آب سے خطاب کرنے ہوئے مال کی فوازشیں گنائی ہیں اکہتاہے:

ازریزش روزی تو بوده ازریزشس راسان ادر خو کرده به نگت ی شروان آبنگی آسب و نان ما در ز برصلف کسسی زفت مسبراً ب مفرای دان ادر انسيرده جوسا بيونشسته ورسابير دوكدان مادر دی بازسید مید باشی میوس باستیان ما در سنسرمن نا بدكه چول كبي مدورى خورى از دهان ادر اكى چۇسىيى برتومىنىد ازبى پدرى نانان مادر

ىنصرت يىكەشاء كو فراعنت حاصل مذلىقى ملكة تنگ نائى سنسروان ميں شاد دل اس کے مطب بیا ، نقا ، بہاں وہ مونس دوستوں کے وجودسے مجروم تقا

شانخدا ك قصيده بين عبى كامطلع سهد

اس مالت كا ذكرون كياس،

باكبية كبرم انس كمذابل وفابي روزيم

كأرمن بالاعنى كردد درس شيب الله ومعنبق حادثا تم بسنه نبعن

روزى من بنست ياخود منيت عام فا

در ہمین شدوان مراقال نیا دینم دوست و درست و دنا مکنت اے کاش بودی آننا فاقائی کا سب سے بڑا سر برست اس کا جیا کا فی الدین عمر بن عثمان تھا۔ بدنلسفا در حکت کا اس تھا۔ اس سے خاقائی کی ہر درسش علم وا دب کے ساتھ کی ۔ شاع سے نئی عگر اس کی دہر وائیو کو یاد کیا ہے۔ ایک عگر شخفتہ العراقین میں کہتا ہے:

من فائدہ جوی و او مفید م عم بودہ مدرس و معید م فائدہ جوی و او مفید م عم بودہ مدرس و معید م فاقانی نے فاقانی نے فاقانی نے نے بیان کے سوانس ذیا کے شاعوں میں ابوالعلاء کئے کاسے بھی فاقانی کو سٹرت تلذه مل تھا۔ ابوالعلاء گئوی نے اپنی بیٹی ہی فاقانی نے سکام میں دی اور حبیبا کہ اوپر ذکر ہوچکا ہے اسے در بارشاہی میں بہنی بیٹی بیٹی ہی فاقانی نے سکے سکا داور شاگر د میں اٹرائی ہوگئی اور د دلوں نے ایک دوسرے کی بہنی بارسی بعد میں اس کے اشعاد کی شہادت پر اگر ہم اسے ایک عالم فاصل اور مونس من من مان لیں تو سہال برخال غلط مذبوگا۔ جنائی اس کے ہم عصول نے علم دا درب بیں دونس من من مان لیں تو سہال برخال غلط مذبوگا۔ جنائی اس کے ہم عصول نے علم دا درب بیں اس کی ہم عصول نے علم دا درب بیں اس کی ہم عصول نے تام دا درب بیں اس کی ہم عصول ہے تا کہ دا درب بیں اس کی ہم الی کا اعتراف کیا ہے۔ درت بید وطول طرکتا ہے:

اففنل الدبّن، لوالففنا بل برففنل فیلسوت دین فزای کف یکاه اس میں کچھ نشک بنہیں کہ خاقاتی نے دب، فلسف، علوم دبینی اور آ داب قرآن گہرامطالعہ کیا تقا اوران علوم میں کا مل دست گاہ ببیرای حتی برحقیقت اس کے کلام سے بھی داستے ہے۔

ہمارے شاعری ڈیڈگی کچھائیں کامیاب بہیں دہی اوراسے فراعت کے سائف جینا کھنیا کے سائف جینا کو سنی کی مصبیب سہاریا اور عام عرائیے جگری سفید بنا کی آرز وہیں اتم کے ارباج غم واند دہ کے موقع براس کی غمر کے ادی کہت اور کہن سے دوستوں کی آرز وہیں اتم کے ارباج غم واند دہ کے موقع براس کی غمر کے ادی کہت اوراس کی میں سرای عمر کا اور اس کی بواتھا کہ اپنے نشفین جپائی سر بہتی اوراس کی بین سرای کا بواتھا کہ اپنے نشفین جپائی سرای کا جوان سال مبیلا

ر شیدالدین بیس سال کی عمرین مرگیا اور باب کوداغ مفارقت دے گیا۔ خود کتنا ہے وريغميوه عمم رئت بدكرسريائ! ببيت سال برا مدبك نفس مكذشت مرا د خبره مهی یک رستند بو دا زعم میتجرسب وروزی که در ابوس گذشت بينے كى موت كے بدراس كے عمول ميں اورا صاف موكيا - خيا كينو دكم تا ہے: د ناگ بت اری خاکش سپردم! بسردائشتم چول ملبند آفت الى ا نجاک<sub>ا</sub>ن تن در د ناکش سپردم ىدر دىسپىرما دركىش چول فردىشىد یکی برون دختر نعست بودم! بروشن دلی چل ساکش سپردم با ندم من وما ندعب رالحبيدى ودليت بيزدال پاکش سبردم مت با ندم من وما ندعب رالحبيدى ان مصبتوں کے سواشاء اپنی طبیعت کی آزادی ادرباری عاجزا مذاور کورانه خار سے خود داری سفرکہ نے ، دنیا اور دنیا و الول کو د بیجھنے ، دوسرے امیرول کی مرح کمنے ، ی تمنا ورسب سے برا صد کرا ہے مد وخون مین خاقان اکبر سنو جرراوراس کے بیٹے خاقا كيرالوالمظفران تان كے ماسد مائٹ بنتينوں كے تعبر كائے بران كے عناب كانشا بالمديدكد سفرس والس آساخ كي چندسال بعد يجى خدمت سلطانى سع الكالاولاين الدادنسي ك إرسامين مم اس كي دلكش غزول بين يرشفر براست مين : كفتى بحنى خدمت سلطان كمنم ني كب لحظة فراعنت مدوعالم نفروت م شاع کے کلام میں سفری خوامش اوریشروان کی شکایت کئی جگہ نظر آئی سے - فاص طور بروہ جے بریت المتراور خراسان کے سفر کا بڑا استیاق رکھتا تھا جس کی اسم مانعت كردى كى عنى - جنائد خودكمتاب،

چرسبب سوی خراسان شدنم نگذارند عندلیبم عجاستان شدیم نگذارند سنوکارسی طرح سفری احبازت حاسل کرسی لی ، رہے تک ہی چلاتھا کہ ایک نئی معبت میں کھنیس گیا ۔ خراسان میس غز ترکوں نے فقنہ وضا دیر پاکررکھا تھا اور رہے کے والی سے بھی اسے آگے بڑ ہمنے سے دوک دیا مجورًا واپس ہونا پڑا۔ رے کی شکایت ہیں اس سے جو قصیدہ لکھا ہے اس ہیں کہتا ہے:

چون نیست رخصه سوی خراسان شدن مرا هم بازبس شوم کمشم من بلای ری گرباز در میرین ترمیر اجازت است منکواند کو بم از طرف با دستاه ری

ایک اور تطعیمیں کہتا ہے: من بری عربم خراسان داست تم زائکہ جان ہود آرز دمنرسٹس مرا دائی دی سنبد برع میم بہنا د! نیک دامن گیرسٹ د مندسٹس مرا معلوم ہوتا ہے کہ دہ احت نان بن منوچ بر کے حکم سے سنٹھ میں قدیر کردیا گیا تھا ۔ اس دقت اس کی عربی سال تھی ۔ چنا نینہ اپنے ایک برا ٹرشکا سی قصیدہ میں حبک مطلع ہی: فلک کرر د ترست از خطا ترسا مرا دار دسلسل را مہدسا

: حساس

 مج از حایل فلک ہی نے ت خبر کش سیمنت کوہ ادبی شداز خبرزر شس کہتے ہیں کہ اس قصیدہ کو عس میں تجدید مطلع کے ساتھ ایک سونوشعر ہیں کمری والت نے ہے زرسے مکھاتھا۔

اس تصیدہ میں اس سے والی موسل کے وزیر جال الدین اصفہا تی کاتھی ذکر کیا ہے اس خفس نے کمہ کی تعمیر میں حصد لیا تھا۔ کہتا ہے :

غاقان نے مدوھ میں بمقام نبریز دفات بان کا در مقبرة الشعرار میں جوشہرے شالی طرف کر مے سرخاب میں واقع ہے دفن ہوا۔

جیباکہ ہم اوپر کہ جکے ہیں خاقانی کا شار ایران کے ورجداول کے تصیدہ گوشاءوں میں ہوتا ہے خاقاتی منطاعی اورا یہے ہی ووسرے شرائی ابت کرتے ہیں کہ سرز ہین ایران کے ہرصہ ہیں نواہ وہ خراسان ہوکہ افراد با کیان ادب کے بچول کھی سکتے ہیں اجرائے انگونے بیدا کرسکتے ہیں۔ خاقانی کی شاعری نہاست محکم اور استوارے اور الفاظ ومعنی کے لحاظ سے فیر محمولی اور نہا بیت ملند و لطیف ہے۔ اس کی شاعری کرہت سی بنیادی خوبوں ہیں فیر محمولی اور نہا بیت ملند و لطیف ہے۔ اس کی شاعری کرہت سی بنیادی خوبوں ہیں دقیق اور گرہے الگ ہے۔ یعنی ایسے دقیق اور گرہے معنی کو جو برشخص کے خیال میں نہیں آسکتے نہاست جامے اور فیسے الفاظ اور گرہے الفاظ کی شاعری کو المقابل ہے۔ مقافل کی شاعری کا بڑا حصد اسی قسمی شاعری بڑشتی ہے۔ کے قالب میں اوا کرتیا ہے۔ مظالوسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فارسی زبان کی شاعری بڑشتی ہے۔ عربی زبان پر بھی کا ل عبور رکھتا ہے۔ وہ این دولون زبالوں کے الفاظ اور لزکیبوں کا وہ گو بانیا جاتھ کی نہا ہے۔ الفاظ اور لزکیبوں کا وہ گو بانی اور الفاظ اس کے سامنے ہاتھ با ندھے کھڑے دہ سے بہی اور وہ ان الفاظ اور ترکیبوں کا وہ گو با آدشا ہے۔ ترکیبیں اور الفاظ اس کے سامنے ہاتھ با ندھے کھڑے دہ سے بہی اور وہ ان اللہ بی اور وہ ان اللہ بی اور الفاظ اس کے سامنے ہاتھ با ندھے کھڑے دہ ہے بہی اور وہ ان سے کہ مرب طرح چا ہتا ہے کام لیتا ہے۔ مرب طرح چا ہتا ہے کام لیتا ہے۔

مطالعه سے ذربا یجان اورخواسان کے سبکی خصوصتیں اوران کے نفطی اور فنی اختلاف ظلم اللہ سے ذربا یجان اورخواسان کے سب متعلق ایک قصدیدہ بیں اس خصوصیت کواس طرز اللہ میں اس خصوصیت کواس طرز اللہ اللہ کا سب متعلق ایک قصدیدہ بیں اس خصوصیت کواس طرز اللہ کا سب است :

مراشیرہ فاص از واست وداشت ہاں شیوہ باستان نفسری فاقانی کا جونیا دلوان طہان میں جہا ہے اس کے اسی قصید سے میں یہ اشعار همی ط میں جواس سے اجمع بارے میں کے ہیں:

شاء منطق منم خوان معانی مراست ریزه خورخوان من رود کی وعنصری زنده چ نفس کیم مام من از تا ذگی گنت بچهال کریم حرص من از اند کی ایک قصیده خوداین خوبول کی تولیف بپر لکھا ہے اس میں اپنے مار خوا بول کو سرزس اللہ میں اپنے مار خوا بول کو سرزس اللہ میں این میں مار حرک اسر

كى كا درائبى حرب طبع كا اظهاد اس طرح كياب، درجهال ماکسین را نی سلمت دمرا منيت أفليم عن را بهنراز من بإ داشا عالم وكرمعاني رامتم فستسرأن روا مريم مكرمناني دامنم روح القدمس توعوض فضل لاصاحب تم تغم الفتي ت طعال عقل لا ما بيب مم تعم الوكس خوان فكريت سازم وني تخبل كويم الصلا درع حكت إيشموني ترس كويم انقال خاطر وستنزمن توزعفلت الأصفا بكنة دونمنبرومن حرزر وحست انصفت قلب ضرا بال شعرار من يذير دكيب عقد نظامان سحوازمن شابذوا تسطه آسان زان تينع برآن ساز دار ببرزا بركجانعلى منيداز دبرا قطسيع من الن چراغ عقل وآنهار وزكوران بادا من قرمن تبخ واليال فاك بنيران صد وين خران درجيين صورت رأ چول ارد منهمي درسندمعني راست سمجول دمم چون د بان کوره سیاب نفشان کم عطا چِل ميال كاسهُ ارزيز دنشان بيفوغ

اگریم ان می اشعار کو ایران کے دوصوں کے مشعرار بھیسے خرا سان کے شعرار کے کلا

سے مقابلہ کرکے دیکھیں توان دولوں کے فرق کا بہت اسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں مثابلہ کرے دیکھیں توان دولوں کے فرق کا بہت اسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں مثلاً سشہ طغان عقل " درع حکمت" انکنہ دولتیزہ " فطال ان بی " خاک بیزان حد" سرور کے دولا موان ہوا" " سنہ معنی " " چین صورت" جیسی ترکیبیں ، جاس قصیدہ کے سواشاع کے دولا سے قصید ول میں بائی جاتی ہیں ، دولا سے اساع دل کے باس یا تو سرے سی ملتی ہی نہیں یا اگر ملتی ہی ہیں توشا ذو نادر ہی یہ توظا ہرا ور مدیمی ہے کہان ترکیبوں سے اور ان میں بطری تا ذرگی ہوتی ہے۔

ائبہ نہ تعبدا د جائ تنبد المرائن ہر کھاب طرب سندای صفایان ا جیساکہ ہم د دبیات ایران قبل اسلام کے حصد میں دیجھ جکے ہیں ائبہ داین کا لفظ آہم ا داین لاء کی صورت میں سبستون کے کتبون میں آج کا ہے۔

اسی طرح ده دومیرے ملکوں کی زبانوں کے الفاظ میمی مجسی استعمال کر جابا ہے۔ مُنللُّذ بل کے شعرات اچیر کی کالفظ گرجی زبان کالفظ ہے:

من دناچه کی و دیر محت ان در مقراطی افاظ سربانی نفر سنی مخران مطران بطراق استفف اسطور اور ملکا جیسے الفاظ سربانی نفر استی کی اصطلاحیں ہیں اور بیا لفاظ اس زمانے کے نشطور اور ملکا جیسے الفاظ سربائی مقال مقاط اس زمانے کے نشطور اور ملکا جیسے مام طور بربرائے تھیں۔ نفرانی مقال کی وجب سے واقعیٰت انجیل کی قرائت اور اس دین کی تاریخ اور اس کی اصطلاحات سے لگا کو کی وجب سے خاتانی دوسرے تام ابرائی شاع ول میں ایک خاص امتیا زر کھتا ہے ۔ اس صفت کو اس کی شاعری کی ممیزات میں شمار کیا جا تا ہے ۔ ظا ہر ہے اس با رسے میں اس کی مال کے عیسانی ہوئے کو میراف میں ۔

عام طور مرخا قانی کے قصیدے نہا بت طویل اور مفسل ہوتے ہیں بہت سی قصیدو كوتووه بيرطلع نان سے شروع كرتا ہے - ان قصا كدكى سب سے برى فرى فرى يہ سے كاكثر قصيدول بيس شكل الفاظاور تركيب بهايت كهرب معانى بشبيب كنات ادر نهايت وبيع مضابين بيش كئ بيس رنبان محاورت صرب الأشال بركا ل عبور اسلامى روايات ادرامسلای تصعص و ایخست وا تعنیت کے بغیران کاسمجفنامکن بنیں -

مَنلًاس تصديده كوج كمه كي تعريف يس الكحاكياب، اس اس مطلع سے شروع كرما ہى: مشبروان درميح صادق كعبه حان ديده انر مجي لاچل محران كعبعسه وإن ديده اند اور پیرتجد بدیطلع سے اسے اور آگے برطایا ہے ۔اس قصیدہ بیں اس نے ماریخی ادبی دینی معلوات اورمنا سک اور بخرم وغیرہ سے متعلق اصطلاحوں سے کامراسا ہے - اس نے ب الفاظا درا مسطلاحين خاص معنى بلب استعال كى بيب جن كاسمجمنا متوسط قادى كمال مكن بنیں-اس کے لئے ان اصطلاح ل سے واقفیت صروری ہے۔ بہال اسی فقدیدے سے خبدستر بطور شال مین کے ماتے ہیں:

دبيره رااز شوق كعبه زمزم افشال دبيانر عشق بركرده بكية تستى كزشرق وغرب مسكعبدرا برسفيت كرده مفت مردال ديداند د عله را برطعت، زنجيبرمطران ديداند قفركسري وزيارت كاه سلمان ديده اند ازنكونامي طراز فركشس اليدان ديده اند بردرالدان نزر مجيرونددر بان دبيره انر برسسر دندانه بای تاج گریال دیده اند موقف الممسس ومقام شير مزوان ديره الر يهيموسيش نحل وبمش انسي دحان ديده امر

تاخيال کعبنفش ديدهٔ حبان ديده اند اه نولا نیمهٔ فتنه رئی عسینی یا فتنه يرسسرد مله گذمشته ما مدايي خصر وا ر طساق الوان جها نيكروه تاق برزن التخيب ركنته ون أسخير بيجان كانزمان تامبارستس رفعة ود ندامه باى فصرتمان لانده زآنجا الخباك طدوآب فرأت بس بكوذ مشهد يأك امير المخسل را

ارسم گوران سرنسیران براسان دیده اند لانده ازرهبه دواسبه تامنا ره بجسره دان کیا وه چیست میزان دو *کعنه بار* دار بإزج زاود وكفه شكل سيبيه زان ديده اند باديه بجراست وسخبى كششى واعراب بوح واقصه سرحد تحب رو كمه بإيان د مده ١٥ منر مشبرها در دختروگت نیزنشال دیده امد بهروفع دردحث مربهروان زاب وكبا كم زحب زم تخويان برحوت فرآل ديداند دا نره ا فلاک را بالای صحن با د به ا صد منزور اشكال اقلبيس ببريال ديده أند ورطنا جيسه إبر گردڪر گاه حاج كوس رااز زبرو شال زير دوستال ديده انو قاع صفصف دبره وصف صف سيبدأ دان كوه محروق م نكه بهجو زرنشفشا مهناك در د لورا ز و در نشکنجه حبس حنب زلا ل دیده امر ازدم باكان كه نبشا ندى حبسراع اسمان ناف باحدا بحاجه اه آبان دبده اند چون سحای نامه یا چون مین عنوال دیداند ماه نودرساید ابر کبوترف مراست ليك فتسربان ازخواص نغش نشال ديثماند باملادان نفسحسيوان كرده قربال درمنى حرم كيوانش وينك كى افسان ديدهاند سعدذا بح ببرات ربان تيغ مرسم اخت سابگ را کا مداخمة برد پوعصیا دیده اند درسه همره بوده ميت مسجد صيفا بل تو ركن يخبب مفيت طوف جارا ركان ديرامر عيدايشان كعبروز ترسيب ينج اركان ج بم مران ترسب كرساداداعيان ديده اند رفته وسعى وصف ومروه كرده چاروك ہم برآن مین کہ ج راساز دسامال دیدہ اند بس برای عمره کر دن سوست سیم اره بہاں من قصبیرے کے بیدن اشریوے کے طور پیلین کے سکے ہیں اس کے سجنے كے لئے پڑسنے والے كواسلامى اورايرانى ادبيات سے بيت اللي طرح وا قف باد افرور سے بنلانے یہ جانا چاہے کہ" منہت کردہ "سے مراد دلہن کے سات سنگارلینی حنا وسمه اسرخاب اسفیداب ازرک ، غالبها ورسرمه سے معنت مردان سے شاید اصحاب كهف بإعار ون كے سات طبق قطب عوث امام اقاد الدال بخيب اور نفتب

يا نتكا بنوں كے سات قديم خالوا دسے مراد سے حضي بيوت السبعد كہا جا ما تقاسى طرح مطرا عیسائیوں کے روحانی بیشیوا کا لفنب ہے۔الیوان کسری اور مرائن (یانتیفون) ساما بنول کا پائے شخت ہے مسلمان فارسی ایرانی تنفے اور درسول السّرصلی السّرعليه وسلم سے صحابی تنفے اسى طرح شهرول ا ورفعبول مح نام جيس رحبه اورمناره سے وافعنيت سبى صرورى سے ايسر اورزرز نبورکوع فی میں بعدب کیتے میں چو کرح صرت علی کے اتفاب میں بعدوب الدین می ا پک نقب ہے اس کئے انفیں امیراننی کہاہے ۔ بہمی عانما حروری ہے کہ جوزا ایک بن كانا مسيع اسے دائر وسے تشبیددی ہے ۔ حذم تح یال سے اس كے اطراف افلاك مردس فیمدی اسبول کو افلیس کے مناسی اشکال سے تشبیدی ہے۔ فاع صفعت سے قران مجدی ایک مین کی طرف اشارہ ہے ،سورہ ظرمین ارشا دفرہ یا گیا ہے يعاونك عن الجبال نقل ميسفها دبي تسفافين رها قاعاصفصفا "وراسمراو موسم گر ماکی سندید گرمی ہے ۔ ماجر کمہ کے راستندی ایک منزل کا نام ہے ۔ سعد دانے ، منازل فمرکی ایک منزل ہیں۔ جمرہ اور عمرہ ' طوا ف ' صفا اور مردہ وغیرہ منا سک اور اعمال جح کی اصطلا ہیں ۔ اگرچہاس سنم محمعتی ا ورعباریش دوس سے شاع دل کے پاس مجی ملتی میں لیکن یہ یہ باتیں خاقانی کے کام میں دیادہ ہیں ربہت سی محضوص اور اچھوٹی نظیری اس کے سوا میں۔ یہی دحہ سے کہ اس شاع کے قصید ول کی سبت سی نشریس کہی گئی میں۔ بیساکه میما و برتبا جکے ہیں اس کے اکثر قصیدے بڑے طول طویل میں اور سنے مطلحون مسے انھیں بھر منروع کیا ہے ،ان کی بحری بھی لمبی مہی اور منتیتر ر دلین کی طرز پرمبی-عام طور پرشاء مطلع ہی میں ا بہنے مفصود کا اطہار کر دینا ہے اور تھی نغزل اور شبب سے کام لیبائے اور حلورہ صبح، طلوع م فتاب باعشق و محبت یامنا ظرفدرت کی عکاسی سے صبح کی منظرکشی، فجراوراً فیاب تا بال کے ظہدر کی عکاسی خاص طور بیر خاقا تی کو ہیا۔

سی ۔ بیمناظراس کے کئی ایک قصدیدول میں نظرات میں مشلاً بوقعدیدے: دست صبا برفروضت مشعسله ونهاد مشعسله دارى كرفت كوكبر شاخسار نرأنش خورى بيرشدنا فدست بنيم شوت وت ازان بافت روز خوشدم الأشريها خامرا نمیت طبع چروکشای جهال ایب عیسی است اه رنگرزشا خسار

مبح ازمایل فلک، بخیت خجرس ؛ کیخت کوه ادیم شداز خجر زرس صبح ازصفت چوبسف ومنيم لرزخ كان حرح دست بريده برارسس

مى ومسكست كه باصبح برآميخية اند يابهم زلف ولب باردرا ميخداند

صبح چون خنده كه دوست شدستاتش سرتش سرد ببنبر كريم منجنت ، ند!

در كام مج از ناف شب شكست عدار ني تر كردول مرادال نركسدان سقف ميناريجية صجيت كالكون فنشمشر بيرول أخت بيشب شيخول ساخة ونش تعبداريخة

مشكب جو حواز ويال سمود صبح جبحولازجهال سمؤ وصسيح

لات ازدم عاشقان زند سبح بدل دم سرد از آن زند سبح نتنزى تحفته العراقين ميس هبي صبح كي اب و تاب شاع كي لاز ييست المحصول كومتاً كرتى ك اوروه أفياب كو مخاطب كرك ابن ول كاحال سنا تاك و في ميس الم لمنوى سے ایسے ہى حندستو مون نتا بيش كرتے ميں - يہنتواس نے دل كرفتكى عم داندوه كى حالت بين غالبًا زندان بين كيمين: جا نداردي علت بها ران ای درد بال مونه ه وارال وى زمزم الشبين جهال را ای کعنب ربروم سال را مستوري صدينرار رعسنا ازسهم تؤ در نعت اب خفرا زربائشي وناگث ده تیخی تب داری داکشسره ریخی گەستىردوى ودركىلىلى گەراست كىي كىچ اندرائى زى نبگه لولىيان گراني در فقرت بهال سبى نياني ركشن منوحيثم شاه ودر وكيش جود توزفنين سان سبن دی از نؤگرارشس صور صا ای زیات مسیند این گرها ازخانسانی در ربغ داری ان وركه بي در يغ ماري! اين سنت وقعل دنشمنا نسنت ابن شيورة من منسط دوسانست مشروان زتو كرم وروش اوقات من در کوسرد سرد ظلمات يذخومن سخني بيوس زدابم يذبيم نفسي نفس المسك بم توگرجه درخت بهامنانی روزی نکنی گره سن کی! برروزن من نتا بی از حث ىنەدردل من زغر فەحپىشىم نى نى غلطست برجيكفست لاه مورست سرحب رسفت صبحت سوى توعذر خوام م صحصت شيفنع ايس گٺا بهما صبح ازسرصدق لانشكوست مبع آئیب دارمازه رو<sup>ی</sup>

ان تام خصوصیات اوراجیوت بن کے باوجود خاقاً بی کے کلام برخوا سان کے برط بڑے شاعوں کا انر بھی پایا جا آئے سے مثلاً بیقصد بدہ ملاحظ بور الوری کے ساب کا آراس برنایاں ہے :

منیان ہے۔ منا مذار سلامت شد دل من

كدوا والملك عزلت ساخت سكن

الل چل منع کا ذب گشت کم عرا چر می صادق دل گشت روشن بوحدت رستم ازغ قاب وخشت برستم رستگشت از چاه بیزن خاقانی لے عنصری اور دود کی اور دوسرے شاعول کی طرف جواندارے کئے ہیں ان سے ظاہرے کہ اس نے ان شاعوں کے کلام کا کافی مطالعہ کیا تھا۔ فاص طور بیجٹ می کا کے کلام کی اس کی نظر میں بلے ی وقعت تھی رچنا بچہ جہاں جہاں اس لے اپنے آپ پر فخرلیا ہے وہاں اکثر عنصری کو ایک زبردست حراحی اور دوتیب کی حیثیت سے باد

بدیهههمی با رم از خاطرای در کمزوسمهها نجسه عان من اید ازین شرخلت رسدعنفری دا دگرعنفری جان ما نال ساید صرببکہ ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے حضول نے خافانی کے کلام بیعنمی کے کلام کو ترجیح دی ہے اپنے کلام کواس کے کلام سے مرجع جڑھ کر تباتا ہواور کہتا ہو: بتريين من كرحت قاني ج نولت دانست نظرر واعفرى بلى شاعى بود صاحبق إلى زمدوح صاحقرون عنف ي زمعشوق سنيكو ومروح نماب غزل كوت رومرح خال عفرى حبانط منسان عفرانغزل كردى نطبع المخان عفرى ت ناسندا فاصل كرچ و اين نبر مبرح وعن زل در فشاع فعرك كرايس سحركادى كرمن مى كسنم كاردى كبسير بيال عنصسيى زده نیده کان حیلت شاعرات بیک نیده تدواتان عفری مراشيوه فاص مازه است ودات بهال شيوه باستال عنصري منحقين گفت دنه وغط و مذير بد كه حرفي نداست ازال عنصري نتظم هجو پروين وننز چ نقست بذدة فتأب جهال عفري

## نقیهی بهذا فلاطون که آن کش عیثم در داید یکی کحال کابل به زصد عطار کرمانش

فلسفه درسی میا میزید و انگهی ام آن حال منهبید
وحل گرمسیت برسرداه ای سران بای دروحل منهبید
خاقانی ا پین مرحبه قصیدول میں ا پین مروح کو الفعاف ، سخاوت ، اوردائش
بروری کی دعوت دیبات بران نصیدول میں اس کاسب وبسیا ہی پر نشکوہ ، مرکب
تشبیهول ، اغراق اور مبالغہ سے بھرا ہے جبسیا کہ خراسا بنول میں بھی عام طور برمرون منا یکن جبسا کہ میں اس تستم کی نشاع ی کوفنی نقط نظر سے دیجینا
جائے اور کلام کی بختلی ، نگری لطافت ، نخیل کی ملنبری ، کشبید ، ایہام ، تجنیس اور نکت مین وفقہ بدہ لکھا کہ
سنجی و نغیرہ کو نظر ایڈ از مذکر نا چاہے ، نشلاً شاہ احت تان کی مرح میں جوفقہ بدہ لکھا کہ
اس میں اسی جس کے مصنا مین با مدھ میں ،

ادر شاہ کے الفعات کی فاک میں کسری کا سروسہ اور عرکا سرایہ الایا گیا ہے اللہ کی کا سروسہ اور عرکا سرایہ الایا گیا ہے اللہ کی کا کہ کی اس میں ملاکر اسے جرخ کے برتن بین رکھا گیا ہے۔ اس کی بارگاہ کی زمین دادخوا ہول کے آنسووں سے بجلیاں گرانی ہے ک

سات آسالوں کا عنصراس کی آئش قدرت کے دھویں سے قالم سے اور سات زعین کی طینت اس کے گھوڑے کے قدموں کی فاک کی وج سے دائم ہے جس طرح حضرت بیقوب کی آنجیس بیلے کی گئے سے روشن ہو گئیں آسی طرح اس کی سن درسے یہ ہورائے اس کے جوال بخت کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کی ٹواز کہلی کی طرح جیکتی ہے اور خون کا مینہ برسا تی ہے۔ اس کی خودت خودی فردوس کے جبو بجے اور اس کا عنصف بدون کی تمرم کی ترقیب دورخ کی تمرم کی ترقیب دیا ہے۔ اس کی خودت ہوں بیس شاع است معمدوح کو مذ حرف سخاوت اور عدل کی ترقیب دیا ہے۔ اس می کی ترقیب دیا ہے۔ اس سے دور بی کر چا رہی کیا ہے۔ اس سے لوگوں کے ماحوں ورز ندگی کے اعلی اس سے دور بی کا میری کیا ہے۔ اس سے لوگوں کے ماحوں در نہا در نہا کی ترقیب دیا ہے۔ جن بہ ہے کہ ایک ورث در مرز کوں کا شیوں اور فرائ کا شیوں اور نہا در اس کے دور بیا در اور برائی سے بھے کی دعوت دیا اور برائی سے بھو کی دعوت دیا اور برائی سے بھو کی دعوت دیا اور اور کا شیوں اور فرائی کا شعار سمجھتا ہے :

تبرس الأبد منت حن قائيا وليكن ربر ده امال خلق را وفاطيع كر داك والمين مباش أعدرى كرطبعت من صفل را دروغى مران برزبان ومران كمصدنى لو دبر زبال خلق را دراف كارخلق است كاران و هوان قضائى كه مديم بهال خلق را برخلق برسبت فرول تررسال خلن را

 تھا۔ اس مذہر نے اس میں درگذر عنکو کاری اور فدا کا ری کے عالی حذبات بیدا کے اسے اس میں اسکے عالی حذبات بیدا کے تھے۔ ان سب بالاں مے اسے عمل میں عبی نیک اور باک بنا دیا تھا۔ چنا کنجہ بی قطعہ اس کا شا مدسے :

منکه خاقانیم این ما بیصفایا فته ام که بدل در حق برخواه شیم نیکی خواه حوال منکه خاقانیم این ما بیصفایا فته ام م چول شوم سوخته ارخامی گفتار بدل منکو کار بناه آرم دا دمیست بیناه که نگویم که مکافات بدلینال بدکن لیک گویم که مرااز بدشان دارنگاه بیردافعه به که خاقانی نے تمام عمرا بنائے روزگار کے یا محول سیم سیم اس اسے اسکی برگانیال بے درجه اور بے بنیاد نہیں ۔ حتی که دوستول کی دوستی برخی اسے سف بہادلہ ان کو نہا بہت یاد یک بینی کے ساتھ برگھنا جا متماہ ہے :

کیست زابل ز ما مذحنا قائی کہ قدا ہل دفائش سبنداری
دوستی کر سرغ من شد دوست الله دوست نظاری
خواجب کو بیر که دوست برار قدم پاسخ ن ده که دوست جول داری
تاعب ندیزم مراعب نزیکی! چول سندم خوار خوار انگاری
انسان کی نادکاری کے بارے میں اس کے بہ شکوک اور یہ تاریک انرسنی
معفی ایسے وہ قعات اور حادثات پرمینی ہے جن سے شاع کادل ہمیت متاثر ہوا حالی ان میں شا یوسب سے زیادہ در دناک حادثے اس کے عزیز دل کی موت ہے۔
ان میں شاع کے اس مرشیہ کے حید سنع مونے کے طور پر میپین کے جاتے ہیں جو
اس نے ایسے جوانامرک بیٹے کی موت پر انسے سے دان اشعار سے اس کے غم داندہ ور اندہ میں کے در ددکرب کا کھواندازہ کیا جاسکانے ہے۔
اور اس کے درد دکرب کا کھواندازہ کیا جاسکانے ہے:

صبحگایان سرخومین عکر مکرشائید نزاله صبح دم از زگس تر گبت کید دارد داندگهراشک بیار بدچنا مک کره درخت تربیع زسر گبت کرید سيةش زده چون چاه سفر گبث ائد نا ودان مره راراه گذر مگب سنائيد مرخی ون زمیایی بصر گیث الب زهر ريري زلب مبله ور گبٺ ائيد چنبرین فلک شعیره گر گسف سید بهن بي شندرا يام مكر تكبث ائيد مروبيت بهال كي زدگر يكشائيد رەموى كربىكر دىنىت گذرگىشاكىر لسانيم رمدغ محذر مكت كب غون در گهای ول وسوسه گریگت اسبد رك ون مجورك أب شجر بكت البيد مركب فواب مرآنگ سفر كابت أسير نبك بدريك شدم مدخطريك البد مرايع تش أن اع ببراكشاليد ومزونتجيرزآ بات وسور بكث ائيد رفت فرز ندشا زبور وزر مگبشا ثبید بمجوتمع ازمره وناسطر بمبشائير

نعاك لىبى تىن نەنوىنىڭ دارىرىشىپەردل سِل خون از مگر از ربدسوی باغ دماغ چورسياسى عنب كاب ديرسرخشا تف ون كزمره برلب زدولب، باكرد بروفاى دل من امه براد مدحيا ناك پول دونشش عمع مرائد ج ماراكيح بجهال لينت مبنديد و بك منداه گریگرسوی متره راه سیا بدمتره را غمرصدوارزلب إج نفس مي كبرد المهيدا زرك مانم كه جه ون مي ريزد ولكيدان شجروز كركث يركس بههم خاه به دیم درد دل نگسنید خاب بردیدم دانیم خطرانی خاب التنسى دبدم كوباغ مراسوشت تجاب الكرندا نبدكه تغبير كنبدة الشتس دماغ الدى الشوش اعبل وباغ وبمبر فرزندا الذنبيان منامروسب راغ دلن

سرزنان مذبه كناب جبيث كمركث اليد سندآن وشدكآن بافته تربكث البكر

ای بنهان دا سندگان موی زمر گبشائید وزمرموی سراغوس نرد گبشائید نتدفتك تذكرم دمت برار بدزجيب كبول مافته ون وشع دار بيمنوز

وْن برِيكُ شَفْن از عَيْهِ مِهُ وْر كَاسْ الله مكدُروى نباخن تجرات بدح وردا زية تشين آب مزه موح شريك سائيد بامدادان ميكث بون كب رام مرمد دم فرولسبت عجب دارم الريكت اليد ادرين ريسرفاكست تخون غرق درخلق كه شامنتك ايع غم برسنر كبت سير ای ہمہ عاجبانسکال قدر مکن منبست بيش مادرسرتالإن سيرتابث اليد این نوانبدکه ما در نفرا ق نیسراست بدرسوخته درست مردى بسراست كفن ازردى سيسبين بدر مكت كير أبه بنبدكه بباغتن يسمن ماندندسرو ورآن باغ بهم مين وخطر بكشاكيد چشم سنبال ازهشم سنبر مكبث اسب از بی دیدن آن داغ که خاقانی را بسيسح بدكراكماس بدا ترقسيرك كوشروع ستةخر كالعورسي برسي ومعلوا ہو ماہد کہ شاعراس سونداور تراب کے با وجو دمزتبہ میں مصنون آفرینی اوراسے نفطی محاس سے الاست کرانے سے باز نہیں رہاہے بعنی اس واقعدسے اس کا دل اوراس وال دولوں منا تر منے اوراحیا سات اورعقل دولون نے اس کا اشر قبول کیا تھا۔حالا مکہ اگر سى كادل اتش غميس جا تواسى مكند يردادى ادر ترغانى كا باوش كهال رسمال سال ي نکین اس کے اوجودان اشعار میں دل کی آواز صافت سنائی دیتی ہے اور غمزدہ اپ كى تطبيف احساسات ان مين نمايال طور برصلوه نما نظرات بين ان مين سودي ي ان میں دل کی گرانی ہے ۔ اس تسم کے انتہا رشاع کے دلیان میں عام طور برطنے ہیں۔ اس محاظے کہا جا سکتا ہے کہ خافانی کے داوان میں دلسے نکلے عوائے اشعاری کی بنیں-اس کے ایسے می اشعار وہ ہیں ج شاعرے تہنائی، اینی بے یاری اور لوگوں گی دفائی پر اکھے ہیں باز ندان کی تکلیفوں سے متا نز ہوکر حو قصیدے لکھے ہیں اور حوال ال سے شروع ہوتے ہیں: تلمخبت بمن لنكسية سمامست

دل دوی مرادانه ن ندیرست کزابل دلی نشان ندبرست

ہرصبی بی صبر بدامن در آورم! برگار عزار درسرونن در آورم

ہرصبی سرزگانشن سودادر ادرم درصورآه برفلک آوا براورم

عرت ہے کہ شاع لے قید د مند کی مصبتی اعظایم ادر د بنا بھرکے عمسیم البین

ان کے باوجود ده اپنی بردبادی اور اپنی عورت نفس کو اچنا باتھ سے جائے نہیں دیا۔ وہ

عاجری پراتر بہیں آ۔ وہ چا پلوسی نہیں کڑا۔ چنا بخداس کی ڈندگی کے حالات اور اس کے

ماجری پراتر بہیں آ۔ وہ چا پلوسی نہیں کڑا۔ چنا بخداس کی درح میں اس لے جو قصیبرہ لکھا اس

در این دا مگدارحب، مهدم ندارم میمدان بین عست مندارم مرابامن از سنت مست سری کیکس دا در ایل باب محرم ندادم نمارم دل حسلت وكرراست خوامي مرصحبت خويستن مم ندارم! چوازعالم نوكس برياز كشتم سرويشن بردوعالم ندايم نسيمرغ مام زروى حقيقت كراز بيج محت لوق مهدم مدادم بنام و بوحدت چنوسرسندازم کرای بردوسی اندو کم ندادم كه حاجت مجوا و آوم نرارم! مراكشت وزاريست درطينتول قد خوکن ول اه او حم مدارم به بیش کس از بهر کای خندهٔ خوش دگرجا مرحمه مصلم ندارم يودرسبريوشان بالادسبيرم تمنای جلّاب ومرسم ندا رم! وبان خشاك وول خشام ليكن أركس یکی نقمہ بی سٹ رئٹ سم ندازم بباز بركس سنگرم كرفير برخوان

فاقانی ظامر رہتی، تبلیں اور تملق سے بہت دور بھاگا ہے اور المیں حق پرستی کی دعوت دیتا ہے جنی کہ کمبل پوئٹس صوفیوں کے کہا ہرکی آرائٹس سے آزادی

اور المن کی صفائی کی طوف متو حبر کرتا ہے۔ اسی معنون کو تحفتہ العراقین بیس بیل اداکیا ؟ معنی طلب از لباس گذر دیبا پوشی زکعبہ خوسنستر کان بیران کا سان سروشند خرقہ زدر ون نفس بوسنسند ہرجہند نبغ شد صوفی اسات مونی کہ صفاست گوہرش را جیکفش جہ تاج زر رسرسنس دا

ع فاقانی کی شوی خصوصیات اوراس کے اخلاق کے ذکر میں یہ بات خاص طور بہ
قابل ذکر ہے کہ دہ ا بینے وطن ایران میں جو واقعات بیش آرہے سے ان کی عکاسی
جوٹ فاہر انداز میں کرتا ہے ۔ ان واقعات میں غز ترکوں کے بہم مرکنے کا خو بین حاد
جی ہے جوٹ میں ولا تیت خواسان میں بہش آیا تھا۔ اس حاد شدنے فلک کو دیران
کردیا اور سے شار جابی اس میں صلائع ہو مئی ۔ الم محرکی جیسے بزرگ اس داستے میں
شہید مولے ۔ ان جا نگر از مصارب سے شاع کا دل بہت مثاثر ہوا ۔ بے اختیا ا
لب پر نالہ آگیا اوران واقعات سے مثاثر بوکرکئی قصید سے مکھے۔ ایسا ہی این قصید ایسا ہی این مقال میں مساعد ان کا مظارہ کیا۔
میں مصرف کے کھنڈر دیکھے جیٹ م چیان وگریان کے ساتھ ان کا مظارہ کیا۔
ایران کا صاحب دل شاع اس سے آنا مثاثر ہواکہ اسے اضیا داس کی ذبان سے یہ ایران کا صاحب دل شاع اس سے آنا مثاثر ہواکہ ہے اختیا داس کی ذبان سے یہ عرت بادا شعاد کی گ

مان ك دل عرب بين از ديده نظر كن إلى الوان ماين را آئينه عب دان! كره زلب د جله منزل مب داين كن! وزديده دوم د جله برخاك مراين را خود د جله حنان گرمير صد د جله حون گرئی که گرمی خونالبن آنسن چكران مزركا بينى كدلب د جله چ ل كفت بديان آدو گرئی زنف آميش لب آبله زد جندا

خود آب نسيرسي كانش كندش بريان كرحيلب درياست از دحله زكرة واسا يتمى مثودافسرده تنمي متود آتشدان درسك له شد د مارج ل سلسله شديجا تالوكه مكون ول باسخ شوى زايوان بنديسر ومذابذ كبث نوزين دندان كامى دوسه برماية أشكى دوسه بم بفيئنا الدويده گاا في كن دروسرما سنان صداست بى بلبل نوطاست بى الحا برقفرستم كارال اخودج درسرخذلان عكم فلك تردال باحسكم فلك تروان خندند مران وبره كاينجا نشودكريان فاک دراولږدی د له از گار*ک*ستان والم الك بابل منهدوت متركستان بيشرفاك حمايتيرتن شادروال ديسلسله درگه در كوكسسيمسيان دركاس سرمرمز خان دل نوستيروان برباد شده بجسر بإخاك سشده مكسان كردى زبساط زرزري نزه دالبشان زرين تره أد برخوان روكم تركوا برخوان اد در توزین بس در ایرزه کنوها تان

ازام نش صرت بین بریان هر دهله بردحله گری نولو وز دیده زکوتش ده گردهبه در میزد با دلب وسوز دل "ناسلسله الوان مكست مراين را گه گرېز بان د ننک و دازه الوان را دندانه برفصرى يندى دبرت لونو كويدكه توارخاكي اخاك توسيم اكنول اذ نوه حندالحق التب مدرديس الدى چىب دارى كاندر تمن كىتى مابادگددادیم دیں رفت مسستم برما كونى كم مكول كردست ايوان فلك مترا بر دیده من خندی کا بنجاز هیری گرید إي است بان ايوان كرنقش يغروم ایب است هان درگه کوراز شهان ود ابى الست بال صفركذ البيت اولود بنداريان عمياست دديده كاينان مست است زمین زیرا ورواست کای كسرى ونرنخ زرىم ديز ونزه زرين! پرویز بهرخوانی زرین تره کستردی برويزجينين كمشدران كمشده ممتركو خاقان ازىي درگه در يوزه عبرت كن

اس شاع کے تفقید کی معلوم نہیں۔ بس آ نما معلوم ہے کہ وہ نہا ہیت فوش کی اور بلید ہے کہ وہ نہا ہیت فوش کی اور بلید با یہ تقدید ہ گوشاء کی ہے۔ اس کے سوااس نے عراق کے سلج تی بادشاہ ایک امراد بین ارسلان کی مرح کی ہے۔ اس کے سوااس نے عراق کے سلج تی بادشاہ ارسلان بن طغرل بن محد ملک شاہ سلج تی (۵۵۵ – ۱۵۵) اور آذر با بجان کے آنا بکول میں آنا بک ابلاکہ (۵۵۵ – ۵۱۵) اور آذر با بجان کے آنا بکول میں اور قزل ارسلان عثمان بن ابلدکہ (۱۵۵ – ۵۵) مدح کی مدح کی مدح کی ہے۔

معلوم ہوتا ہے مجیرالدین کوان امیروں کے دربار میں رسوخ حاس تھا یشو و بالکھتا تھاان کی مرح کرتا تھا اوران سے انعام واکرام حاس کرتا تھا۔ محد ایلوکر جہاں ہے لان نے اسے جاہ ومال اور فادغ البالی مخبثی متی ۔

ا تبدا دیں قرل ارسلان نے بھی اس کی بلری قدر کی ۔ بھرکسی وجسے دوا در سفورار ایٹرالدین اضیکتی اور جال الدین اشہری کو ا بنے در بار میں بلایا اور انھیں مجبر سربر برتری عطاکی چنا بخہ دہ ا بنے اس قصدیدہ بیں جو اس مطلع سے شروع ہوتا ہے :

شا با مدان حف دای که آثار صنع او مالیک بشی و وجود در می منده پرورد ب

کہتاہے:

کفنند کرون ہماں ازایشریا دا وزاستہری کہ بینیئہ او مرح کسترسیت داند خدا یکان کہ سخن خمن مشد من تادر عراق صنعت طبع سخور سیت جیساکہ ہم مابنتے ہیں مجیالدین ما دانی کا شاگر دیھا۔ لیکن بعد میں کچھوا بسے افوائ دا قعات بین اسے کہ وہ استادی مخالفت پر کمرست ہوگیا ادر بالکل ای طرح جیسے

فاقانی نے اپنے استاد الوالعلار تنوی کی ہجو کی تقی مجیرے میں خاقانی کی ہجو کی تند کرہ السو ين كاست المجيراصفهان كاصوبه دارمقر مهوكرو بالآياتها الكين چوكد خود ده اس عهده كابل شفااس ك اصفهان والوب ف اس كى برواة كى اس بات سے اسے برار بخوا اوراس نے برل میں اصفہا نیوں کی سجولکی ۔ اس میں برد باعی میں ہے:

عُفتم زصفا بال مددحب ال خيزد العلى است مروت كدارال كال خيرد كي دانستمكايل صفايان كورند بابي سمه سرمه كرصفايان خيزو

السيسي كتجهدا ورستر ملا خطه باول:

صفابان خرم وخوس مى من يد بان برشهر اراى طاكس ولى زين ذاع طبعان كابل شهرند مجل شد بال خوس سيان طارس يقين عي دان كرسيمرغ صفا بان جوطاكوس است واسيان يائي طاكوس ان اشعار کی وجسے اصفہان کے لوگ اور بھی برہم موسلے اور بہال کے شاعرول کے بھى جواب ميں اس كى خوب سجو كى -

اسى سلسلەمى جال الدىن عىدالرزا قسى اس تصورىي كەمجىرى يەسجوخا قانى ك اشارے برالہی ہے مجبراور خاقانی دولوں کی ہجو لکھ دالی ۔ خاقانی کے کالوں کا بہ ہج بہنی . قاس سے رفع استباہ کے سے اصوبان کی مرح میں ابنا وہ شہور قصیدہ اکھا حس کامطلع

بحبت وراست ياصفائ صفابان حببت جزاست بالقاى صفابان اس قصیدے میں مجرکوالے کر رجیم" بنا یا ہے اوراس کی اس طرح ہج کی ہے: ديورسيم نكه بودوز دسيائ گردم طعنيان زدار سجاى صفايان اوبفيامن سيبيدروى تخبينرد نانكيسيسب برقف اىصفايال ایک روایت کے مطابق اصفہان کے اوبائش عوام نے مجیرکو سندھ میں اروالا-

مبريط ديوان ملها ہے واس ميں قصعا مُدُوع ليات ، قطعات اور رباعيات ميں - وہ الك نہابت اچھاقصیدہ گذشاء تفاراس کے کلام میں شیرینی ابطافت اور ایر موجود ہے، لیکن علی اروحانی اردحانی البندی اس کی شاعری میں کم ہی ملتی ہے۔ مدح میں وہ اسی شاعوا ندمبا ماہران سنرنائی ، اسا دار تشبید اولاستعارے سے کام بیتاہے جزاسان کے شاعول ی خصوصیت ہے۔ وہ اپنے مدورے کے عدل 'اس کی سخاوت 'امن دوستی اور خواعت كى دادد تياس ادر باردا در تياس يلج فيول كى ايات ابي "راحت الصدور" كيمفنف نے مجیر کے چند تصبیرے و سلطان ارسلان کی مرح میں میں اپنی کتاب میں نقل کئے ہیں النيس سے حيد مح عوالے بہال بيش كئ عات بين

شاه جیان ارسلال که درجین ملک سهراز دشاخ مستنج با رگرفست، م نكدز ما شرعدل اوست دريس دو مورمكان درو يان مار كرفست ابه جرس كه عاملت بعبد فتح الك جهال أفتاب واركرفت كنبدكردول لعتب شكوه ولطات ازدل اوروز سرم بارگرونت موج كف درفشان اوكر تخبشش شهره اين سنفف دري كاركرفت خطبه وسكه نه نام دكنيت عاليش ايروفا ون وانتخا راكم ونت

ذیل کے اشعار می ارسلان بن طغرل کی مرح بیس ہیں۔ ان میں شاع نے مص اجھوتے مضامین ابنہ سے ہیں اور مکت ج تی سے کام لیاہے ملکہ اس کے قالب کلام ا ترجی بوید اسے وان میں مرص عاقلا مذکمت پروازی سے بلکداحساسات وروتی تھی حلوه گريس -

بادصبحت كه مشاطر جد حمیست يادم عسى بيوندنسي سمنست عمیست نافست د نافست و د اثر و حکرسوخنه بهجومنست

نفس مرد حسر كرواز بهرات إدم آمدزي آنكدرسول مينست

اسی طری ہے اور فقت بدھے جو فران رسلان اور دوسرے امراء کی مدر جمیں تکھے ہیں۔ راحتہ الصدد درمایس آئے ہیں ۔

جیساکہ ہم جانتی فاقانی نظامی ایرالدین اسی اشہری جال الدین علیاروا
دونیرہ جیسے بڑے بڑے شاع بجیر کے ہم عصر بھے اوران میں سے اکثرا کہ دوسرے ہو
مناظرہ اور معا رضہ در کھتے ہے ۔ اس سلسلہ میں ہم ما قانی اور جال الدین کا ذکر کر چکے
ہیں۔ ایٹرالدین سے بھی اس کی نظرہ گوئی اور ہیج باندی ہوجی ہے ۔ امیر خسرو دہلوی نے
ہیں۔ ایٹرالدین سے بھی اس کی نظرہ گوئی اور ہیج باندی ہوجی ہے ۔ امیر خسرو دہلوی نے
ایٹ دیوان غرہ الکمال میں بھیر کی تعریف کی ہے اوراسے خاقانی بر بر تری عطائی ہے
شاعری زیرگی مذعرف بیا کہ اس طرح کی ناروا باقوں میں گزری اور جاسکوں اور بھ
وابوں لئے اسے ستایا بلکہ معیشت کے لیاظ سے میں اس کی زیرگی تنگرستی میں گذر
اور خوش بختی کی اس لے کمبی صورت مذرجی ۔ چنا بچہ اس کے تعیف قصید وں سے یہ
حقیقت بالکی واضح ہے ۔ ایسا ہی ایک قصیدہ اس مطلع سے شروع ہوتا ہے :
اس قصیدہ کے خوابی دورو برم ستر فلک بردم دازسدرہ مگزرم
کے خوابی کا ذکر کہا ہے ۔ لوگوں کے اصان انتھا سے پر موت کو تر جیج دی ہے ۔ ذیل کا
قصیدہ بھی کھواسی شاعر نے بنے فقر اپنی نیز کی کی مصیب اور دنبلے خسیسول
کے خوابی کا ذکر کہا ہے ۔ لوگوں کے اصان انتھا سے پر موت کو تر جیج دی ہے ۔ ذیل کا
قصیدہ بھی کھواسی شامر کے اصان انتھا سے پر موت کو تر جیج دی ہے ۔ ذیل کا
قصیدہ بھی کھواسی کو تر میں شاعر نے بنے اور اس کے اسے نو تھیں کا ہے :

ادست فوش جهان شدم من ا دردست فناعست مكن اا

خود را به سرار فن کست ازسم سدی جہاں پرفن بامردی از تهمه جهان من بى كىسىدىزم چو مردم شام ازدائه دل تشدم ستن برپا بزام چومرغ آزاد كامن سنودا منبنه زمامين محسنت منو دم سبرزمحست خورشیدنتا مدم ر و ز ن! منسبدوست ازاس شدم که در چوں شمع کنم <sup>ا</sup> دالہ از تن مانندہ *عنک*بوت سکن گرشم فلک بساز دم قوت ازخود رز برای خودک ازم خومنيست فشرده ازتن من حسلوای ز ماندچول خورم کو ت وم که شدست گرون در ازگو برنظم من مسنه بن سنگ شخن از مجره گذشت تا یا نت بطیع من فلاحن

عبب بہنیں اس آخری شوریں شاع سے مونچ بری کے فقدید ہ او نید کو ا پسنے پیش نظر دکھا ہو ۔ شاع سے اپنی ریخبیدگی ، حاسدوں کے حسد ؛ فرز ند آ دم کی سم گاری لین نظر دکھا ہو ۔ شاع روان کی جودت کا کئی حکمہ ذکر کیا ہے ۔

فلکی منظروانی ایس عہد کے آور با یجانی شاعروں ہیں ایک ابدالنظام میرفلکی شروانی فلکی منظروانی ایس بیدا ہوں قصبہ شاخی شروان میں بہا ہوا ۔ علوم مندا ولہ میں کائل تھا اور خاص کہ علوم نجوم میں بڑی دہا رست بہم میں بہا گئی ۔ اسی لحاظ سے فلکی تخلص اختیا رکیا تھا۔ ایک تذکرہ فویس کے قول کے بہنچائی تھی ۔ اسی لحاظ سے فلکی تخلص اختیا رکیا تھا۔ ایک تذکرہ فویس کے قول کے مطابق بخوم پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ معلوم اسیا ہوتا ہے کہ فلکی نے اسینی بور کی زندگی شہرستان شہروان اور شروانشا ہوں کے در بار میں خاص کر خاقان البر منوج برین فریدون کے در بار میں اسرکی ۔ چنانچہ اپنے قصید ول میں اس کی کئی جگر تعریف کی ہے۔ افد کس سے یہ شاع بھی خاقان کی طرح مدتوں تیدر ہا۔ چنانچہ اپنے اشعاد میں وہ کی ہے۔ افد کس سے یہ شاع بھی خاقان کی طرح مدتوں تیدر ہا۔ چنانچہ اپنے اشعاد میں وہ

ایناس ناکامی برماتم کرماسے -

ن پیچس جاره سا زکارم نیست عینم سخبت سازگارم نبست ستم روزگار کاسٹکوه کرتا ہے۔ خاقانی کی طرح اسے اپنے وطن میں کوئی جانی دو بزیل سکا، چنانچے ہی فصیدہ میں ایک عجمہ کہتا ہے:

زیں دیارم نٹراد بود ولیگ ہیں گار اندریں دیارم نمیت

تعیالدین کاسٹی نے ہے نذکرہ میں لکھاہے کہ اس نے کہ صدیبی دفات پائی ۔

فلکی نے قصیدے ، غزل، قطعات ، رہا عیال اور سمط کسے ہیں ۔ نذکرول ہیں اس کے

اشعار کی تعداد ( . . . ) کہی ہے لیکن جو دیوان چیپاہے ان ہیں صوف بادہ سوا شعاد ملتے ہیں ۔

فلکی کے اشعار اپنے ہم عصرول اور سم وطمنوں جیسے خاتا نی کی بر سنبت بہت ریادہ

سادہ اور روان ہیں ۔ ان ہیں ایج اور تصریف بہت کم ہے لیکن اس کا کلام بہا بیت نئیریں ،

دلکش اور روان ہے ۔ اس لئے ریادہ ترقصیدے کے میں اور اکثر قصید ول ہیں تغزل سے کام لیا ہے لیے ارمین برایدگوئی کی برب نہ یہ کی میں اور اکثر قصید ول ہیں تغزل سے کام لیا ہے لیے ایک برائی میں برائے گوئی اس کی بہت کی میں نئی مبالغہ سے کام لیا ہے لیے نی برلیدگوئی اس کی بہت زیادہ لیے سنی برلیدگوئی اس کو بہت ذیادہ لیے سندی برلیدگوئی اس کو بہت زیادہ لیے نہ مشرق کا ذکر عام ہے ۔ مدح میں فنی مبالغہ سے کام لیا ہے لیے نی برلیدگوئی اس کو بہت ذیادہ لیے نہ نہ تقصید ہ طاحظ ہو :

کلام خوب برها تھا۔ یہ اشعار خواسانی طرزی یاد تازہ کرد بیتے ہیں:

ارست شعلہ شعلہ دلبرم نہ تاب ارست عقدہ عقدہ دوزلفش برافتا

زین شعلہ شعلہ آتش بہفتد دور نہ دان عقدہ عقدہ جفدہ تین گرفتہ آب

چوں نافہ نا فہ ما فہ مشک دوز نفش برنگ کا دور قددہ قددہ قددہ قددہ دور کہ تاب

زین نافہ نافہ نافہ مشک اندراسیام ذان قددہ قددہ قددہ و دہ کو کہ عبردراکتساب

اس صنعت کرار کوفلی سے بہلے خراسان کے کئی شاع استمال کر چکے ہیں، مشال استمال کر چکے ہیں، مشال عصوری کہتا ہے:

بادان قطرہ قطب ہوہ ہی بارم ابرا میں دروز خیرہ اذبیح شمیل بار

ذال قطرہ قطرہ قطرہ بالان شرہ مجل دیں خیرہ خیرہ دل من نہم بار

یاری کہ ذرہ ذرہ نما یہ ہی نظب سے بجران پارہ بارہ بن بر سہا دبار

ذال ذرہ ذرہ ذرہ ہو ہوہ آیم مبل شان پارہ پارہ بارہ بارہ بارہ بارہ بارہ بیم بار

ناکی ک شاعری کا بیشتر حصہ فنی ہے اور صنائے و بدائے کو بیش نظر کھ کر کھا گیا ہے لیکن

اس کے پاس ایسے اشعادی کمی نہیں جو سادہ ہیں اور دل سے نکھیں۔ ایسا ہی ایک قصیرہ ذیل میں دو تھا ہے کہ بیش نظر کھی ہیں۔ ایسا ہی ایک قصیرہ ذیل ہیں درج کیا جا تا ہے ان اشعاد ہیں شاعر سے فراق کی جو دلی کیفیات بیش کی ہیں وہ نہا براثر ہیں :

سوداز ده صنهای یارم بندی بردست روزگارم ناچیده گلی زگلبن وصل صدگونه بهناد هجرخادم بی کا نکه شراب وصل خودم از شربت سجب ردرخارم اندلیشه دل بنی گذارد بیک لحظ مراکه دم برارم توالم گفنت کزهمنه دل ایام حب گونه می گذارم از بهرسندای انگوئی ایدل که ندست و چدارم از بهرسندای انگوئی ایدل که نددست و چدارم کیباده سیاه گشت دونم

این جامه مبرحند بوسشم

کادم مهمه انتظار وصبرت

دل دادم و دفت و لمؤارم

عبدتا مدوشد حبرا زمن یار

عبدتا مدوشد حبرا زمن یار

ای ۳ نکه زبیم خسف است

مزین بان مهی سیارم

حبرتا مدوشد حبال تو نجویم

در یاب تر بهرو و دویی برگسارم

در یاب تر بهرو و دویی سیارم

در یاب تر بهرو دوت دویی برگسارم

در یاب تر بهرو دوت دویی برگسارم

در یاب تر بهرو دوت دویی برگسارم

نظامی زگنجه بهشای منبه گرفتاری گنجه احب دحید مظامی که در گخبه شدستهرمنیه مبادا زسلام قوابه مرسند

ان کی باریخ ولادت کی ایک اور دلیل خودان کا ایک شعرے پیشعر مخزن الاسسرار میں مثنا ہے جائے دلادت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں :

پانفد من اور سن ایام خواب روز ملنداست مجلس شتاب نظامی نے جاشعار رئنگ کرنے والوں کی برائی میں لکھے میں ان میں اپنی جاتی اور رئنگ کرنے والوں کی برائی میں لکھے میں ان میں اپنی جاتی اور رئنگ کر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دقت انجی عرد (۱۳۵) اور وسی کے در میان مقی - دوسری طرف ان کی ج عربائی گئی ہے اوران کا جسا دفات ہیں معلوم ہے اس کے لحاظ سے عجی ان کا دیسندولادت صحت سے فریب ہے ۔

گنجرکے بات ندے سنی اور کھرسنی تھے۔ یہاں علماد اور ففلا اکی کمی مذھتی ۔ جوانی میں نظامی ان سے بہت مثاثر ہوئے تھے اوران کی مجتوب سے اکتساب فیفن کیا تھا۔
موت کا در دناک اشحار ملین دکر کیا ہے غالبًا نظامی کے والدین ان کے بجب سی میں انتظامی کے والدین ان کے بعب سی میں انتظامی کے والدین ان کے بجب سی میں انتظامی کو گئے کہتے ہیں :

ترکت بدرم بیشت جد دولاست دودر چل ند!!
بادور بدادری چکوسشم دولاست دودر چل خروشم
کرما درمن رسمیت کرد! مادر صفتا منهیش من مرد
آل لاب گری کراکت میاد تا بیش من آردس بفریا د
بادی غم و در د بی کت او داردی فرامشیت چاره

نظامی نے شادی بھی کی تھی ان کا ایک اٹر کا محرنامی تھا۔ نٹنوی خسروں شیریں کے ،

افتقام کے دقت اس کی عمرسات سال تھی - جانجہ کہتے ہیں:

بسبراى مفت ساله قرة المين معام خوسين درقاب توسين

چونکی شنوی خسروشیری الاعظم بین ختم ہوئی کے اس حساب سے محد الاعظم میں بیار ہوئے ہول گئے بیلی و محبول کی اتبراء کے وقت ان کی عمر (مهر) سال تقی، چنانچہ کہتے ہیں:

اي چارده ساله قرة العين بالغ نظرعب ادم كو منين

ہفت پیکریں مجی اپنے اس لڑکے کا نام لیا ہے:

شاع ہے ابیے فرند کا نام ہے کر حکیا مذ نظیمیں کی ہیں جو نہایت دلکت اور دیں میں بیکن اقبال نامد ہیں اس الرکے کا نام نہیں لیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ مہو کہ دہ ہے اس الرکے سے کھیونا واحن ہو گئے نظے -ابسا معلوم ہوتا ہے جس بجید نے لڑکین میں اسب یہ دنشین تفیمیتیں سنی تقبیں - حوال ہو کر اس نے ان سب کو تعبلا دیا تھا۔ چنا کئے اس شعر میں

س کی طرف اشارہ ملتاہے:

چوت رجامه برفت د فرند ندراست نباید دگر مهر فرند ند خواست نظامی کهایک مامول خواج عرف ان که بایست مین کهایم بین:
گرخواج عمر که خال من بود خالی شدنش و بال من بود

اس زمانہ میں آ ذر با بجان اور اس کے اطراف کے علاقہ بر مختلف خاندان حکوان فضے ۔ ان میں آ ذر با بجان اور موسل کے الا با اور مشروان شاہ سے اس زمانے میں بڑی شہرت بائی بیسب خاندان سلح تی سلطنت کے باح گذار نصے فطامی نے اپنی ذریک کا بیشیر حصد این وطن گنجہ ہی ہیں گذار اور مطب بیاس گذار اور مطب میں بیس گذار ااور مطب بیاس گذار اور مطب کے ۔ صرف ایک بالد

اس وش طبع اور من شاع کے حالات اور اس کے کلام کے مطالعہ سے معلوم ہو اس کے کلام کے مطالعہ سے معلوم ہو اس کے کہ وہ طاہر داری کے رسوم کا بچھ الیبا پا سند نہ تھا حالا کہ ذرکورہ بالاحکم ان خانداؤل کے سعف سلاطین کی نظامی نے مدح کی ہے ۔ یہ بادشاہ سمی ان کی قدر کرتے تھے ادلائکو اور ضرف نوار نے میں کی مذکر نے تھے ادلائکو بادشاہوں سے انعام واکرام حال کر لئے کے لئے شرفینیں کی محصوصًا ابنی زندگی کے بادشاہوں سے انعام واکرام حال کر لئے شف اور دنیا سے آندوہ نفے۔اکھوں نے امراء کی بیش گاہ مرکبھی ابناسر شاذ نہیں حرک یا مشاعری میں سیائی کا داستہ اختیار کی احبوط اور مری بالان میں کہتے ہیں :

منم روی از جهال در گوست کرده کمی از نسبت جدانوست کرده اگرچ در سخن کاب حیات است بود حایز برای با بای است جدن جون نتوال داستی دا درخ کردن دروغی داچ با بای حسنه حکردن دروغی داچ با بای حسنه حکردن دروغی دا سخن در محکون در م

شاع کے اشعادیسے معلوم ہو تا ہدے کہ اس کی ففیدات حرف شود شاعری برہم جھر مزخی- انقبس جانی ہی سے فنون اوب، "ماریخ اور قصص سے بڑا لگا کو تھا - انھوں نے علوم کے مال کرسانے پر کمرسم ت کسی تفی اور فاص کر علم بخوم میں بڑی دہبارت مال کی تھی چنانچہ خود کہتے ہیں:

ایر جرم ست از دقیقه بای بخوم یا بیکا یک نهفته بای علوم و آن این به نه به بای علوم و آن این به نه به بای علوم و آن این به به و آن بین به به بین بین بین به بین بین به بین بین به بین به

خسرونٹیری البالی و محبول سیفت بیگرادرسکندر نامد -خسد کی ترینیب کے بارے میں خود مطامی اسکندرزامرمیں کہتے ہیں:

سوی مخزن آوردم اول بسیج! کرستی نگردم در آن کا ره بیج! در و چرب دستیرسی انتیخت به بهشیری و خسرود در آو محنیت به در آنجاسرا به ده سریرون دم در مشق لبیط و مجنول رز دم وزین قصد چرب باز بردخت به سوی مفت سیب و س خستم کنون بربساط شخن بر و ر ی زنم کوس اقبال اسکندری بنج کنج کی تالیف کی تاریخ اس کتاب کے اشعاد سے معلوم بوتی ہے اور حسن با بی ا

مبن مندی مخزن الاسراد: مصفی میں معاملی گئی اور روم کے سلبی تی بادشاہ قبلی ادسال شنوی مخزن الاسراد: مصفی میں کہی گئی اور روم کے سلبی تی بادشاہ قبلی ادسال کے باخ گذار فخرالدین بہرام شاہ بن داؤ د (متق فی سلال میں مکمران ارز بھان کے نام مو کی گئی ہے:

اس وقت مصنف كى عرج البين سال ك لك عمل عمل عنى، خود كيت بي: شاه فلک تائع سلمال گلین مفرا فاق ملک مخردین يك دايشش جهت مفتاكه نقطة مدريره بهرام شاه خاص کن نک جهان برعموم مهم ملک ارمن و سم شاه روم اس مناسبت سے حدیقہ سان کو جو بیسویں غزادی حکمان بہرام شاہ بن مسعود کے نام منون كياكياسي - بادكياس - كيت بي د-امددة مدز دو اموس كاه بردوسجل بدوبهرامشاه! ال بدرة وروزغ نين مسلم وبن زده برسيكه روخي رقم مدلق كمطلع كاشربيد : فاتخه فكريت وخست سخن الم خدابيت برا وختم كن شنوی خسرونتیرس ساسانی دورگی ایک دامستان ہے۔ اس میں نظامی نے لینے زمانے کے مشہور امراد کے نام مے ہیں۔ مثلاً عواق اور کردستان کے سلح تی باوشاہ طغرل من ایسلا ر٧١٥- ٥ ٥ استمس الدين بن حفر محرب ايله يكرز جهال ميلوان (١٨٥٥- ١٥) در أور بایجان کے آنا کوں میں جہاں بہلوان کے عجائی قزل ارسلان ایلدگرز ۱۸ ۵ - ۸ ۸ ما ب شنوى المحول كي سيس الدين محد كم نام معنون كي سيا وركها بهد : طراز آفرس كسبتم قلم را فردم برنام شاسنشه درم را خسرونتيرس النه مدين ختم بولي جنائي اس شعر سے الحقى يہى معلوم او اس : كذشته بالفعد نتساد وشاك تزدر خطخوبال كس بنيقال اس ننوی کے اشعار کی تعداد جھ براداشعارے زیادہے۔

جیساکہ میں معلوم ہے اس قصے کوسب سے پہلے فردوسی نے نظم کا جامہ بینا یا صا مظامی نے اس میں کئی تصرف کئے ہیں۔استاد طوسی کے بارے میں کہتے ہیں :ر

تأسئ ادبيات أيران

کیمی کا یں حکایت بنرح کردست حدیث عنن از ایشان طرع کردشت نگفت رداباز انگفت را عناز کرخرخ نیست گفت رداباز انگفت را عناز کرخرخ نیست گفت رداباز انگفت را عناز کرخرخ نیست گفت کوان نگفتم برج و انگفت را عناز کرخران از الم المطفر اختان بن منوچ بر کی فران برگهی گئی ہے ۔ نشروان اف ای اس کی خرائش کی تھی۔ شاعر نے بادشاہ کے حکم کی تعبیل میں یہ بھی اتفاد در اس خطر کرد یا اور اس کے خام معنون کرد یا ۔ اس میں شروانشاہ کی مدح بھی کی ہے کہت بی نفسہ نظم کرد یا اور اس کے مام معنون کرد یا ۔ اس میں شروانشاہ کی مدح بھی کی ہے کہت بی نفسہ نظم کرد یا اور اس کے مام معنون کرد یا ۔ اس می سروکیقب او یا بد با بد با خروانشہ تا اب المفلف نبیت کہ دہرت دغلامی فیلی و مینوں میں چار بیان داستان کی استبداراس طرح کرتے ہیں :

ایک دام تو بہت رہن سراغاز بی نام تو نامہ کی کنم با ز خسرونشیری ایاب ایانی داستان ہے ۔ اس کے برعکس لیلی و مینوں میں ایاب و با

مغت بیکر یابهام نامد بین ساسان عهد کی ایک ایران دارستان به بینه گهادد بین دارستان به بینها در مین که ایران الدین مرا غه کاابر تفاور مین که ایران الدین مراغه کاابر تفاور الدین داخه کاابر تفاور الدین مراغه کاابر تفاور الدین مراغه کاابر تفاوی کهتایی :

انس بانف رواندسد مسلاوالدین طفتم بین نامه را چونا موران عمدالمملکت عسلاوالدین طافظ و ناصر زیان در بین شناه کرب ارسلان کشورگیر به زالب ارسلان بیاج دسریر سناه کرب ارسلان کشورگیر به زالب ارسلان بیاج دسریر سنا قسنقری موید از او حب در آباکمال امحب دازا و بهفت پیکریس چار میزار چوسواشعار بیس اس کا آغاز اس شعر سے کرتے بین: ای جہال ویدہ بود خولیش از تو بیج بودی مبنو وہ بیش از تو !
اسکندر نامہ کے دو حصے بین پہلے حصد میں سکندر کو ایک براے فاتح کی حیثیت اسکندر کا ایک برد دسرے حصد میں اسے ایک حکیم اور ہمیبر کی حیثیت دی ہے۔ نظامی نے اس بیش کیا ہے ۔ د دسرے حصد میں اسے ایک حکیم اور ہمیبر کی حیثیت دی ہے۔ نظامی نے اس بنتوی کو "شرف نامہ" مقبل نامہ اور" اقبال نامہ کا نام می دیا ہے۔ کہیں دونوں حصوں میں بنتوی کو "شرف نامہ می کہا ہے۔ سے ایک کوان ناموں سے یا دکیا ہے اور دوسر سے حصد کو خرد نامہ می کہا ہے۔ اسکندر نامہ نفر قالدین ابو بکر جم ہماں بہلوان ری ۱۹ - ۱۵ می نام مسون کیا ہے۔

عجة ذربا يجان كا آنا ماب عقامة جنا كير خور كية مان :

جہال ہم ان دفرہ الدین کرمہت ہوں ہوا دخود چول فلک جیرہ و ذیل کے سٹویس با دشاہ کے نام کے حرد ب کے اعدا دکی طرف اشارہ کیا ہے جوابو کہ ہم: مریں گو مذششش چیز در فاف تست کو اہم ن نام ششش حرف النت سکندر نامر کے تعفی سٹول میں اس کے دوسرے حصہ کا نام سٹرف نامہ ملیا ہے۔ اس میں موصل کے حاکم الملک القا ہرع الدین الو الغیم مسود بن لورالدین ارسلان شاہ دیں۔ ہواہی

سرسر فراز ان دگر دن کشان کمک عزدین قابر سشرنشان میسرسر فراز ان دگر دن کشان البالفتی مسعود بن نور دین !!

نظامی کے حسب ذیل اشعاری بنا پرسکندر نامدگی تالیف کا مجھ ہے:

بیکفتم من این نامسر را درجہال کہ تا دور آحست بود درجہاں

بیاریخ پانصد نو دسفیت سُال چہارم محسرم بوقت زوال

نظامی ہی کے ہیں قوم سے کم یہ مانیا بڑے گاکہ اسکندر نامہ کا خاتمہ محصہ میں نظم بوا ا

الكندرامه كالم فازاس طرح كرتے مين:

حندایا جہاں پات کی تراست شدمن ہی حسدائی تراست اس داستان کو میں خسر ولئے برنے کی طرح سب سے پہلے اساد فردوسی طوسی نے نظم کا جامہ بہنا یا تقار نظامی نے استادی اس افضلیت کو تسلیم کیا ہے اور فود اس کے معل کرنے کا ذکر اس طرح کہا ہے :

سخن گوئی بیشبینه و ای طاق کم آراست روی خن چرب وق دران نامه کال گو مرسفته را ند!

میمنت اینچه روشت نیز برنش نیو هال گفت کم در می گرزیش نیود

مظامی که در ریشته گو مرکت بد قلم دیده یا را قلم در کشت بد

اسکندر نامه کے ایک قطعہ کے مطابق اسکندر نامہ کی تا لیفٹ کے وقت نظامی کی عمر

الرسط تراسط سال ملی و جو نکدان کاسن ولادت هسه به اس ایک ان کاسندوفا ۱۹۵ قرار با تاب اور به تخیید دوسرے قرائن سے بعی قریب تر معلوم ہوتا ہے بہم صورت اسکندونامه کی تالیب بهفت بیکر کے نظم کرنے کے بعد بین سام میں کے بعد ہوئی ہے۔ اسکندونامہ کی تالیب بہد ہوئی ہے۔ اسکندونامہ کی اشعار کی تعداد دوس زارسے زیادہ ہے۔

امیرخسرو ، جامی اور دومرے شاعوں کے لئے او نہ سے خسد کے تعبق اشعار من میں نسا کے فطری اورطبعی احساس کی عکاسی کی گئی ہے فارسی زبان کی شاع ی کے بہترین بنو فیس نظامی کے وہ استار جا کھوں لے معانی حکمت ، وحید اور بغت میں لکھے میں ، بڑے ملند پابہ ایک محضوص لحن اور بڑی لطافت کے مامل ہیں محقیقت بہے کہ الحول فيمقام توحيد اور بخت كوابين كلام مين اسطح بيش كياب كراس كى دحب سے ان کے کلام کو ایک خاص عفرت حاص بوٹری ہے ۔ مشال کے طور بران کی پا پخویں منواول كارتبدا في حصة بيش كئ جاسكة بين يهال مخرن الاسراد كمفدمه چندشوربين كئ ماتے بي ج بروردگار عالم كى نوحيار بي لكي مكن بن ای بهتی زویسدانده اظاک صنیف اردون انت مانبوت المرجوتو قامم مذات زېرنشين علمت كائت ات سبتی قه صورت و بیر ندنه آو کبس دکس سر ماست درم سخ تعنب رنيز يرد لوني انخيم مرده است ومير د لوني ما يمه فاني وبقالب وتربت مك تعالى وتفرس أوراست ساتی شب دشکش جام است مرغ سحروستونش نام سست بدده برانداز دبرول آنی فرد گرمنم آل برده بهم در اورد عجر فلك را نفلك وانهائي مقدجهان را زجهان واكشائي وي بابد ما بذه وفرسوده ما اى بازل بده ونا بوده ما سفت فلك غاشيه كردال دوريضيبت سن فرال ست اسى طرح خسروستيرس مين آيا ہے: فت فلكخبش زمين آرام از د ما من م اكد شي نام از ديات گواهی مطلق آمر بروج دیش مذاني كا فرينس در سجدس

( اگرچ شاع کی نظرداستان سرائی کی طرف ہی دہی ہے۔ اس کے باوجودداشان کے منن بین شاع نے اخلاقی اور حکی مصالین بھی بیش کئے ہیں اور خطلت سے حبا گئے کی فیرسی کی ہیں ۔ اس لحاظ سے نظامی کا کلام فردوسی کے کلام سے بہت مثنا جلتا ہے فردوسی کے کلام سے بہت مثنا جلتا ہے فردوسی کے کلام سے بہت مثنا جلتا ہے فردوسی کے بیران نظامی کے درمیان نظامی کے مالی ہی اور نظیم کا کی منافقہ کے بدران شعقت کے ساتھ دو اشعار جا کھول کے اپنے فرز ندمجر نظامی کو مخاطب کر کے بدران شعقت کے ساتھ استان مالی نظام بین اور بڑے والے اندا فریس ہیں جنسروش بریا کے بیا شعار ملاحظ بوں :

مقام خولیت شن در قاب قوسین نه برتو نام من نام حسند، با د کرهند بایم روز کی هیت برا فروز ند انجب مرداج الت

ببیرای مغت ساله قرهٔ العین منت پروردم در در ی عذا دا در دریس دور بلالی شادی خست چو بررانجن کم دو بلالست قلم درکشس بحرفی کان بردائیت علم برکشس بعلی کان ضوائمیست. بناموسسی که گو بدعت ل نامی است زند فرزانه نظامی بنای محبول تا می با شعار ملاحظه بول:

ای چارده ساله قرق العین بالغ منظر عساوم کو بین با قس دوند که سفه ساله بودی چول گل بچن حواله بودی واکنول که بحب ارده درسیدی چول سر سرو بایج سرکنیدی فافل شنشین نه وقت بازسیت و فقت منز رست و سرفرانسیت در نوند و تابه بگرند روندست از روند چول شیر کخ دوسپ نشکن باش فرند خصال خوشین باش و دولت طلبی سبب بخه بداد باخلی حزاد در وی مالت کزکرده نباشدت خبالت دان نشل طلب زروی حالت کزکرده نباشدت خبالت دان خالت می کوشس بهرود ق که خوانی کان داست را استام دانی

ظ سرے ان استعادین تربیت اور بردرش کے بڑے سطیف کات موجدیں اپنی نفیحوں میں شاعرم بنت کی ملندی اور انتقار کی ارتمبندی کارساندی اور

ردم اذا ذی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح شاعری کے بارہے میں کہتے ہیں:

النيكسخن المطفالية المرتفن مرسخن موالست المرادي به الل خيرد الذفر دن به الل خيرد كم كفتن مرسخن موالست كم كوى دكر بده كوى چن در الماندك توجهال شود به المناذسخن چور توان ند النخت بود كه برتوان ند كيرسته كل داغ به در ا

استادنے اپ فرز ندکو جوملند با برنفیعتیں اپنے دلا دیزا در عبرت خیزاندازیں کی بین ان میں ایک وہ نفیعت ہے جرہفت بیکر میں آئی ہے۔ یہاں اس کوپند شعریت کے جاتے میں :

اى كېسىر بال دىال تراگفتم كه توسيدار شوكه من خفتم چول كل باغ سسرمدى دار بهرباغ محسستدی داری کز ملبٰدی رسسی سجرخ ملبند سكه رنتن نباب نامىند در نوم رد نکوسرای می صحبتی حوی کز نکو نامی خوىترزانكه يافه گوي بود سمنشنی که ناخه بوی بو د عيب يك بمنشبت باشدس كافكندنام زىشت برصدكس درچنیں رہ محنب چل بیران گردکن دامن از زبول گران وقف مرکب بین که رسوارات لاهبين الميكونة دسنواراست ديده برراه دارچل خريشير گربراین ره پری چو بازسیمد بارحيدان برايس سورا وبز كه ناند براي كريه و است چول رسترنگی ز دور دور مگ لاه برول فراخ داربة ننگ يس كره كوكليدينهاسيت بس درستی که دروی آسا ای بساخواب کو بود دل گیر والمال والخرشبيت ورتغيير كره بركان عم حكر دوراست ولدع صبراز برائ اين دوزا عبسدود باحسداى محكم دار دل ذويرً علاقه بي عسنه دار عيده برمن كزاي داب رسى جل توحير خداى كنكسلتي كوبرنك خودزعمت دمريز دا كمه مركوم راست از ومكريز در گث نی کن و مه در سبندی منزم موز گرمس سد مندی

جیساکہ ہم اوپر تبا بھے ہیں نظامی پہلے ایوانی شاع ہیں حبنوں نے برمیہ داستان کو اپنی شاع میں حبنوں نے برمیہ داستان اپنی شاع ی کا اس اور نئی تعییں اور نئی تعییں اور نئی تعییں اور نئی تعییں ای افغالمیت کا ایجاد کرکے ایک فاص افر بیدا کر دیا ۔ اس لحاظ سے اس صنف شاع ی میں افغالمیت کا سہرانعیس کے سریے ۔ ان کا یہ دعویٰ کہ میں نے کسی گی نقل نہیں کی اور اپنے دل کے حکم پر شرکھے ہیں، بالکل درست ہے ۔ کیونکہ ایموں نے نئے نئے میانی ان نئی نئی تشہیبیں اور

الكرونظر كے شئے دادب سداك بين :

عاربت كس نيذ يرفنت ام آن كالخدام كفت بكو كفته ام! شعيده تازه برانيخت مسيكل الاقالب لاركينت

نظامی نے داستان سمرائی کے حمٰن میں سبت سے شاع انہ کالات کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کمال تو دہی بندگوئی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا کمال عبر آ میز سانے کا استخارج ہے جو انسانی واقعات اور حالات کے ذکر میں آ کے ہیں۔ ان سانے سے شاع ہمیں ان سے متنبہ کرتا ہے اور عین عیش ونوش کے واقعات بیان کرتے ہوئے

ده زمانے کی نا پائیداری اور دنیا کی فنا پنری سے خبردار کر ناریج اسے:

چرخوس با عنست باغ زندگائی گرائین بودی اور با دخسنرانی

چرخ سرم کاخ سندگاخ زمان گرشس بودی اساس جا و دا منه

ازاں سرد المداین کاخ دلاویر کرچاں جاگرم کردی گویدت خیز

زف سرد اور دی کس وانشائ سے کہ دفت ال ازمیاوی درمیائ سے

کی امروز است ما دا نفت دایام بود اوہم اعتمادی منست ناشام

میا تا باب دمین برخن نده داریم باب اسلام کی علامی ہے جو بائے شب بنا ایک دمین برخ بائے اسان کے جلی احساسات کی عماسی ہے جو بائے شب بنا ایک دمین برخ بائے اندیال انسان کے جلی احساسات کی عماسی ہے جو بائے شب بنا ایک دمین کا شام کی نافع و کا کی نفو رکھینجی ہے:

مچرانتطاری منی بعدوصال کی شیرینی کامنطر تخینچاس : اگرچی فت عرانتظاراست جوسرها وصل دار دس کادا

جنوشترن کے بعدازانتظار بامیدی دسرامبدواری ہے عاشق میشنوریدہ اورغافل حوان کے بارسے میں اس سے زیادہ ادرکیا کہا عاسکتا

بیخت دکشوری بر بانگ دودی نظامی دوست تر دار در در دی در نظامی بیج نمای و بر نداند

رات کی سیابی، نہائی، دل کی د حوطکن اور اس کے اضطراب کی تصدیراس سے

ىبتىرىيى نايىن كى جائسكتى:

كدامشب چون دگرشبها نگردى

جدافتادي سيبهرلا جرردي

نفيرمن خسك در النكست ممردود ول من را البنت نزین طلب شهی یا مم امانی مرا نبگر ج عملین داری اثب ندارم دین اگردین داری ا مرايار ودكن بارود شوروز شباامشب جامردى ببايوز جرا برمای ما مذی جون سیمنع سرآنش میروی یا برسسرتیغ وصل ذرا كرفتم وست سبند نامخوباي بروين والتكستند من الشميم كدورشب زيزه داد ميمدشب مى كنم چول شمع زادى که بات رشمه دقت سوختن تو چرشمے از بہراک سوزم بہانش مره بین برسرم چرخ کین را ببایدخواندوخند بدایسخن را بخنداى صبح اكمر دالدى دباني بحان اى مرغ الردارى زبانى إكركا نندنداى مرغ شكير حسدارنا دين آواذ تكير

ان داستان کی طرزا دران کا درن چاہے دہ لیکی و محبول ہو چاہے ضردشیر ان مائن میں ہو چاہے ضردشیر ان مائن میں ہو چاہے ضردشیر ان مائن میں نو د سخو در دلکش نعمول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بہاں شاع ہے ۔ خود شاع نے میں ایک و طعم میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جہاں شاع نے حضروکی برم آرائی کا ذکر کیا ہے و ہاں تیس فتلف راگوں کی تفصیل ہی دی ہے۔

جغیں مشہور نغمہ ساز بار بدلے ایجاد کیا تھا۔ باربدنے ایسے سوراگ ایجاد کے تھے اور ان کو بڑے کمال کے ساتھ بربط بربجا آتھا۔ شاعر نے جن نیس راگوں کے نام تبائے ہیں وہ یہ ہیں:

دا، گیخ بادآ ور د۱) گیخ گاهٔ دس گیخ سوخت در به شادروال مروار مید (۵ بخت طا قدیسی (۲) نا قوسی (۱) ورنگی دم حفر کا وسی (۲) ماه برکو بال (۱) مشک دانه (۱۱) آلائش خورسسید (۱۲) نیم روز دس بردرسپردس نفل روی (۱۵) سروشان (۲۱) سروسی (۱۱) نوشین باوه (۱۸) رامش حان د ۱۹) نا نه نوروز (۲۷) مشکوید (۲۷) دیرگان (۲۷) مردای سروسی (۲۷) سسیدیز در ۲۷) شب فرخ (۲۵) فرخ روز (۲۷) غیز کبک دری (۲۷) نیم گان (۲۷)

اس کے مواکئی شعر ایسے ہیں جن میں بڑاتر ان یا جاتا ہے ۔ نیزیم معلوم ہوتا جے کداستادموسیقی سے بھی واقعت سے اور انا بہت ساکلام نغدوساز کے سانچے بیں وطال چکے مقطے۔

فرصن نظامی کی دوان اور وحد، ورشاعری نید؛ داستان، تغزل اورغنتی دعاقی کی وارواتون سع می دوان اور وحد، ورشاعری نید؛ داستان، تغزل اورغنتی دعاقی کی وارواتون سع مبرین سانداور آوانه کے سائھ ہم اسمال میں کیا ہے بخسروشیری میں کہنے ہیں:

بین گھرکر گئی۔ اس اثر آفرینی کو خود شاع سے محس کیا ہے بخسروشیری میں کہنے ہیں:
میں میں کہنے ہیں:
میں میں کہنے ہیں کہ خود شاع سے محس کیا ہے بخسروشیری میں کہنے ہیں:

نظامی کی شاوی کی خصوصیات کے ذکر میں ال کے قصوریکٹی کے کمال کو فرامون

ند كرنا چا ہے - اگر جدان كايكال مصنوع تشبيهون سے آزاد بينين، تاہم يرت بيني عطيف، اكثر الحيوتي اور فطرت سے قريب بين، مثلاً:

عام طور برنظامی طلوع آفتاب کی منظرکشی یا نسیم سحرکی تعربیب یا دات کے ادول کی تصورت کے بعد اپنی داستان شروع کرتے ہیں ۔ بھر جسلی داشان کے عنی بیب بسیت صحورتے حبورتے فقد بھی ساتے ہیں اوران فقیوں کو بڑی فہارت اوراخت سارے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح انحوں نے صنعت ایجاز کا بڑا کمال دکھا یا ہے۔

نظامی جی خاقانی کی طرح ایران کے علاقہ ستہرستان کے باشنرے ہیں، خاقانی

کی طرح ان کے کلام میں بھی تا زہ تبازہ مضامین اورا بھید نے معنی کثرت سے ملتے ہیں لیکن بہمنی اور بیمباریٹر مبہم اور نا قابل فہم سی ہوگئی ہمیں اور کہمیں اسموں کے جستان کی زبا عجسیب وغ بیب استعارے اور شبہبیں استعال کی ہمیں مثلاً مخرن الاسرار کے بہاشعار جولفت رسول میں ہمیں ملاحظ ہوں:

تخفداول که العن نعت سبت بردر مجوبه احد نشست ملعت ما را کا لعن اسلیم داد طرق زدال و کرا زسیم داد ما مستم ما و یافت ازال میم ددال دایدهٔ دولت و خط کمال برد در این گذیب دفروزه خشت از ه تریخی زسس رای بهشت رسیم تریخ است که در روزگار بیشش دید میره بین ار دبها د

بیکن حمد کے بینتراشعار روال اور نارسی اور داکش ہیں اور فارسی زبان ہیں دارستان سرائی کا بہتر بن ہمیں - اتبادی ایک اور خصوصیت وصفی ترکیسوں کا کثرت سے استعال ہے امثلاً:

نظامی کے کلام میں مخصوص الفاظ اور کلے میں آسکتے ہیں اور یہ غالبان کے وطن میں بوسے مبانے واسلے الفاظ میں وال الفاظ کو است اونے اپنیاز بخشا ہے۔

نظا می نے خسد کی شخیوں کے سواقصیدے اور غزیس میں کھی ہیں ان میں سے چند کو جمع کرلیا گیا ہے۔ ان کے نام سے چند تطعے اور دیا عیاں مجی لتی ہیں۔ ان اشعاریں بھی آگی سادی اور بڑائی نیایاں ہے۔ ذیل کے اشعاران سے مسوب ایک قصیدے سے لئے گئے ہیں۔ ان بیس شاع کے

ا پنے بڑھا بے کا حال نہایت دلید براور براثر امدازیں بیان کیا ہے:

دری چن که زبیری خمیده شد کر نشاخهای بقابعدازی جربهرو برم

نه سابرالیست د نخله میوه ای کس ایست و وادث برخیت برگ دیم سیم را قدمی و نبوجی برگ دیم سیم را قدمی و نبوجی برگ دیم سیم را قدمی و نبوجی برگ برخیت ان گیم در در شد بر زگر و در دیمن ما در ایست می شده بر نگر و در دیمن ما در ایست سیم در نبوجی برگی ایست بر نبوجی برگی در می برخی نوان برم در موی سیم و در در خطب میم در می برگی از برم در موی سیم در در می برگی از برکی بین گری برگی از برگی بین گری برگی ایست ایس در سوز موفوع برگی انسان کی وری در ندگی تاریخی بین گری برگی انسان کی وری در ندگی تاریخی بین گری برگی اس افتر کمی انسان کی وری در ندگی تاریخی بین گری برگی اس افتر کمی انسان کی ایست برگی بین گری برگی بات برگی بین گری برگی ایست برگی بین گری بین کرد می بین بین کرد برگی بین گری بین گری بین کرد برگی برگی برگی بین کرد برگی بین کرد برگی برگی بین کرد برگی بر

جوانی برسرکوجی است در یاب ایس جوانی را کشهری بازی باشد غربیب کا دوانی را خمیده نشبت اذال گشتند بریان جهال دید کماندرخاک می جوست در آیام جوانی را بهرزه می دیسی بر با وعمد زاز نیس کرده کمی دراک شرخ دراکشی از عمن می نقصان دانی را وگرخو دراکشی از عمن می نقصان دانی را وگرخو دراکشی از عمن می نقصان دانی را

## سلبحوقي دُور کي فارسي نشر

جیساکہ ہم اس ففس کی انبدا دہیں تبا ہے۔ ہیں فارسی نظم کی طرح فارسی نظر کو ہی سلبحقیوں کے دور اس ففس کی انبدا دہیں تبا ہے۔ ہیں ترقیم خاص ہوئی اور اس دور ہیں بہت سے دیس بیدا ہوئے ان ادبیوں نے مختلف علوم دفنون ہیں اپنی تصافیف ہیں ہے۔ کیس - اور ی بیدا ہوئے ان ادبیوں نیز کے تعیش شام کار جیسے تاریخ بہتی ہی ہمار متعالمہ کلیلہ ودمین تذکرہ الا ولیا و وغیرہ اسی دور کی یا دگار ہیں - ان ہیں سے تعیش کا بین جواگر جیسے موسی دور ہی تا لیکن سلبح قید دور ہی تا میں سے تعیش کا بین جواگر جیس سلبح قی دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی اللہ مسلبح قی دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی اللہ مسلبح قی دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی اللہ مسلبح قی دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی اللہ مسلبح قی دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی اللہ مسلبح قی دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی میں دور ہیں تالیف بادئی ہیں لیکن سلبح قیوں کے ہم عصر تعیش دوسرے حکم النظائی اللہ میں دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف بادئی میں دور ہیں تالیف کا دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کا دور کی بادئی سلبح قی دور ہیں تالیف کی تالیف کی دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کا دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کی دور ہیں تالیف کا دور ہیں تالیف کی دور ہیں تاریف کی دور ہیں تالیف کی دور

#### تصوف كى كتابين

20 B-

الماب کشف المجوب بایخی مدی ہجری کے دسطیں الیف ہوئی مدی ہجری کے دسطیں الیف ہوئی مدی ہجری کے دسطیں الیف ہوئی مدا کر مشائل مشائل میں میں گئی ہے ۔ ادر مقالات برنہایت نعیج فارسی میں گئی ہے ۔

اس کتاب کے مصنف الوالحسن غرافی میں جوغرنہ کے ہس پاس کے دومقاما کی سنبت سے جلابی درہ ہج یری بھی کہلاتے میں ۔ بیکنا ب منصرف بالبخویں صدی کی فارسی نظر کا ایک نہایت اہم مؤنہ ہے اور اس میں نہائیت مفید دور عمدہ اضلاقی اور صوفیا ندا قوال دھم ہے کہ ہیں ملکہ اس ہیں عربی انشعار داور مختصر عربی جلے میں نقل ہو کے ہیں۔ جن میں سے بعض تصوف کی نعراجی میں ہیں ۔

المراط لتوحيد الراطالة حيدنى مقامت الشيخ الى سعيد ميى الم صوفيان تفايف مي

شار ہوتی ہے اور نہا ہت شیری فارسی شریس کھی گئی ہے ۔ برکتاب عیلی صدی ہی کا کہ کے تفعیف دوم اور غالبًا ملاہ میں کشف المجوب سے تعریبًا ایک سوسال بعد تعمی کئی ہے ۔ برکتاب شیخ الجسعید ابی النجری تولین ال کے حالات اور اقوال کئی ہے ۔ برکتاب شیخ الجسعید ابی النجری تولین الن کے حالات اور کروا ت کے منین میں اس کتاب میں صوف ب ان کرکھی گئی ہے بہت سے علما واور حکا بیٹس اور صوفیا نہ اشعار مجری آگئے ہیں۔ ہی طرح اس عہد کے بہت سے علما واور مثابُوں کا حال عبی مناسب کے لحاظ سے آگیا ہے ۔ امرار التوحید کے مولف محد مثابُوں کا حال عبی مناسب کے لحاظ سے آگیا ہے ۔ امرار التوحید کے مولف محد ابن مؤر ہیں جو شیخ الجاسعید کی اولا دہیں ہیں۔ ا

معابات الدیکا معالی المران کی عبادت الدولیا در کاف الدولیا کاف کاف الدولیا کی طرح اور اسی ترسیب کے مطابات کی کرد اولیا معالی بان کے عبیب وغریب صفات بان کے عبیب اور الدی کی عبادت اور عادات پر کھی گئی ہے۔ اس کتاب ہیں مغید میں میں بان کے دل پہندہ کا تیب اور عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت اسان اور دلکت ہے۔ اس کتاب ہیں اور اسرالالتو حبید اور کی کی ہے۔ اس کتاب ہیں اور اسرالالتو حبید اور کشف المجوب میں معانی اور اسلوب کے کاظ سے بڑی مشاہبت بائی جائی ہے اور کہ تو کشف المجوب کی عین عبادت اس فراسے تغیر کے ساتھ اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ وکشف المجوب کی عین عبادتی بائی اور اسے تغیر کے ساتھ اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ وکشف المجوب کی عین عبادت بائی الدولیا کے مولف شیخ فر در الدین عطاد ہیں۔ ویک اس در ایس تالیوں کا ایک ہیں۔ اور دیک آپ در ایس تالیوں کے مولف شیخ فر در الدین عطاد ہیں۔ اور دیک آپ در ایس تالیوں عبادی کی است دار میں تالیون بائی ہے۔

#### . اریخی کتابیں

زین الاخیار اس کا مولف البسمید عبد المحی بن ضحاک بن محدوسے - شخص کر دیز کا رسمن والاتھا ہو منبد کے داستے پرغ نه سے ایک روز کی مسافت بروا تع تھا۔

یجی ایم کتاب نه حرف گرد بزی کی کتاب کی طرح غو نوی خا ندان کے تار المربيح بيهقى واقعات كے لحاظ سے الميت ركھتى ہے كہ اس كے لكھنے دا لے الوانفطنل بہقی نے ان میں اکٹروا فعات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ملک اس کا <u> مولون اپینے نانے کے بہترین نٹر بگاروں میں تھا</u>۔اس نے (۱۹) سال تک غ نو<sup>ی</sup> در بار کے دلوان رسائل میں منشی گری کی خدمت انجام دی تھی اس محاظ سے اس سے ابنی کتاب بہا بیت سنستہ فصیح اوراد بی فائسی میں الکھی ہے اورا فعات کے ذکر مے مین میں اس نے مناسب اشعار میں استعال کے بیں اور سبت سے عالموں ادرا دیبول کے نام کئے میں لوسی گئے میکنا ب فارسی نتر کے شائے کاروں اور بہترین مو یون میشار ك كئى سے اس كتاب كى اصل ميں ميس جلدي معنى اس حيد نا فقل حلدوں كے سوا <u>وَا يَخْ سِبْقَى كُ نَامِ صِمْتُهِ دِ مِلِي مَا قَيْ مِبِ جلد بِنَ البِيدِ مُوكِّى مِنْ . وِجلد بِأَنْ</u> في دہ کئی ہیں ان میں سلطان مسود کے دور حکومت کا حال درج سے -اس لحاظ سے اس نام تائے مسودی سے میکاب سلطان محدد کے ملیط فرفز ادکے عہد حکومت لسے نی سلف میں شروع ہوئی اور کئی سال کے بعد ضم ہوئی اس کتاب کے مطالب و یہ ات بھی اجھی طرح ہو بداسہ کم الو الفصل ہمینظی ایاب نگیب ،حق بریست اور نیکو کار آ دی تھا <sup>س</sup> اس نے وا تعات کے بیان -- اور وقائح کی تقل میں نہا بت الفعات اور بڑی جھال اپن سے کام لیاہے ۔اس سے ختیقت سے انخوا ف نہیں کیاہے ادر کہیں بڑے اول بہیں دیاں

یہاں اگر ٹاریخ بہین کا بھی ڈکرکر دیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا ۔ یہ کتاب جیٹی صدی
ہجری کے دسط میں تالیف ہوئی ۔ یہ کتاب فارسی سنر کے گراں بہا آ ٹار میں شار ہوئی ہے
کتاب کا موضوع ولا سب بہتی کی ٹاریخ اور اس علاقے کے بزرگدل اور دائس سندوں کے حالا
ہیں ان میں الوالفضل بہتی جی مشائل ہے ۔ اس کتاب کا مصنف الو الحن علی بن زیبیقی ہو
سام میں ان میں الوالفضل بہتی جی مشائل ہے ۔ اس کتاب کا مصنف الو الحن علی بن زیبیقی ہو
سام میں الوالف کے الفراص کی این ہے اس میں ایران کے سام قبوں کی اس میرا دیں کے دوالد شام بولی کے ایکے بیش کی گئی ہے ۔
سام میں ان کے الفراص کے الفراص کے ایکے بیش کی گئی ہے ۔

راحة العدور كا مصنف الإمكر محررا وندى اكاشان سے قریب ایک مفام لا و ند كا رہے والا تھا اس نے فود سلج تی دربار دیجھا تھا اور عراق كے سلج فيوں كے تا خرى حكم الطخول بن ارسلان كى خدمت ميں رہ چكا تھا واس نے اپنى كتاب حيلى صدى ہجرى كے تا خدميں كسمى ہے اور اسے سنت شيں روم كے سلج تى حكم الن كيفسرو بن فليح ارسلان كے نام مؤن ن كيا اس سلطان كے دربار ميں را وندى كى برى عن ستاھى -

بہنسے عربی اشال بھی اس نے نفل کئے ہیں۔ را دندی نے اور کنا ہیں بھی کئی تعیم اور فود شعر بھی کہتا تھا۔ چانچے اسی کتاب ہیں اس کئی قصید سے کیجنر واور فلیح ارسلان کی مرح میں درنے ہیں۔

### اخلاقي اُدبي اوطبي كتابين

سیاست نامم املاق بادشاہو امیرول وزیروں، قامینوں فیلیوں اور دوسرے است نامم اسیراللوک اولین مشہور فارسی گناب ہے جا واب معالم است نامم املاق بادشاہو امیرول وزیروں، قامینوں فیلیبوں اور دوسرے طبقوں کی سیاست پر کہی گئی ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں سنباذ، مزوک، باطنی اور شنم دینی جیسے نختلف فرق کا ذکر آیا ہے جا اریخی نقط نظرے بڑی ایم بیت رکھتا ہی سیاست دام کا در سیاس اور تین ہے۔ اس کی طرز انشاء نسبت اسادہ، شیری اور تین ہے۔

اس کتاب کا مصنف خواج البطان بن علی نظام الملک طوسی ایرانی دزیرسے ، خواج نظام الملک طوسی ایرانی دزیرسے ، خواج نظام الملک تیس سال یک سلطان الب ارسلان اور لمک شاہ سلجوتی کے دربار میں منصد ب وفارت پر فائز رہا - اس نے سیاست نامہ کو طاک شاہ کی درخواست پر سے دیسے بی میں دنوں بہلے لکھا تھا ۔ اساعیلیوں کے بالحقول قتل ہوئے سے بچھ ہی دنوں بہلے لکھا تھا۔

قابس نامه کامصنف امیرکیکاؤس بن اسکندبن قابس و آبیر باری مقابس نامه کامصنف امیرکیکاؤس بن اسکندبن قابس و آبید باری کارس نامه کامصنف امیرکیکاؤس بنا بین در ندگی کے آخری دور میں اپنے بینے گیلان الله کے لئے پندونفیعت کی خوض سے رہم می مصلول میں تکمی تی امیرکیکاؤس ایک بہنا یت سچا میک ادر یارسا آدمی تھا۔

قابس نامہ آ داب معاشرت ارسوم دوستی والفنت ترسیب رندگانی اکسینائی الدور تہذیب دندگانی اکسینائی الدور تہذیب دندگانی الدور تہذیب دور تا ہے کہوں کا دور تہذیب مصنف کی وفات سے کہوں کا دون بہلے لکھی گئی ہے۔ امیرکیکا دُس شاعرانہ ذون جبی رکھنا تقاا وراس لے البحض سے ا

منالی اور دمنی کتاب سے اسے حجت الاسلام الم عزالی اور دمنی کتاب سے اسے حجت الاسلام الم عزالی نے اپنی صدی ہجری کے ہے میں تعنیف کیا تھا۔ اسل میں ب كناب ان كى مشهور ونى كتاب احياد العلوم كم بهنرين مطالب كا فلا صب يح وفارسي میں کیا گیا ہے۔ اس کناب میں اسلام کی اظلاقی تعلیم کے اصول کو بہا یت تعقیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ ایک نہا بت مفید کتاب ہے۔ اس شہدردارسنان کی اس ساسا بیول کے عہد میں سندی زبان سے ا بہلدی زبان میں متقل ہوئی اس کے بعد عدد الشرین تفقع سے اسے پہلوی ے وبی میں ترحمبہ کیا ۔اگر جہ اپن منفقے کی کلیلہ کوسا مانی دور میں فارسی نظم اور نشر کا حامہ بہنہایا گیاتقانیکن دب وه ناپید باد چکے میں اور عبیا که بیان بوجی ای رودگی کی نظری مونی کلبلد کے ۔ کیچھانشعار یا تی رہ کئے ہیں موجودہ کلیلہ ودمنہ حس میں اسل منبدی بردونین ابرانی اوراسلا حکاتنیں بڑیا گی گئی ہیں، ابوالمعالی نصرالسُّرین علیجبید کاتر جبہے۔ یُتخص اس زمانے کے عالموں میں شار مونا تھا اور اس نے ابن مفع کے ترجم سے برترجم مھٹی صدی ہجری کے وسط یعنی بہرام شاہ غزاؤی ۱۲۱۵ - ایم میک دور حکومت بیس مرتب کیا - نضراللتر فے اس کتا کج بررمشاه کے نام معنون کیا اور اس میں فارسی اور عربی امشال اور اشعار کا اضافه کیا حقیقت به ہے کہ اس لے بہایت متین اور عمدہ نشرے کام لیاہے -اس لے بیکناب فارسی کی اوبی كتابولىين شار بونى ب سفرالله نظمين مارت ركمة القااوراس في وادفارى ایراسم کتاب جبیاک اس کے امسے ظاہرہے چادمقالوں پر محتوی ہے اجب مرکی ترتیب میرسے: ور ماہمیت علم دسری - در ماہمیت علم سفر - در ماہمیت علیم بخم- در ما مهدبت علم طب <u>اس کتاب کامصنف ابوالحسن احرسم ق</u>ندی ملقب برنظامی و و

ہے۔ عوضی خصرت فارسی انت اوا در بلاغت کا استاد تھا بلکہ دہ علم ادب میں بھی بڑی ہا تھا۔ بہار دھتا تھا در بچھے بیس آت ہوں کہ انتہار دہ بچھے بیس آت ہوں کہ انتہار دہ بچھے بیس آت ہوں کے استعاد دہ بچھے بیس آت ہوں کوئی مرک سمر کہ جہاد مقالد منصد میں تنفید ف ہوا اور اس کتاب کوغ اونی ستی ہزاد ہے الجوالحین مسام الدین علی کے نام معنون کیا گیا ہے۔

پہاد مقالہ سلاست انسا ، طرزسخن، اسلوب عبارت کے تعاظسے کار دلین اول کے فارسی نظر کے آنا دلیں انسار ہوتا ہے اور فارسی نظر کے آنا دلیں شار ہوتا ہے اور فارسی نظر کا بہترین ہونہ سمجا ما تاہے ۔اس کا اللہ عنہ ایک بہترین ہونہ سمجا ما تاہے ۔ اس کا بابیا ہی ایک بہترین ہونہ ہے ۔

اس کناب کی خوبی برسی ہے کہ اس میں اس ذمائے کہ بہت سے شاع ول اور عالمو کے حالات اوران کے اشعار آئے ہیں - اس لحاظ سے اس کناب کی ناریخی ہمیت بہت بڑھ مائی ہے ۔ خاص کر ایسے شاع ول اور عالموں کے حالات کے لئے جمعند نے قریب المہد ستے ۔ جیسے فردوسی ۔ یامصنف کے ہم عصر نتے ۔ جیسے مخری اور فیا کی برگناب بہت اہم معلومات کی حائل ہے ۔

یاس کے چندسال بعداس کی تحیل کی۔

مقامات حمیدی مقامات میدی سوخ فارسی کی مشہورکتاب ہے۔ کتاب کے مصنف کا مقصد مقامات حمیدی سوخ فارسی کی مشہورکتاب ہے۔ کتاب کے مصنف کا مقد مقامات میں اور میدا دبی مطالب مباحثات مناظرات اور حبستان پڑتی اس کتاب میں مصنف کے بیش نظر فارسی میں مظامہ نوئسی کی طرز کو رواج دنیا اور سیر دنی الفاظ اور مسج عبار نوں سے فارسی کو مزین کرنا تھا۔ کتاب کا مصنف حمیدالدین الج بکر بن محود کہنے کا مشہور قاضی اور سے فارسی کو مزین کرنا تھا۔ کتاب کا مصنف حمیدالدین الج بکر بن محود کہنے کا مشہور قاضی اور سے داویجوں میں شار میج تا تھا۔ اس کے زمایا کے مشہور شعرائی جسے الادی کے مشہور شعرائی جسے الادی کے وسط میں دفات بائی۔

وخیرہ خوارزمشاہی اسخیص برای بہاست مفعل کتاب ہے۔ اس میں دس کتابیں بہادر سرکتاب میں دس کتابیں بہادر سرکتاب میں دس کتاب ہے۔ اس میں دس کتاب بہار اور کئی گفتار میں ۔ اس کتاب کا مصنف زین الدین الوائج میں الدین الوائج میں الوائج میں الوائع تقطب الدین محد خوارزمشاہ بن الوئت کیا ہوں کہ بہار ہوں کہ بہاری ہے جو کا معدد میں الوائع تقطب الدین محد خوارزمشاہ بن الوئت کیا ہوں الدین محد خوارزمشاہ بن الوئت کیا ہوں اس نے یہ مغید کتاب اس بادشاہ کے نام برکھی ۔ اس کتاب کے مصنف ہے ساتھ میں دفات پائی۔ بادشاہ کے نام برکھی ۔ اس کتاب کے مصنف ہے ساتھ میں دفات پائی۔

مرزبان نامد داستان محایی دومندی طرح بنینتر حیوانون کا بیون اورا فسانون پشتل کتاب ہج کو طبرتان نامد کی اورکا بیار و ومندی طرح بنینتر حیوانون کی زبانی نقل کی کئی ہے ۔اس کتاب کو طبرتان کے ایک حکم ان مرزبان بن استم بن شروبن نے ۔۔۔ جس کے خاندان کو باوندیا یاآل یا وند کہتے ہیں ۔۔۔ چاتی صدی ہجری کے آخر میں قدیم طبرتنانی زبان میں نقسندن کیا تھا کیوساتویں صدی کی انبدار میں اس زمالے کے ایک بڑے اور برب اور درجہ اول کے نسنی سعوالات دراوینی نے جوآذر با کیان کا دسمنے والا تھا اسے فیلنے اولی فارسی میں نتقل کیا اور اسے رہالیون ہارون در برراز بک بن محدالا بک وز بایجان کے نام معنون کیا۔ ایک

# عربي نويس ايرانى علمارا ورحكمار

ابن بالج بداور کلینی کے بعد شیخ الج حیفر محد بن حن طوسی شیعه مذہرب کے بعد شیخ طوسی ابن بالج بداور کلینی کے بعد شیخ الج حیفر محد بن محدیث تفییر فقر ، رجال کلام اور احدیث تفییر کام رحم سمجھے حالتے ہیں ۔ ان کی شہور کتا بول میں کتاب است میا تہذیب الاحکام اکتاب العدة فی احول الفقہ اکتاب الرجال اور کتاب الغید بمیں . نفیر میں شخر نے ایک کتاب العدة فی احول الفقہ اکتاب العدة فیرست میں شخر نے ایک کتاب التبیان ملحی ہے جو مشہود ہے ۔ ان کے سوائین نے فیرست کی ساتھ میں میں بدیا ہوئے اور منبد کتاب اور مغید کتاب میں کتاب المحدید کتاب اور مغید کتاب میں بعدا ہوئے اور منبد کتاب ایک ۔

سلج تی دور کے ملبند بابیمشاہ بیا ایس ایس حجبۃ الاسلام امام الوحا مرمجرین محدین علی ایس عن الی اسلام امام الوحا مرمجرین محدین عن الی عن الی محدیث بین بجرحرجا اور خاص کرفقه اور حکمت بین اجتهاد اور خشا لور میں کیا ۔ کامقام حاس کیا ۔ کامقام حاس کیا ۔

سوسے زیادہ طالب علم ما صرر سے تھے۔ یہیں آپ نے اپنی معین اہم کتابیں تفنیف عالمظا سری تزیکن کے بعد آپ نے عالم باطن کی صفائی کی طرف رجع کیا -اور آپ کی روحانی منظلب کے دقت روحانی انقلاب کے دقت ہیں کی عمر روس سال کے قریب بنی ۔ پھڑا پ اعتبرال کی طرف مال ہوئے ١٠مم احسار غزالى كوا يناح انشين مقرر فرمايا ورمدرسه سے الگ ہو كرسفرج برروانه ہوئے ايك عرصة سنام می مقیم رہے ، یہاں عزلت اور گؤٹ گری میں زندگی کے دل سبر کے اور صرف عار فوں اورصوفیوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھناریا۔ آپ کی ایک مشہورکناب جواحیا والعلوم الدین کے نام سے موسوم سے اور فقہ 'احکام 'کلام' مذاہب اور خاص کراسلامی اخلاق بمہ لكھى گئى ہے، اسى متعام برلكمى تى فقد علم قران مدسيث اور كلست برا مام غزالي كى كى كتابيں بين إن مين حكمت برمقاصدا لفلاسفة تنهما فت الافلاسفه ورميبارالعلم منطق بركسي س-غزالی کے ابسے رسالے حن میں ان کے روحانی تح ارب اوران کے عفا ید بررشنی برات ہے ان میں سب سے اہم رسالہ المنقذ من العنلال ہے -سوریہ سے وابس ہونے کے بعد الم عزالی ایک عرصه مک نیشا پور کے مدرسه نظامیه میں درس دیتے رہے ۔ میرا سے ع الت اختیار کرلی - اور صرف مشایخ صوفید وعلماء سے صلفہ کی حد کا سے وعظ و مدرس میں اپنی زندگی مے م خری دن بسرفروائے یہ پ نے بھنھ میں بتقام طوس (۵۵) سال کی عمر بين انتقال فسنبه مايا -

من حصری این اور این نفس بن حن طبری بھی نئے طسی کی طرح بڑے اوعلی ففس بن حقیق اور اجتہاد سے طبری فقہ بین تقیق اور اجتہاد سے کام لہا اور بہت سے شیعہ علما دہ ہے کے قول کو حجبت خیال کرتے ہیں شنے کی مشہورتنا بوں میں مجمع البیان ہے جوشیوں کی معتبراور اسم تفسیرول نیس کئی جاتی ہے ۔ شنے طبری نے طبری نے دیں ہے ابدیان ہے جوشیوں کی معتبراور اسم تفسیرول نیس کئی جاتی ہے ۔ شنے طبری نے دیں ہے ، ابدھ میں بہنام سبزوار انتقال کیا ۔

ا بوعبوالشرفخ الدین محدلانی ایت زمانے کے انکه مکمان منگلبین و فقها و امل فخرلان کی ایک مکمان منگلبین فقها و ا اما فخرلان کی علوم اسلامی کے بہت ملند پایہ بزرگ اور عالموں میں شار موتے ہیں۔ اس لازی نے اپنی زندگی کا بڑا حصد مہرات میں گذا لاا وریہاں ان کی مجالس و عظود درس خاص علم کی زیادت گاہ اور مقصد انام منی ہوئی منی۔

المباحث المشرقيد تقوف برب كا بلعمول احول فقد برادر سرك اشارات البعلى المباحث المسترة المسارة البعلى المباحث المشرق السارات البعلى سبنا منطق اور حكمت بركسي كن بهداري سام هديس بيدا بردي الورك اور كسلام الفيل من مناه مناه مناه والمسترين المفيل مناه مناه مناه والمسترين المفيل مناه مناه والمسترين المفيل مناه مناه المناه المناه

شہاب الدین سہوردی نامی ایک اور سزرگ بھی ساتویں صدی ہجری میں گذریے بیں اولان کا شار ملند با بہ صوفبوں بیں موتا ہے ان کا بولانام الوحفق محر بن محدیقا ہے۔ انحوں نے سط سے میں وفات بائی - تصوف میں کتا ب عوارت الموارث آب ہی کی بادگا ہے۔ سعدی نے بوستاں میں آب ہی کا ذکر کیا ہے ۔ الدانففل احدین محرمیرانی فیشا لور کارست والانفاع بی قواعدا در انعت میں میں الدائد میں الدائد الدائد

الدانفاسم محود در فخشری خوارزی لعنت ایخ احدیث اوتیفسیری مختل تعید آپی در مختشری استه ورتسان ایک استه و ایک تعید است کی تعید النزلی اتفسیری اورا بی ایک است کی تعیق النزلی اتفسیری اورا بی اعدات کی تعیق اسی طرح در مختری نے اساس البلاغہ کے نام سے بی لعنت کی تعیق براور و بی ایک مفید لعنت مقدمت الادب کے نام سے لکہی ہے کے لئی میں مقام زمختر بدیا ہوئے اور مست میں وفات بائی۔

ابوانع محر شهر سائی بھی ایران نشراد علماد میں شار ہوتے ہیں و میں سے متر سے این میں صاحب تحقیق گذر سے ہیں شہر ستانی کی مشہور کتاب الملل و انحل اسلامی فرق اور خلام ہیں تاہم سب کی مشہور کتاب الملل و انحل اسلامی فرق اور خلام ہی کا مقدیل اور عکماد کے خیالات کی تشریح پر ہے ۔ شہر ستانی نے صبح میں وفات پائی ۔ اس دور کے علماد میں الجوالحس علی بن حسن باخر زی بیشا لوراد در سرات کے درمیا ایک قصبہ باخر زے درہتے والے سے فقا وراد ب ہیں استاد نظا ورائی میں شعر کھتے ۔ فقا وراد ب ہیں استاد نظا ورائی میں شعر کھتے ۔ فقا وراد سب ہیں استاد نظا ورائی میں شعر کھتے ۔ فقا وراد سب ہیں المعنوں کے اپنے زمانے کے دوسو تحبیب عربی گوشاع وں کے حالات اور اشعار درج کے ہیں ۔ ان میں سے بہت دوسو تحبیب عربی گوشاع وں کے حالات اور اشعار درج کے ہیں ۔ ان میں سے بہت اور شعار درج کے ہیں ۔ ان میں سے بہت اور شعار درج کے ہیں ۔ ان میں دوات بائی ۔ ان کے سوا بہت سے ادیبوں اور مصنفوں کا بھی ذکر کیا ہے ۔ باخر زی بے مصابح ہیں دوات بائی ۔

س عبد کے ایک اور عالم عبدالقا ہربن عبدالرجمن جرجانی ہیں جعلم تو کے

استادول میں شار ہونے میں علم نویں ان کی کئی اسم کتا بیں میں وان میں سے ایک الحوال ہے۔ جرمانی سے سعندھ میں دفات یائی ۔

ایک اورعالم الجرائی است بن علی طغرانی اصفهانی تمایه عراق کے سابوتی بادشا مسود بن نیمر ملک شاہ ( ایم ه مدسوه ) کا وزیر مشیر اور صاحب تدبیر تفال اس کا شمار ابنے ذمالے کے مشہورا دیم بول اور شاع ول میں بہت معرفی میں اس کا دیوان بہت ملند پا بیستھا جاتا ہے۔ عربی کامشہور قصیدہ لا متیہ العجم سی شاع کا قصیرہ ہے۔ طعرائی معرف میں ماراکیا۔

ایک اورعالم الوستبروال بن خالد بن محد کاشانی عراق کے اولین سلج تی بادشاہ سلطان محدد بن محدر بن محدب ملک شاہ (اا ۵-۵۲۵) وزیر تصااورا پہنے زمانے کے ملبز بابیہ ادیوں اور در دوں میں گنا جا تا تھا۔

ایک اورعالم او ذکر مایجی بن علی نبر رزی و خطیب تبر رزی کے نام سومشہور سے عرف اور سالم اور خطیب تبر رزی کے نام سومشہور سے عرف اور ب اور لغت میں رہمت بڑا امام ما نا جا ناہے۔ دخوا دے مدرسہ نظام برمیں درس تیا تھا، عوص و توا فی اعواب تران سنرح معلقات اور عرف دواوین کی شرح پراس کی گئی گئا بیں بیں۔ اس نے رسن ہیں دفات بائی۔

ماضر : ـ

تقوف ، صوفيا اوراوليا وكيك في فارسى كما بيس:

كشف المجب بطبع روس

اسرادالتوحيد في مقامات ابي سعيد رطبع روس

امرالالتوحيدني مقامات ابى سعيد طبع ايلن بابنهام آقاى دريار وتقبيح آقاى بهريار وتقبيح آقاى بهمنار

منذكره ادليا ميشيخ عطامه طبع يورب مقدمه ازآقاي محرقزوبني نقدالنفوع أي-

نفحات الانس مامی گومرمراد الاعب الرزاق لا بیجی شرح گلشن راز امراه بیجی تاریخ ادبیات ایران ایران ح ۲ رسالهٔ داکٹر رضا زادهٔ شفق احصد اول اطبع بران سلح قی دور کے لیے :

الاحتدالصدول الوندى الجسع اورب

سلجتی دور کے شعراء او باء اور مصنفول کے لئے جیسے باباطا ہر معزی، الذری طغرائی اسی کتاب کی فہرست الماضط ہو۔

اباطام عوان كي الي :

داحت الصيدود

مقدمه ديوان باباطا برطبع لمهران إبهام محلبه ادمغان اريخ ادبيات ايران

براوُن ج ۲

دوسرے شاعروں کے لئے!

رسائل خاص عبدالسُّرانفسارى طبع ارمغان واسله بالفيري فائى انبره گنا بادى -

تاریخ براکه و چقی اور پانخ بی صدی کی بهترین کتا بول میں ہے ابتہام علیفطیم قریب گرگانی مساسلہ

فرست معطوطات رابوع، (فارسى مذكرون كيك كتاب كم فرس

دى بولى فېرست ملاخطه بور

فرينك اسدى طبع اورب وطبع طهران بانفيح آقاى قبال مقدمه دايان

ناه خوسروی بقیم مرحوم غنی ناده الجسم بران و دیدان ناه خرسرو بقیم مرحوم غنی ناده الجسم بران و دیدان ناه خرسرو الجسم طهران الم ما مدر وی مسروی متنی بات که ما منط مهر وی مسروی متنی بات فارسی دکرسیتو مالی تالیف شفر ایج این المنی دکرسیتو مالی تالیف شفر ایج این فلدون المحمد معرص ۱۹ و ۲۸ تا این الاثیر و ۱۹ و ۲۸ می مرس دخیم و ۱۹ می مدرس دخیری ما مهران ملی دیدان سالی المحاد از کلیم سالی مرس دخیری ایتهام تای کویمی المی میرس دخیران میرس دخیری ایتهام تای کویمی المی میرس داری المحاد از کلیم سالی این المی میرس داری این میرس داری المحاد از کلیم سالی این این المی میرس داری المی داری میرس داری المی داری میرس داری المی در المی میرس داری المی در المی میرس داری المی در المی میرس داری در المی میرس داری المی در المی میرس داری المی در المی میرس داری در المی در المی میرس داری در المی میرس داری در المی میرس داری در المی در المی میرس داری در المی در المی میرس داری در المی در

خيام كه لي المطريو:

معلیقات چهادیقاله طبع بورب بقلم سقای محدفر وسیی اور اسی کنانے متن کی حکایتیں -

پر دفلیسر کرنسیننس ( CHRISTS NS EN) کی تحقیقات ان کی کتاب "رباعیات خیام" (انگرنیک) بین

مقدمه رباعيات خيام از القاى سعيدفيسي طبع طمران -

مقدمه رباعيات خبام از دكتر رضا قوين وحبين دائن ، طبع اشانبول، تركى

عطارك ك لفط الخطيو:

تذكرة الاولياد ؛ طبع لارب ، بالمقدمة قاى محد قروسي دلدان عطار البقيح آقاى سعيد نفيسى طهران واسله و احوال وآنار عطار از آقاى سعيد نفيسى طهران سساسة

الودى اورمعزى كميل ملاحظ بو:

حکایات پہاد مقالۂ عرصتی سمر قندی طبع یورپ وطہران الوزی کے بارسے میں تروکو وسکی کی تحقیقات جس کا خلاصہ پر وفعیسر براوس نے اپنی کتاب آبائے ادبیات ایران میں دیا ہے ۔

حبيب البير طبع بمبيني عج ٢ ، ص ١٠٠٠

مأييخ لاحته العبدور

نایخ گزیده

دلوان اميرمعزى، بامقدمه وهبيح أقاى عباس ا قبال طهران ماسله مسعود سعدسلمان كهدائ طاخط بو:

" بهترين شرح عال مسعود سعائستنوع ازاشعار واقوال خودس"

تقلم و قای محرفر دسنی بطبع ادر پ ( ترجمه انگریزی)

دلوان مسعود معد بنفيج ومقدمة قاى رئيد باسمى بطبع طران هاسا

" حصار مای مسود سعد کی سوانح ارا قای سیلی خوانسادی

جال الدين اصفهاني كيك العظم المخطم الم

د بیان جال الدین اصفهان د مختصر باشام آقای دیب نیشا پری طبع طران د بیان کامل جال الدین اصفهانی و بنهجی و حواتی آقای و حبید د سنگردی و طران مناسله

الوالفرح رونی کے لئے ملاحظ ہو:

دلوان الوالفرح رون باستام قاى وحبددست كردى فا قانى ك ين المنظر إد :

تحقیقات ما نیکوت می کا طلاحه پر دفیسر برا دُن نے اپنی کتاب نا یخ ادبیات ایران از اندوین اوبیات ایران از اندوین اوبیات ایران از اندوین سخن و سخن

نظامی اوران کے زالے کے لئے ماحظ مو:

مقدمه خمسه طبع طهران

اخیار شظامی از باخر (حرمن کلیج جرمنی اسمناقله ع تاریخ ادبیات ایران از پردفیسر مراون سط ۲

بایخ ادبیات ایران از اِسِّ

مقالات وای سعیدفلیسی محله ارمغان سال مه، شاره سووم

مقاله پر دفیسررسکا ، مجله ارمغان ، شاره اول ، سال ۱۹

فېرست مخطوطات فارسي، ريو، ج ۲

ابن الانبر وادث طلك وهلا

خسد منظامی، بانضام متخبات نفعائ تعبوان اندرزنامه ودیوان ونثری حال نظامی تعبوان گنبید گنجی، تضیحی قای دحید دستگردی، طهران مقدمهٔ حدائی اسی طهران، تقلم قائی اقبال

عن نجارانی از آقای ذبیح صفا المجلهٔ دم طهران سال سوم شاره ۱۷ م

مقدم كشف المجوب طمع روس (دوسى ذبال ميس)

"مذكمهٔ الادلياء و د جله و طبع بورب، با مقدمه آقاى قزوينى -

واستان ليلي ومحبول ومقالبساولي باروميد وجوليث اذا قاى على اصفر حكت الميران معسله مسياست نامه طبح طهإن شرح حال بهینی او اکثر رضار داده خسفت معلهٔ ارمغان شاره ۱۲ سال ۱۱ ، ور شاره ا د۲ سال ۱۲ مقدمه راحنه الصدور طبع يورب ازمحدا قبال باشرح عال مصنف تقلم خود مقدمه قابوس نامه ازات قاى سعيدنفيسى طبع طبران ١١٧١٢ مقدمه مرزبان نامه بتقبيح واي فرويني عبيع طهران الساسه كليله دومنه وبالمقدمة قاي علبغطم قربب منتخبات كليله ودمنه المقدمه واتهام آقاى قريب طبع طبران مططله كيمياي سعادت وطبع طران باسمام قاى احدالام غزالى نامد الله قاى جلال بهائى طبران الماسلة چهار مقاله طبع بورب، بامقدمه و واشسي قاى محرقز دىنى مقاات حميدى ذ خبره خوارزشاسی قلی نسخه کتب خانه سبه سالار اطهران ام فخر رازی یرا قای سعیدنفیسی کے مقالات مجله دہر طہران فقہااورعلماء کے لئے (اوپری کما بول کےعلاوہ ) ماحظ مو: مجانس المومنين أقاصتي لؤرا للترشوشتري ددضات الجنات، خوانسارى قصص العلماء تنكابني فهرست سننع طوسي (M)

الريخ ادبيات ايران

فهرست ابن النديم رمال كى كما بين جيسے: طبقات الاطباء ابن ابى اصبعه ، طبقات الشافعيد اللى معجم الادباء الاقت -اخبار الحكماء ، قفطى - خاندان لونجتى ازات قامى اقبال -تاريخ ادبيات عرب از بروكلمان - وفيات الاعبان ابن خلكان -

# م معلول اورتمور بول کادور

ایران پرمخلول کا استبلاساتدین صدی ہجری کے اواکل ہیں ترکستان کی طرف ہو چگیز فال کے جلہ سے نظروع اورا پران ہیں اس کی اولاد کی تاسیس سلطنت پرختم ہا ا بجگیز فال کی یہ اولاد ایران ہیں اس کی اولاد کی تاسیس سلطنت پرختم ہا ابجگیز فالی کی یہ اولاد ایران ہیں ایل فالوں کے نام سے انتخوی صدی ہجری تک حکومت کرتی دہی مغلول کے حلہ سے پہلے ہی سلجو قیوں کی سلطنت نے اپنی جگہ خوارزم شاہیوں کو دیدی منتی علاء الدین محرور وارزم شاہ جو اس سل لے مشہور سلاطین ہیں تھا امخلول کے ہجم میں گرفتار ہوا ، میدان کارزار میں شکست کھائی اور سلسلہ خوارزم شاہی سلائے سیاس قوم کے ہاتھوں ختم ہوگیا ۔

خوارزم شامیول کے معاصرول اور تعییول میں ایک آنا بکان فارس سی تھے جو فود مجی مغلول کے استیلا سے دوجا ربع ہوئے کی ایکن ان کی اطاعت کی اور دوراندیشی سے ان کو خراج مبیش کر سکے حبذ بی ایران کو محفوظ رکھا آ خر کا ربائٹ میں کے قریب بیسی ختم برد گئے۔

سلسلۂ ایل فان کا پہلا حکرات ہلاکو نظا دراس سلسلہ کے مشہور سلاطین ابا قام ن کا فان کا پہلا حکرات ہلاکو نظا دراس سلسلہ کے مشہور سلاطین اباقات کا فان دورا دلیجا تو بحقے ایمان میں غازان پہلا خل سلطان تھا جس نے دبین اسلام افتیالہ مغلوں کی سلطنت کے انقراص کے کوئی تصنف عدی بعد تیجد دلیل سلطنت کے مغلوں کے قراب دراس بی سلطنت کی بنیا در کھی اور دسویں عدی ہج کا مغلوں کے قراب دراس کی ابتداء کا فرمان دوائی کرتے دہے۔

بہوروں کے سلسلہ کے مشہور فران روائی دانگ شاہ رخ النے بیک اور البسید مناوں کی سلطنت کے انقراص کے بعد ایران کے مختلف حقتوں میں دوسر سے عمراون کے جو سے جلا یری سرباری آل کرت مکراون کے جو سے جو لے سلسلہ وجودیں آئے ، جسے جلا یری سرباری آل کرت منطفری اور ڈرہ وَنناوِ ال میں سے اکثر ایل فالوں کے انقراص اور تی ورکے طہور کی در میانی منطف صدی کے وقف مینی آسمویں صدی ہجری کے تضف دوم میں مختلف اقطاع ملک رمکومت کر سے رہے ۔

مغلول كافتنه اور سيور كاحله ايخ كي ايك بهت بلرى مصيبت سي حرمة صرف اران میں ظامرمونی ملکواس نے ایشیااور بورپ کے ایک بہت بڑے معتد کرویل اور برانیا كرديا - شالى ايران كے تقريبًا تام سنيم اوران كے ساتھ سزار وں ديہات اور قصبات فارت وبرباد بوسے اوران مے ملینول کا قتل عام ہوا۔ اس قتل وغارت محمدی اور مربادی کا اُٹرسب سے زیادہ ادبیات اورعلوم بر بڑا۔ مذمرت بے شارملیاء وفضلاانتہائی عداب دے دیے۔ ارد المصطنع لكبرمها جدو مدارس متبرك اور وقف عارتين ادركتب خاسة جن مي علوم المارك ب شارخزاك محقد والمورفارت كرى ك نذر موكر فيبت و نابود موسكة اس مقیست سے جوابل علمسی طرح نے گئے دہ ادبرادبر فرار موکرر و بوش ہوگئے ان مقاما يس علم دففنل كانام ونشان يك باتى ندرا - بهال علم ومعرفت كى جگه وحشت وبربربت ف ك لى- باايس بهداس سرز مبن ميس غارت كرى اور فنلند مؤوار ميوك ك با وجود على ألادر ادبیات ایران کا م طور میرز وال پذیر بنیس بوے بلکه صد مات مغول کے بہلے دور کے بعدائفیں فرصت مل کئی اور وہ بھر پر وان جرامے ساتھ، ملک علوم کے تعفی شعبول میں م اليخ يس مغولي ورسم ورفاص امتياز كاما الساء وركها ماسكتاب كراس إرساعها ف ايدان كى دونى تايخ بس المهيت بديد كركي اس تضادكى بيلى وجريب كرايدان يس ترن علوم ادرا دب کی بنیاد بس سا ما بیول مے عہدے مفبوط ہونے لگیس اور جیسے جیسے

ذانہ گزر اگیاان میں نجنی و کمال پدا ہو اگیا اس سرز مین کے ہرگوٹ سے سین کوں اہل کو انتخاب اس سرز مین کے ہرگوٹ سے سے سین کوں اہل کا رحجوڑ کے سے اس نام منوی و خبرہ کو جوسد لو کی نہایت مستحما ولا ستواریا دگار متی ایک حالا مغول سے جہر جنید بہت مند یدا ور فوز بر تقابلا لیا بین افزد ہو جا نامکن نہ تھا کچھ کتا ہیں اور آٹا لا اتفاقا و شنی مغول کی مغلس پی اور کہ کا معلی مغول کی مغلس پی اور کا ماتفاقا و شنی مغول کی مغلس بی اور کا ماتفاق اور خاص کر جنوبی ایران کے ملکوں میں جاس مغلول کے باعق سے اپنی جان کیا ہے گئے اور خاص کر جنوبی ایران کے ملکوں میں جاس خارت گرقوم کی تباہ کار ہوں سے مامون سے پناہ گزین ہوئے کے کچھ مندوستان اور انتیا کی شرو کے کہو مندوستان اور انتیا کے ساتھ ایرانی اور بیات اور علوم وفون کی شرو کو جانس کے ساتھ ایرانی اور بیات اور علوم وفون کی شرو کو جانس منول ہو گئے۔

وتسین کی ہے۔ اس کا بھالی مک عطاج سنی جے معل ادشاہ کی طرن سے مکومت طی تھی، علم و اوب كى حذمت مين سميشة كمركب تدريات على من خالدان جويني ايراني على م كى نسترد اشاعت اورس حذمت میں سبینہ سے متازر یا۔غازان کا دزیررسٹ پدالدین ففنل الشرکاشان اس عہد مے بہترین علمار طبیوں اور ور ور عل بن اور تاہے اور بیفل و تدبیرین اپنی نظر فرد کھتا تھا۔ يس بيكونى تعبب كى بات بنين كمعل اوريتيورى عبدمين اننى ويرانى اوريريت انى کے باوج دنامی گرامی علماء و فضلاء یہ بار الرے کے مذھرف برکہ در حراول کے ایرانی شاع جیسے سعدی سے اس عہد میں شہرت یا لئ اور مولا اجلال الدین رومی ما فظ ، جامی اور دوسر مے مورخ اومیب اور شاع اس دورمین ظهور بذیر عوست بلکه سرز مین ایران سے خود تعین وی ادر سموری شیر او ول اورامیرول کی اسی تربیت کی کدان میں تعبی صاحب دوق لوگ بیدا ہونے لگے افود سمورائی ہے پناہ شقاوت، خوشخاری اور درشتی کے با وجردا دبیات اسلام وابران كمعنوى لذابذ سيمخطوظ بونا تفاء ديبول اور ظرافيول كالحلسين استاب ناتقب اس کی اولاوا وراین سے حانشین می کم ویش میا حبان فضل و دانش کو دوست رکھتے تھے معن المعال کے الغ بھی سے علماوی سر رہے اللہ علم بخدم میں کافی مہارت حال کی اور زیک تباری ﴿ لِنَعِ بِهَكَ كَا مِهِا لَى بِالنِيقِ بِمِي خاص ادبی ذوق رکھتا تھا ؛ فارسی انسعارا ورکٹا بوں کا بہایت دوق وشوق کے ساتھ مطالعہ کیا کہا تھا۔ اس کی محلس میں ہمیشہ ایرانی مشاع وں موزقو خوش نوسیدن اورنقاشون کام محمع رستانقا خوش نوسی میں خود استناد تھا یشہد کی سجدگو مرشا كے طاق براوراس كے داخله كے كروا كرداس كے ابتے استادات فلم سے حوفرا في آيات للہی ہیں اس سے اس کی استادی ظاہرہے اس کے حکم سے شاہ نامہ کا ایک استحداس کے لي المعااطاس براك مفيد مقدمه تحريكيا كياس فاشاه نامه كاجومشهور قديم ترين نسخه وود ہے دہ بین نفی استفری ہے جو الاعتمال المعالیا بھور کے علم دوست جانشینول میں ایک الوالغارى سلطان هين مي تفاجس لے ہرات اوراس كے اطراف ميں چاليس سال مك

عكدمت كى-اس حكران كا دربار جامي جيبية شعراء اورعلماء دولت شاه بهيين واعظ اورخوانر مبرطبيع مورخون اوراديون بنرادا واضطفرتنا وبيصف نقاشون اورسلطان على شهدى حبي خوس نوسول کا مرکز نیا ہواتھا برسب کے سب اس کے بڑے امیرا در در برعلی سیرادانی کی سرمیستی سے بہرومند ہوتے نفے اس کے علاوہ شمور اوں کی مہندی شاخ نے بھی ایرانی ادبیات کورواج دیا بیموری اسل یا برکے جانشینوں کے عہدمیں سندوستان فارسی نرجوں اور الیفول کا مرکز بن گیا ،جس کا ذرکہ سم دوسری فصل میں کریں گے۔ · د دسرے حکمران خاندا لوں میں بھی اہل فصل کچھ کم مذیضے ؛ اٹکا بکان فارس میں ابد مکہہ ادلاس کا بلیاسعدا سعدی مے سرمیست سنے ادر جوابل ففنل مفادل کی در سس سے معالک ان مے ہاس بناہ گزبن بوے مقان کی دلداری کرنے تھے منطفر دوں میں شاہ شجاع مط كاست يدانى تفااورآل كرت مين فخوالدين في إن الصحنت كواديول كامركز بناديا تفارير اس عمد رکااہم ترین ادبی واقعہ ایران سے با سرفارسی زبان کا بھیلنا تھا کبول کہ ایرانی ادیبول کی بجرت اور حض شموری بامغل سلاطین کے اثرے بمساید اور اطراف کے ملكون ا ورخا ص كرمندون إمين فارسي زبان رائح بركي ادران ملكول مين فارسي زبان مين لكسفواك، مصنف اورشاع بيدا عوف مندوستان مين فارسى زبان كمشهر ينعراً بيس الميرخسروا فيفنى اظهورى دكى اورعونى مشرانى فاسى عهدك بعد سترت عالى كى سندوستان سے گذر کر ترکی میں عبی ان شاعول کی تقلیداوراتباع ہونے لگی اوراس طرح ان ملكول ملين فارسى زبان كى مبهت برشى خدمت كى كئي ..

سکن افس کی بات ہے کہ عہد منول ویٹوری کے غیر فطری طرزوں نے فارسی زبا کوعن افس کی نظر کا خصوصًا مصنوعی اور غیر فطری بنا دیا۔ سیدھی سادی اور نئیر سی نظر کی کھنے والے نفاطی پراتر ہے کہ اور اسپنے مطالہ کئی اللہ منزوک ہوگئی۔ مہت سے تکھنے والے نفاطی پراتر ہے کے اور اسپنے مطالہ کئی طول طویل استعالہ ول اشارول اور کمنا بول میں ادا کرے نگے عبار سنت آرائی ہونے ک

بے فردرت عربی الفاظ استعال ہو ہے لگے ۔ حتو و زوا یہ سے کام لیا ما نے دلگا ہے فردر مندی الفاظ اور عبارتیں، بے جا مبالغے اور نا روانشیبیں روائ پاکیس الحق کہ ااری مطلب کے مطالب میں اس لفاظی کے اصول کے ایسے نابع ہو گئے کہ ایک دراسے مطلب کے بیان کرنے نے کہ ایک دراسے مطلب کے بیان کرنے نے کہ بی بر کرنے لگے باکمہ بیان کرنے نے بر کرنے بی بر کلف باری موس کے اور جاس عہد کے اسم آاریس ہے) پر کلف باری جس کی ایک موس کے در جاس عہد کے اسم آاریس ہے) پر کلف طور پر ایک مرز کا جس کی ایک مدت کا دوسرے مصنف تعلید کرتے رہے مثال کے طور پر ایک طور پر ایک ایسان سے فارسی زبان کے سب کا حریح تنزل واضع ہو جائے گا۔

ادون کا ہرہے کہ اس طرز کو عمومیت ماس نہیں ہوئی تھی ملک نظم اور نظر بیں لکھنے والد سے اس منول طرز کو بیش نظر کھا تھا یا کم از کم دوسر س کی طرح نظا ہر مرداندی میں غرق نہیں ہوئے تھے اور شیر میں نظم ونٹر کھتے سے کلتان اور ایسے جو نئی یا آیج نہیں ہوئے تھے اس کے فصیح اور شیر میں نظم ونٹر کھتے سے کلتان اور ایسے جو نئی یا آیج دمیان اور مامن الدور ایسے جو سب کی سب ایک کہی عمید کی تصنیفیں ہیں ان کی طرزوں میں دمیان اور مامن الدور ایسے جو سب کی سب ایک کہی عمید کی تصنیفیں ہیں ان کی طرزوں میں

اختلاف کی وجربی ہے۔

دورمنول کی نظم کے بارے میں کہنا جائے کہ ہی دور نے عوفائی یاصوفیا نہ شامی کے عمل مونے بیدی کے اس مور میں تصوف کے بہترین اور لطبیف ترین معانی نے موزول فارسی عبارت کا قالب اختیار کیا ۔ اس طرز میں کہنے والول میں شہور ترین حافظ ، جامی اور خصوصًا مولا نا جلال الدین رومی اسی عہد میں بیدا ہو ہے اس مسلک کے دور کو اس میں شاید ایک مفلول کا ظلم کوستم ، لوط و فارت کری ہی ہے کہ اس دور پر کونے نے عوالی میں شاید ایک مفلول کا ظلم کوستم ، لوط و فارت کری ہی ہے کہ اس مسکل دور پر کونے الم داخلی کی طرف منوج ہوئے اس کی معنوب یہ مور و فکر کیا ، ریا صنت کے دولی یہ بوکر عالم داخلی کی طرف منوج ہوئے اس کی معنوب یہ مور و فکر کیا ، ریا صنت کے دولی تسلی خلاص کی اور صالم فل مرک انتوب کا بدل عالم باطن کے سکوت اور سکون اور صفائی تسلی خلاص کی اور صالم فل مرک انتوب کا بدل عالم باطن کے سکوت اور سکون اور صفائی

کے ڈرلعب کیا ۔

کمنون، در سیدریون کے استیلاکا ایک منی نتیجہ فارسی میں بے شار مخول اور ترکی
الفاظ کا دہل ہونا ہے جن میں مہت سے موجودہ فارسی میں بھی ہاتی اور متدا دل میں کئی
مہال شال کے طور بران بیرونی الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے: المیغار (بہجوم) نیا (ناخت و از وغارت) چپاول افارت ، پورت اور اردو راشکی فوجی چاک فی المیجی (نائندہ - فرسادہ)
قراول دیا سبان ، سباہی ، تو ان روس ہزار ، بیور ) فویان دمغول شہزادول کا ، درج اور مقب ، کوجی درصات ، دوار میج نال وغواق رقست ، زادراہ ) تمغاد ہم ،

اسى طرح خان رقان، خاقان اورخاقان اورخالون كانقاب اوراساريس خاص طور برالبتكين مبكتكين مخان بالبيغ ابش، منگبرني مكنن اورتغلق اس كي مثاليس بات -

## المضهورت عراؤر سخن كو

کی مشرف کارین مصلح بن عبرالترسعدی شیرازی ایران کے آسان اوب کارو سعدی شیرازی ایران کے آسان اوب کارو سعدی استعدی درخشاں سعدی درخشاں سعدی میرین میں ایرین کی بدیج کا میں میں ایک استان کی ایک میں ایک استان کی مطابق میں ایک استان کی مطابق میں ایک استان میں ایک شور کے مطابق میں ا

مبغت کشور منی کنٹ دامروز بے مقالات سعد آمب نی مرزانہ میں مفہول اہل ذوق وادب رہا ۔

بستان کے ایک شرکے مطابق جسعدی نے هفت میں تصنیف کیا اور کہا ہم الاك كه عمرت بربغتا درفت مرخفت بردى كه بربا درفت

راسی صورت میں کہ بیشو اکفوں نے اپنے آپ سے حظاب کرے کہا ہے ہوہ ہے۔ م

اسسای کر بیخباہ رفت و در خوابی استان کی ایس پنج روزہ در یا بی ا کلتان کی اکیف کے وقت لینی سائٹ کہ میں اپنے آپ کو خطاب کرے کہا ہے توا کی تائج ولادت سلنا کہ سے لگ بھگ آئی ہے ۔

تاریخی قرائن دوسرے مفروضه کو حقیقت سے بہت قریب کردیتے ہیں اول قریب کردیتے ہیں اول قریب کرکھیات سعاری میں سلطان فارس آبا بات سعد زنگی ( ۹۹ ه - ۹۲ س) کا ذکر مہیں لمنا عالا نکہ شاع اس فا ندان سے نست ب تفاا دراس فا ندان سے بادشا ہوں کی مرح کی ہی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ شاع سعد کے درانے میں اجبی بالی اوع جان اور گمنا مفادوسر چونکہ سعد کی وفات سلوم سے کہ درمیان ہوئی اس سے ان کی دلادت ہے ہے کی برسنب دوائل قرن میں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوئی ہے کیونکہ اس طرح ان کی عرسول کی برسنب دوائل قرن میں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوئی ہے کیونکہ اس طرح ان کی عرسول سے میں زیادہ ہوجا تی ہے۔

شہاب آلدین سہروردی (ابد حفص عربن محدصاحب عوارت المعارف متونی سلامی ہیں ہے استا دول اور واعظول کا نام اس طرح بلتے ہیں جیسے ان لوگوں نے ان کو بندونفیون کی ہوتے ہیں جیسے ان لوگوں نے ان کو بندونفیون کی ہوتے ہیں جیسے ان لوگوں نے ان کے ہوتے ہیں ہار کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغیار میں ان بردگوں کے ارشا داور تدریس کے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کی اٹھتی جوائی شاع سے ان سے تلذ حال کر سے اکتشا ب فیصل کیا ہے۔ اس وقت ان کی اٹھتی جوائی ہوگی اور قرین قیاس یہ ہے کہ اس زمائے میں میس یا کیس سال سے زیادہ ان کی عرف ہوگی۔ بس ان کی ولادت سے اس مال میں موری جوائی ہوگی جدید ہوگی۔ بس ان کی ولادت سے نام میں مالے موری جدید کی میں ان کی ولادت سے نام میں کا معالیہ ہوگی جدید کی میں ان کی ولادت سے نام میں موری کے ان معالیہ ہوگی جدید کو ان کی میں ان کی ولادت سے نام میں موری کی میں ان کی ولادت سے نام میں کو ان کی میں کا معالیہ ہوگی جدید کی میں ان کی ولادت سے نام میں کا معالیہ ہوئی ہوگی جدید کی میں ان کی ولادت سے نام میں کو ان کی میں کو کا میں کی کو کا میں کو کا میں کو کا میں کو کا کی میں کو کا کو کا کو کا کی کا کو کا کو کی کا کو کا کی کھی کی کی کو کا کا کو کا کو

والے شعرے ظامرے اور یہی سنہ درست معلوم ہد ناہے۔ اوائل جوانی ہی میں شاعرے سرسے باپ کا سابرا کھوگیا ، جنائج کہتے ہیں:

مرابات دا زمال طف لمان خبر که درطفلی از سربغست، پدر من انگرست من انجور داشتم که سردر کمٹ از پدر داکشتم

شوق جهال گردی کے سواان کا وطن ایران مغلول کے ہمجوم میں گرفتار اور فارسس خوار زشام بیران مغلول کے ہمجوم میں گرفتار اور فارسس خوار زشام بیران مغلول کے ہمجوم میں گرفتار اور فارس خوار نشام اور کی مشکش میں متبلا تھا اس کے ان کا ول اپنے وطن کا جاتا ہم اور کہ دی اور کوئی تمیس سے چالیس سال کی مدت مسافر ہمیں گردی میں گردی دی جندا و اشام اور کہ سے لے کرشالی افرائی کی کو مقدر ہے۔ مقلف شہر اور گرفتال کو اور خوال مقدم میں اور فرق سے واقف ہو کے اور خوالف طبقا السانی سے اختلاط بیدا کیا انسانی میں اور فرق سے واقع میں اور فرق سے اختلاط بیدا کیا انسانی ساتھ میں اور فرق سے اختلاط بیدا کیا انسانی سے اختلاط بیدا کیا انسانی ساتھ میں اور فرق سے اختلاط بیدا کیا انسانی سے انسانی سے اختلاط بیدا کیا انسانی سے انسانی سے انسانی سے اختلاط بیدا کیا انسانی ساتھ کیا تھا ہمیں انسانی سے اختلاط بیدا کیا انسانی سے انسانی سے انسانی سے انتسانی سے انسانی سے انسانی سے انسانی سے انسانی سے انسانی ساتھ کیا کہ کا کردی سے انسانی سے انسانی ساتھ کیا کیا کہ کیا کہ کردی سے انسانی سے انس

ندانی کرمن در استالیم غربت جیداروز گاری بکر دم در نگی
اسی مسافرت کی طوف اشاره بور فالبّاس مسافرت کاآغاز غیات الدین خوار دمشای کے
حلائی درس کے سال بعنی مسلمت سے بوا بوگا اور اگر گاستان کی تعبق حکایتیں حرف شاع اُ
تخیلات نہیں ہیں توسعدی ہے کا نشخ میندوستان اور ترکستان میں دیجھا ہے ایک موایت کی دوسے دہ کہ کے سفریں نبر نیز بہنچ اور دہاں ابا قاان صاحب دیوان اوراس کے
دوایت کی دوسے دہ کہ کے سفریس نبر نیز بہنچ اور دہاں ابا قاان صاحب دیوان اوراس کے

اس لولانی سفراور آفاق وانفس کی میرکے بعد ساداجهان دیرہ شاع تجارت معنوی اورافکار عالمیہ کی ایک دیا ہا کہ بوٹ نیسراندوایس بواس ندائے میں یہاں اس کامدوح ادر سرپرست آنا بک ابو بکر بن سعد بن زنگی (۱۷۳ - ۱۹۸ مکومت کرا تھا اور سرطرف امن دامان قائم ہوگیا تھا ، چنا بجہ کہتے ہیں :

چ باز آمدم کشور آسوده دیدم! پنگان سا کرده خوی بلنگی چنان بود درعهد اول که بدی جهانی برآشوب تسویش ونگی! چنین شدوره یام سلطان عاول آماب ابو بکربن سعد زنگی سی زمانے میں شاع کو فراعت تفسیب بولی اور اسے تقینیف قالیف کا خیال آیا

لیے نغوں اورا پنے کلام کو جمع کیا ، بوستان اور گلستان کہی اورا پنے اشعار و قطعات

كومرنب كباب

سعدى ان خوس نفيب شاعول ميں صفح محبول نے اپنی را ندگی ميں مكبا سبرا جوانی ہی میں اپنی شہرت كا غلغلہ سنا اوران كی بیز الموری آنا كاب الو كمر كے زمانے ميں ل كو پنجی ۔ بوت مان ميں كہتے ہيں :

کرستاری کرئی بلاعث رابود در ایام بو بکربن سعد دابود سعدی نے اسی زمائے بین الیون مصلحه بین ابوستان نظیم کی ، چنا نی فراتے بین فرائے بین مصلحه بین ابوستان نظیم کی ، چنا نی فرائے بین امبردار کی فرائے بین اسی کے ایک سال بعد گلتان تقینف کی ، ابن کے مقدمہ بین کہا ہے :
درا اللہ مدت کہ ادا وقت ٹوش بود نہ ہجری شش صدر پنجاہ وشش بود ان درا مدت کہ ادا وقت ٹوش بود نہ ہوا ہے تا اللہ در تھا نہ فلی کے سوا استاد کے قصالہ ، غزلیات ، قطعات ، ترجیع نبر ارباعیا مقالات اور علی تقیالہ کی میں جوان کے دیوان کلیات بین جم کرد کے گئے ہیں ۔
مقالات اور علی تقیالہ کان فارس کے سوا صاحب دیوان اور اس کے بجائی عطا ملک بھیے سودی ، آنا بکان فارس کے سوا صاحب دیوان اور اس کے بجائی عطا ملک بھیے

ادر شرقی اور خاص ساول سے سعدی کا حبنا الر قبول کیا ، دنیا میں ان کی حبنی شہرت ہوئی ادر شرقی اور خاص کرا برائی او بہات پر انحول سے جواخر ڈ الاال سب چیزول کا ذکر اس مختصری کتاب میں مکن نہیں - بہی وجہ ہے کہ ایران کے بے شار عالموں اور دنیا بھر کے فاضلوں نے استاد کی بزرگی کے اعتراث میں گوناگرں عنوالوں کے سے تعقیدت کے محول میں میں اور بڑے بڑے شاع ول سے انھیں خراج محمیدن اوا کہا ہے۔

) بین سے میں اور بہت برے مروں سے این رس میں اراز ہے۔ سال العبیب خواج حافظ فرما تے ہیں :

استاد سحن سعدسیت نزدیم کس اما دار دسخن حافظ طرز سسحن حن اج

امیر خسرود بادی اس طرح بدید عقیدت بیش کرتے ہیں:

ملاسخت، داردشبرازهٔ مشبرانی

اسى طرح قرآن السعدين مين كيتم ماي :

نوبت سعدی مباداکهن شیم نداری که بگونی سخن

ايك اور ملكه كهتي باين :

خسرومرست اندرساغ معنی بخت شیره از خخانهٔ مستی که در مثیراز بود سیدی نه صوف ایران ملکه تمام اسلامی مالک اور تمام عالم علم وادب میں اسپنے زما

اس غطیم المرتبت شاعری وفات ساولاند یر والاند کے درمیانی سالوں میں فودا<sup>ن</sup> کے دلمن مثیراز میں ہوئی اور وہ اسی تنہر میں دفن ہوئے۔

اگریم باریخ ادبیات میں ایسے استادوں سے روٹ نباس ہونا جانب وفکر ایاب فاص سلک کے بانی اور انتج اور حدیث کے مالک گذر ہے میں اور ان کی بیروی گی گئی ہے تو سہیں سعدی کا مطالعہ کرنا چا ہے 'کیو ککہ نبیرسی ترد بدکے خوف کے کہا جا سکتا ہے کہ ایے صاحبان کمال میں ایک سعدی نشیرازی عبی میں۔

جیساکہ اوپر اشارہ کیا جاجگا ہے اسیدی نے شعری تام صنفوں میں طبع از مائی کی ہے۔ اور جن بیب اسعدی کے قصریر سے مقد سے اور جن بیس سے کہ دہ سرصنف سے فوب عہدہ برآ ہوئے بیب سعدی کے قصریر سے مقد کے سبک بیمیں لیکن ان سے زیادہ روکشن سادہ ادر بے تحاصف بیں ان کا موہنوع خلا

MANNED IN

مدونا ، بندوسنیت مرتب اور مدح بے سعدی کے مددوں میں زیادہ ترحب ذیل

آنا بكان فارس ياسلغرى فاندان كا چشا با دشا ۱۵ تا بك الج بكر بن سعد بن زنگی اس بنیا سعد بن او بگر سن سعد بن زنگی اس بنیا سعد بن الج بکر جس سنے سعدی انتساب فا ص ریکھتے سنے اورا پاتخلص بحبی اسی که بنیا میر بن الج بکر بن سعد بن زنگی - آنا بک کی بیشی ترکان فالان آنا بکا بزدین محود شاه از باب سعد بن الج بکر کی بیشی ترکان فالان آنا بکا بزدین محود شاه بن سعد بن زنگی - آنا باب سعد بن الج بکر کی بیشی آنا بک ابن فالون فارس کے حاکول اورام برول بین امیر انگیبانو - محد الدین رومی - دانش مندوز برول بین الدین محرج بنی اور دانش مندوز برول بین الدین محرج بنی اور حاکول بین اس کا بحالی عطا مل جو بنی -

استاد شیران کے قصائی میں جائیہ خاص طور پر قابل لحاظہ ہے دہ یہ ہے کہ انھولی مرح یں منقد مین کی طرح کمبی تعفیل اغواق اور مفہون آفرینی سے کام بنیں لیا، بلکہ وہ صعوصیت جسعدی کے قصائد کو ایک امتیا زخاص جبتی ہے اوراس جنسیت کان کو مقدا مرکو ایک امتیا زخاص جبتی ہے اوراس جنسیت کان کو تا ما مگذشت مشوا پر فوقیت عطاکرتی ہے ابیہ کہ وہ ایک نہاست نمگفت اور دلیہ برانالا میں این زنانے کے بادشا ہوں اورامیرن کو عدل و نیاد کاری کی طوت موجہ کرتے ہیں ۔ وہ ان کو زیانے کاری کی طوت موجہ کرتے اورا کھیں ، وہ ان کو زیانے کے بادشا ہوں اورامیرن کو عدل اور تیزا جوال پر متنبہ کرتے اورا کھیں ، بیرار کرنے سے نہیں چوکتے ۔ اس طرح کی دلیرانہ نفیصت اس ذیائی منسا ہو کاری دلیر ان میں اپنی نظر نہیں رکھتی ۔ اسے ملک ایران میں باب نظر نہیں رکھتی ۔ اسے ملک ایران میں عرف میں کی فکر آزاد اور تم سے نبیل جو نورا ورزر دولوں کے دار سے دور اندھ سے بیل خوت ھی ، کیا اور تھا ان کو نہا یت ہے باکی کے ماتھان کے میان چند شو بوزی کے داران کے سانے بیان کیا جو زورا ورزر دولوں کے داک سے یہاں چند شو بوزی کے دارانہ کے سانے بیان کیا جو زورا ورزر دولوں کے داک سے یہاں چندشو بوزے کے طور کیا میان کے دولوں کے داک سے یہاں چندشو بوزے کے طور کیا تھا درانہ کے داران کے سانے بیان کیا جو زورا ورزر دولوں کے داک سے یہاں چندشو بوزے کے طور کیا تھا کیا ہے کہا کہ کے داران کے سانے بیان کیا جو زورا ورزر دولوں کے داک شے یہاں چندشو بوزے کے طور کیا گائی کے داران کے داک سے یہاں چندشو بوزے کے طور کیا گائی کے داران

پرنقل کے جاتے ہیں تاکہ اس سے ایرانی ادبیات بیس حق برستی اور آنادگی کی دوح اوا سعدی کی طرز کا اندازہ ہو سکے اور جبیا کہ خود شاع کے کہ است سعدی راسلم میں گئے گئے اور جبیا کہ خود شاع کے من میں ایک قصید سے حمن میں کہتے ہیں ایک قصید سے حمن میں کہتے ہیں :

جہاں براب بہادہ است وزندگی براً فلام مہت آنم کہ دل برا و سہا د جہاں نما ندوخرم روان آدمی! کہ باز ما ندا زو درجہاں بنگی یاد برانچہ می گذر دول مذکہ د طلب سبی پس از فلیفہ نجوا برگذشت در نجرا گرت زوست برا برچن فل باش کریم ورت نعنیب نیفند چوسرد باش آزا علاء الدین عطا ملک جوبنی تاریخ جہا کت کا مصنف صاحب دیوان کا بھائی اوا عراق عب اورخوزستان کا حاکم تھا وسست کے مرحبہ قصیدے میں

یشو لیتے ہیں :

اگر میں فورو فوابت قال ازعرت بیجے کارنیا بدجیات بی حساس ننای ول بقا بیج سنا بدہ نکند کد در مواجعہ گونید راکب و راصل بی ننای ول بقا بیج سنا بدہ نکند در مواجعہ گونید راکب و راصل بی ننای جیل آن بد کہ در مولوت دعا کی خرک نندت جنا نکہ در محفل آنا بک سلح ق بن سلخ وسسہ ۲۱ م ۱۹۲۰ کی مرح کے من میں فراتے ہیں:

جہاں نماندو آنار معد رلت ماند بخرکوش وصلاح و بعدل کوش کوم خطای سندہ آنا میک کہ جہران فوک خطای سندہ اگیری کہ جہران لوک شدید میں مرح آنا بک الدیکر ان میں اندو کی مدید کی اندواجس کا عدوان ہی مرح آنا بک الدیکر ہے۔ اس طح حدید کہ اس قصید سے کی اندواجس کا عدوان ہی مرح آنا بک الدیکر ہے۔ اس طح کرتے ہیں :

بنوبت است الوک اندریں بنج سرای کنوں کہ نوبت ست اے ملک بعدل گرای منصوف یدکدان کے محمد قعما ندیند و فعیمت اور بدایت کے طرز بریس ملکے قصا ند کے قعالد مرف پندولفیوت پر لکھ ہیں جسے ذیل کے مطلحوں سے شروع ہونے والے تعبید الهاالناس جهال جائ تن مانى نيت مرددا البجهال دانست ارزانى نيت

نوشت عردر لغاكه ما دواني منيت سساعة ادبري بنج روز فاني نبيت

روز كيه زيرخاك تن ما نها ل سود والمها كدرده ايم يكا يك عيال شود مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس قصیات ہے سے جوانکیا او (محسب میں ہاکو کی طرف فارس کی حکومت برمفرد کیا گیا تھا) کی مدح میں اکھا گیا ہے عبرت اور انتہاہ کے لیے جند شعر يهانقل كئے جابئي اكداس سے استادى طرز كالبحى المبى طرح اندازه بومائے:

س گردید و گرو در و زگار دل برنیا در نبند د موت بار سرد بالائی شدی سبین عذا ا فارس مبيان ومردكار ندار والخبربيني بهم نا ندبرفسنسرار خاك خوا مركشتن وخاكش غبار

الع که وستت می رسد کاری بجن بیش ازال کزاته نیا بد بین کار ایس که درشتهنا مها آورده اند بیستم ورومکین تن اسفندیار "ما بإنندايي فرا وندان ملك كزيسي فلفست دنيا يا دگار ابسيمها فتندوماا ي شوخ چشم بيج مگرفتيم ازايت ان اعتبار ای که دفتی نظفه نومی درست کم موقت دیگر طفل بودی شیرخوار مرتى بالأكرمنستى تا بلوغ ! م حنین نامردم نام ورشری انخبأ دبدي برقرار فودمشاند ديرونه وداس نسكل وففارنين

(PY)

این به بیجیت جون می بگذرد شخت و نجت وام و نهی در گردار این به بیجیت جون می بگذرد سخت و نجت وام و نهی در گردار ان در کار مضابین معبارت ان چند مثالون سن طابی که مرد حقصید که دورا زکار مضابین معبارت آلائی اور مبالغت میزمدی کی بجائے ان محف کے ان سے بهتر مضابین اوران سے بهتر عبالات سے قصید کو فصاحت بخشی اوراسے اور چرکا با ان کی زیادہ تر توجو گول کے خیالات کی در سی ان کی دار در کار مضابیت کی حفالات کی مضابیت کی صفائی بحق بر در کی اور دادگستری کی طرف بهی مرکوزر بی ہے۔ بر بربی دافعہ ہے کہ اس استاد اجل نے قدا در کے انتحاد کا مطالعہ کیا تھا ان کے سیک اوران کی مضابین سے اچی طرح استفادہ کی انتحاد ان کی مضابین سے اچی طرح استفادہ کی انتحاد ان بی طرف سے بہا یت فوب نقصا اس کی انتخاب سے بندون سے بہا یت فوب نقصا در بیا می خدم میرائی کے لیے دقت تھا اس کی انتخاب کی بندون نظام اس کی انتخاب کی بندون نظر میں انتخاب کی انتخاب کی افزر کی جید مثالوں سے جو محض نونے کے طور تر بیبیت کی گئی بہی نظام رہے کہ انتخابی گذرت تر شخواء جیسے فردوسی اسدی منافی اور کی خوار بر بیبیت کی گئی بہی نظام رہے کہ انتخابی گذرت تر شخواء جیسے فردوسی اسدی منافی اور کی خوار بر بیبیت کی گئی بہی نظام کی انتخاب کو انتخول لئے بیبیتی نظر کھا ہم فرد کئی کے کہ میا کی انتخاب کو انتخول لئے بیبیتی نظر کھا ہم فرد کئی گئی بین نظر کھا ہم فرد کئی کی انتخاب کو انتخول لئے بیبیتی نظر کھا ہم فرد کئی گئی بیبیتی نظر کھا ہم فرد کئی کو انتخاب کی انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کو انتخ

ن زنا پاک زاده مرا ریدامب سعدی فرماتے میں :

الماست كن مراحيندا كمه خوابى كه نتوان ستن از زنجى سابى

فرز ذی کهتیمهی : ازین پنج شین ردی دفست منتا شب و شاید و شهر و شراب

سعدی فرمائے ہیں: رشب است شاہر دشم و شار بشری عنبہت است می دوی دو شاہینی

فردیسی کہتے ہیں:

کرچال بچرشیر تر وری اا چودندان کند بیر کیفر بری سعدی دست رات بین: -

یکی بچرگرگ می بمه و رید بدا چو به ورد فاسلوفا جرا بردرید اسی طرح استا دا سدی کی طرف توجهی سے اوراس سفومیں: مکن مکیر برماک و دنیا و پشت که بسیار کس چو تو بر ورد و کشت

اس سے استفادہ کیاہے۔

اسى طرح سنانى كهته بين:

ا ندرین دا در در دی نیکی انست کاب جیوان درون آماریجی انست

سعدى فراتے ہيں:

اس طرح شروع ہو اے :

روبهی می گریخیت از پی ُعبان روبه دیگرسش بدید چوس ن اسی طرح غزلیات میں بھی استاد لے ظہر فادیا بی سے استفادہ کیا ہے، جیسے: ظہر :

ريبر بزارة بشكستاست زلف پرشكش كهانجيثم در آيدشكست مال منش! سعدى:

د اینی کسند ایام در کنا رمنس که داد خود بستانم ببوسه از دمنسن!

بایس مهرشاعی بس ان کا امتبار ۱۱ن کی از کاان کی براعت اور قصیده بین ان گاشیدن اوراست مرح سے بندو وعظ میں تبدیل کرنا بالکل ان ہی کا حصرت ہے ۔

تصرف اوراست مرح سے بندو وعظ میں تبدیل کرنا بالکل ان ہی کا حصرت ہے ۔

نناعری میں سعدی کی دوسری امتیازی خصوصیت بیست کد اعوں نے مرحمیس

تمسيرے كو حذبا نظراندازكيا اتن سى غزل كوآرائش تخبنى برجيح سے كمان سے بہلے برے بڑے نناءوں نے تغزل کے رنگ میں کہا تھا، یاغ لیں کہی تھیں، لیکن بیشتر سی سی ادرسب کے بیش نظر دہری قصنیدہ تھا۔غزل کو حمنی اور ٹنالذی حبشیت حاس کھی۔ ادبرسعد نے غن کواکٹراحساسات کے تعبیرکا ذریعیہ نیا یا اور قصیدہ برئے سے انحوں لے ایک فاص مقصد کے لئے استعال کیا اسے ترجیج دی عزل کورواج دیا ور سیج توبیہ کے ملی سیکن سرائیس ہارے شاعرفے دماع کے ساتھ دل کی اوراحساسات کے ساتھ خرد کی حبات حدل كانما شاعجيب بربطف طريقة بردكها ياسي -اس مين عشق و دوق، شوروشوق، تجنل كي ملبر پروازی، نکن پردازی اور صنون آفرین کو ایسے کمال سے ساتھ بیش کیا ہے کہ بلامبالغرسعدی ادران کے بعبض ہم عصرول کے ظہور کے بعد غزل فارسی کے اقسام شعریس رو لف اول ہیں شار <u>بونے لگی اور قصیدہ جے پہلے باد شاہوں کی حبسوں کی رونق اور در باری ح</u>شنوں کی جا عما الم يتحييره كيا- بهال ان كى دوغ اول سے جند رشوبيش كئے ماتے مار حن سان ك بنگ کا اندازه کیا ماسکتاب کے

باشب دروز بجز فكرنوام كارى مست كهبرملة زلف تؤكر فأنساري مهدت گر بگویم که مرا با توسسرو کاری نیست درود بدارگوایی بدید کاری بهست بركه عيم كسند ازعشق وطامست كوير الأند ميره انست ترا برمندش انكاري بمدداندكه درشحبت كل فارى مست كه چمن سوخة ورضل توب بارى مست "اسم خلق مدانند که نه ناری سست

مسنواى دوست كرغبرار تومرا بارى بست بكمنا يسرز لفت مأمن فتا دم وكسبس مبرر جور قيب جيكنم كرنكن ندمن خام طبع عشق تو درز بدم وكسس من ازیں دلق مرقع بدر ہم روزی

## عشق سعدی مذ صربی است کرتها ماند واننا نیست کدور مرسر مازادی سمست

من ندانستم از اول كه تو بي دهرو و فاني ! عهدنانستن ازآل بركه بهنبدي ومياني دوستان عيب كنندم كه جراول بنو داوم بايداول متو كفنتن كرحينين خوب جِلا في ما كجابيم درين بحرتف كريو كحب الي ای کی تفتی مرواندر پی خوبال ز ما شا توبزرگی ودرم مئینهٔ کوچک مدنها نی يرده برداركم في كاننودال دوي يند گفته بودم چو بیانی عمردل بالو بگویم! حبر بگویم که غماز دل برو دچون توبیانی تا مانست كردر شرتو خشتر كر رماني سعدى ال سنست كه بركرز دكندت بكريزد سدى كالنيسراامننيا زكراس مين مي ده ميشوااور برنسيك سمتاً مين وهان كي نیرب اور دوان ننز ہے جو ہرطرے ان کی نظیم کی ہم ملہ ہے۔ ان سے پہلے کسی نے اسبی نیز مراکعی اسعدی کی نشر مسجع ہے اور اس کا مسب سے اچھا بنونہ کیا ب گا۔ تال ہے حس بادے میں کہا ما سکتا ہے کہ وہ ایرانی اوسان کاکل سرے۔ اس شاہ کارتفنیف میں سعاری نے صنعت سجح کی خوب دا دری ہے۔ الفول سے الفاظ کے حسن انتخاب من وزن اور مناسب كوفارس عبارت مين خور الجيا بابسا وراس طرح البين منتبر سجع كينے والوں جيسے شيخ عطار وغيرہ كے دفتر بركر ماخط بطلان كھينے ديا ہے۔ان سے بهلک مکمن والے ان کے آگے ماند بڑ گئے میں صاحب کلیلہ وومندا بوالعالی تفرالسر جے نشرمسل کے اشادول کا عازان کے آگے باطل موکردہ گیاہے مالا کان کا سک حود سعدی نے اپنے بیش نظر رکھا تھا سیحے کالاذم تصنعید اس کے باوجود اکھونی نے ایک می مصنوعی اور برتصنع جلیز لکھاان کی عبارتنین آب روال کی طرح روان آ ہنگ مبانان کی طرح ماذب، شيرس، كومن لذا زاور دلفريب كلي من عيه:

"مذ هركه تقامت مهتر بقيمت مهتر و توانگري بهنراست مذبال و بزرگ مقبل است

ر بال بهركس راعقل خود كبال نا بدو فرزند بجال محاست كه بهزمندان بمبرندو في منرا عاى ايت ان گيرند -

ر دمین را از اسمان نتاراست و آسان را از زمین غبار بگو براگردر خلاب انتدیم جیا نفیس است وغبار اگر بر اسمان رود مهم چیان خسیس و دوران با خبردر حصنور و نزد بیان الی مبر دور - خامهٔ دوستان بروب و در دشمنان مکوب عالم بی عمل زنبور بی عسل است تهی دسا

الدرست دليرى كبت است وينجه شرى شكسة .....

سعدی کی وہ نشر جو گلستان میں اپنی بہار دکھار سے اس کی ایک خوبی عبارت کے حمنی میں موز وں اشعارا ورستوا بدکا لا ناہدے س سے ان کی بات میں ایک خاص اثر بیدا بہوجا آلا جمعنی کو نظم کا جا مر بہنا یا خصوصًا وہاں جہاں قرآن کریم سے اُستہا دکیا ہے اور آیات بمنیات کے معنی کو نظم کا جا مر بہنا یا ہے اور آیات بمنیات کے معنی کو نظم کا جا مر بہنا یا ہے اور آیات بمنیات کے معنی کو نظم کا جا مر بہنا یا ہے اور آیات بمنیات کے معنی کو نظم کا جا مر بہنا یا ہے۔ شکا آیا آئی ہا کہ بیا کہ بیا دیا ہے ور آیا گا تھیں گیا ہے :

دوست نزدیک ترازمن بن است تربی عجب ترکه من از دی دورم که چنم باکه تو ان گفت که او درکت ارمن و من مهجورم!

یاس است: فلاراینه اکبرند وقطعن اید بهن .... گرنفسری هے:

کائش کانا نکوعیب می حب تند دوست ای دلت تا ای بریدندی تا بحای نریخ در مطرب در بدندی

سعدی سے پہلے اس طرح کی نظر ملے کا رواع بہت کم تھا اوراس میں یہ فونی اور بہ

ولكشي تو كومانهي بي نهيس -

چوتے بیکہ گلتان در حقیقت بند و نفیجت اور تہذیب و اغلاق برکہی مولی کا مساور اس کی تام حرکا بیزی اور مثالوں کامفصدا دب، نزیریت اور تہذیب نفس ہے استاد کا کمال بیہ ہے کہ ان حقالیت کو طول طویل استدلال اور طول کلام سے بنیرا زراہ تنظیل طری بیاری اور بڑی ملیم عی عبارت میں بیان کردیا ہے اور حقیقت میں شعروشائ کے معنی ہی ہیں متلائسی کو صبر و سکید بال کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں :

بی سمند بادیا از یا سے فرو ما ند سنتر بال ہم چنیں آب سندی از معنی اور میں نام میں اور میں استدی کا اور میں استدی کی سند ما مان سرودی جود فلت بنیت خرج آبہ شتر کن کمی گویند ملاحان سرودی اگر مالان بادم ہتان سبا دد بسائی د جاہد گرد و فیک دودی اگر مالان بادم ہتان سبا دد بسائی د جاہد گرد و فیک دودی میں جہاں شاع بی دودی میں مرسوانے والی نیم کی اور مرغان اور بی مولاگوین جال سے سنتا ہے فوری میں مرسوانے والی نیم کی اور مرغان اور بی میں کو استا کہ کا متر م تمار آب کی دوری میں کی دوری میں کو دوری کی میں کو دوری کی میں کو دوری کی میں کو دوری کی میں کو میں کا متر م تمار آباب دہیں ہو دوری کی جائے گاہ بنا دیا کا متر م تمار آباب دہیں ہو دوری کا چھوا نا ک اسے صدائے ول سے عالم آگاہ بنا دیا کا دورہ میں میں اور وہ بی میں نا دیا کہ وہنا ہو جھوا کہ میں کو دوری میں کو میں کو دوری کا جھوا نا ک اسے صدائے ول سے عالم آگاہ بنا دیا کہ وہنا کہ میں دوری میں کو دوری کا جھوا نا ک اسے صدائے دل سے عالم آگاہ بنا دیا کہ دوری میں میں دوری میں کو دوری کا جھوا نا ک اسے میں دوری میں کھون کی دوری کو کھون کے دوری میں کہا ہو جوانی ہوری کی دوری کی کھون کی اللہ میں دوری میں کو دوری کو کھون کو دوری میں کھون کو دوری کو کھون کو دوری کو کھون کی دوری کو کھون کے دوری میں کو دوری کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو دوری کو کھون کے کھون کو ک

دون مرغی بھیج می نالیب عقل وصبرم ببردوطاقت دہو یکی اندوستان مخلص را ! گرآ دار من رسب برگوش گفت با در نداستم کم لو را بانگ مرغی چنین کند مد بوش گفت با در نداستم کم لو را بانگ مرغی چنین کند مد بوش گفتم این بشرط و میت نمیت مرغ شیح خوان دمن خاموش اسی طرح روح عوفال ادر مرکز جهال کے معنی کی طریت تو جہ استاد کی آنجیں کھول دیتی ہے ۔ اس کی فکر کو ملینہ یہ دا زبادی ہے ادراس طرح اس کی جائے نظر اور اس کے معیط حقائی کو بابیتی ہے اور دہ وحدت کی ملیدی ہے اس استانیت کو بوت ن کی طرح تفرقہ سندی ہیں گرفتار تھی ، یکا نگت اور اتحاد و اتفاق کی ایس صدا دیتا ہے : سنی آدم اعضای کی دیگر ند کہ در آ فرنیش دی ہے۔ جمہ سرند کہ چوعفوی بردم ور دروزگار وگرعفو با را منا ندفت رار اورکیند قذی کے اس نمانی میں حب کہ ہر فرقہ اپنے معتقدات کو میزان می سجعتا اور دوسروں کو گراہ تقور کرتہ اتھا اس شاع بزرگ نے انسان کی ان ظاہری خودہبند یوں کو طفلانہ تبایا اوراس سے بسیا ہوئے والی بچکانہ رشمنیوں کو اپنے شاعوانہ قہر قند کے ساتھ اس تشن میں بیان کیا ہے :

بی جہود و مسلمان نزاع می کرند جنا نکہ خنرہ گرفت از حدیث ایشا کی جہود و مسلمان نزاع می کرند جنا نکہ خنرہ گرفت از حدیث ایشا کی بطیرہ گفت مسلماں گرایں قبالیُمن درست نبیت خدایا جہود می رائم جہودگفت بتورست می فورم ہوگند وگرفلان کنم بہجو تو مسلما بم گردد بخودگان سبرد پہیج کس کہ نا دا بم سعدی کے عارفائہ سلک کے ذکر میں یہ نامناسب نہیں معلوم ہوتا کہ گلتان کے اب دوم ونشان سے دہ عبارت نقل کردی جائے حس میں ابھوں نے اس مسلک کومتعین کیا ہے :

" بادشا بهی بدیده استهار درطایفه در دنیان نظرکر دی از ایشان نفراست بهای اورد درگفت، که ملک ما دری دنیا بجیش از نو کمتریم و بعیش خوشتر و برگ برا برد تقیا به بهتر خطا بردر درین جامهٔ ژنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و نفس مرده و طریق در دریشان در دریش است و تنکر و خراست و طاعیت و ایشار و قناعیت و توجید و توکل و سلیم دیمل - برگر بدین صفتها که گفتم موصون کشیمی قیست در دریش است اگر در قباست ام برزه گرده بی نماز ، بردا برست ، بوس باز که روز یا نبشب آرد در شریشهوت و شبهار و زر میراست " کند در خواب غفلت و مجور در میران آید و برگر در عباست "

پوری کتاب کاستان حسب دیل آگھ ابواب برشتل ہے: (۱) درسیرت بادشا ہا

(۲) درا فلاق در ویشان (۲) در فغیبلت فناعت (۲) در فوائد فاموشی (۵) در عشق و چوخصیها جوانی (۱) در ضعف و پیری (۱) در تا پیرصحبت (۸) در آداب صحبت به کیجه حصیها بهم نے بطور نونه نقل کیا ہے اسی طرح لوری کتاب اجتماعی و اخلاقی اور ترب سے بہر بنائی کات سے سلوہ ہور یہ کیا گیا۔ بہت سری فغیبلت ہے کہ اس کتاب کو خالمی ادب میں بلند ترین منام حاصل ہے کیونکہ اس کی ہر بات میں ایسے عمیق اور سود من مطالب درج میں جن سے مرشخص این زندگی میں دوچار ہوتا ہے۔

کتاب بوستان کا موضوع بھی تربیت ہے۔ اس سے ظاہرہے کہ سعدی اجہائی اورا خلاقی نتنوی میں ماہراور با کمال ہیں۔ اس ساسلہ میں انحوں نے اچنے سالقین جاہے شیخ عطار کے کام کو در حرکمال پر بہنچا دیا ہے۔ اور ایسے حقایات جو نہا بت اہم اور سود مند ہیں حکایتوں کے بسرا ہو ہیں بیان کرد نے ہیں۔

بوتان دس الواب پرششل ہے۔ شاعری طرز سخن کا اندازہ کریئے کے ایک بہاں ہرا

سے چیدر شعر میٹی کئے جاتے ہیں۔

باب اول عدل اور تدبيرورائ برب - ذبل ك اشعاراسي باب سے ك محكم بس: نسنيدم كه درونت نزع روال بسيرمزيني گفت ادستيروال ىدەرىندى سايىش ۋىين باس كه خاط منهم داره ورولس بأسس جِآسالين خرسين خواسي ليس نياسيا بدا ندر ديار توكس شال خفته دگرگ در گوسفن د نیاید نمنزد کا ایستند! كهشاه ازرعيت بودنا حبوار بروياس دروسن ومحماح دار كهيون مىكنى مىكنى بيخ ونيش مكن تا تواني دل خلق ركسيش كردل نگام بمبنى رعست زشاه فراحی درآن مرز وکشور مخواه وعيت نشابرز ببدا وكشست كه مرسلطنت را بناسند ونشنت

مراعات درم احسان کی فضیلت برسے اس بیس فراتے ہیں :

باب دوم احسان کی فضیلت برسے اس بیس فراتے ہیں :

بیا بان وبارال وسرما وسیل فرونشۃ ظلمت برآفاق ذیل بہرش بران وبارال وسرما وسیل فرونشۃ ظلمت برآفاق ذیل بہرش برط بن خصہ ابا بداد سقط گفت و نفری و د تنام داد مذخمن برست از زبائش فرد در اسلطان کہ بی بوم و برزان او تفسارا ضرا و نواز موا مند بین در او نیا بریت کسودای ایس برمن از برجیت شمیاست درا و نیا بریت کسودای ایس برمن از برجیت منایا برخیف برن با برح و خرد روحل فرد و در و خرد در و حل برخشود بر حال مسکین مرد فرد و در و خرد در و حل برخشود بر حال مسکین مرد فرد و در و خرد در و حل براس من بای مرد برح اللہ من بران از برجیت من من بای مرد برح ال مسکین مرد فرد و در و در و در و در و حرب اور در برح ال مسکین مرد فرد و در و در و در و حرب اور در برح و اللہ من برایات و در و طرب اور در برح و اللہ من برایات و در و طرب اور در برح و اللہ من برایات و در و طرب اور در برح و اللہ در ا

وه عمل حزیج بر پیج بنیست برعارفان جز حذا بایج بنیست و همقل حزیج بر پیج بنیست وی خرده گرندایال قیاس کلیس اسال و زمین جستندا بنی آدم و دام و دوکستند کلیس اسال و زمین جستندا بنی آدم و دام و دوکستند کلیس اسال و زمین جستندا بری و آدمیزا و و باک که بامون و دریا و ه کوه و فلک بری و آدمیزا دو یو و ملک بهم برج برج ستندازان کترند که باستین نام سستی برند باب جهادم فوامنه پرست اس بین من جلا و رباق کے فرمائے بین باب جهادم فوامنه پرست اس بین من جلا و رباق کے فرمائے بین باب جهادم فوامنه پرست اس بین من جلا و رباق کے فرمائے بین باب جهادم فوامنه پرست اس بین من جلا و رباق کے فرمائے بین باب جهادم فوامنه پرست و اس بین من جلا و رباق کے فرمائے بین باب

یکی قطرہ باران زاہری جکبید مجمل شدیچ بینهای دریا بدید كرجائيكه در بإست من كيستم كراوست حقاكم من بستم چو خود را بجیشم مقارت برید مدین در کنارش بجان پرورلی سيهرش بجائ رسانيدكار كنشدنامور يولونسا بوار تواضع كند بوكش مندكرين بهدشاخ برميوه سربرزمين باب بنج رضا كى ففنيلت پرسے اس بي كہتے بي: عبادت باخلاص بنيت نكوست وكريذجية بدر بي مغز يوست چەرنارىخ درمىيانت چەدىن كدور لوشى ازبهر سيدار خلق خالت بنردا نکه ننمو دو او د! باندازهٔ لود با بد نمو د ۱۱ كەدرىن مطفلان نانى ملند ا*کر کو ہت*ی پای چو بین مبتند لوال خرج كردن برناتناس وگرنفره اندوره باشدنحاس كصرات دانا بگيرد تبسينه منه جان من آب زر برکیف بنیر زراندودگان را باکشش برند پریدا برانگه کهس یا زرند بالششم فناعت برہے، ذیل کے اشعاراسی باب سے ملاحظ ہول: شیندی که در روز گارفت دیم شری ننگ در دست امدال م نبندارى این قول مفول مست چوقانع شدی سیم و منگت یمست فريدون تملك عجم نيم سير گداراکند کس در مسیم سیر فریدون مبلک عجم نیم سیر اگر با دشاجست وگر بینبه دوز چوخفتند گرد دستب برددروز چېبنی قوانگرسراز کېرست بروشکرېږدان کن ای نگرست نداری مجدلندی وسترس که برخیزدا زدست ازارکس بالبنغيم ترمبيت برسبين السامين مدا ندرينول اور مديكا لوزل كي طرف اشاره كريك كتي

اگردرجهان ازجهان رسناست الرودناليت وكري يرسن كس الدوست جورز بالهانرست اگرېرىي چى ملك زېسان ا مبامن درآومبزدت مرگمایی! نشابدزبان بدا ندسين سبت كبوشش توال وحليه البيش لبت بيل نانگيرند خلفت به پيج توردى از برستبان حق مبينيج " البينة " الكررما فيت" برك السميل فرمات مين : كاى ملعب لاى بركشة كخبت یکی گومش کو دک بمالیدسخت تزاتیشه دادم کرمیزم شکن گفتم که د بوارسسح بریجن ربان مدار برك روساس بعنيب گرداندس حن نتناس بابنهم" نوبه وصواب" برسي اس ميس كية مين : زعهد پدریاد دارم همی! که باران رحمت برو بردمی زبهرم كي حشائم ذرحت ربير كه درخرديم لوح ود فرخستريد بدر کرد الگر کی مشتری تخرماني المذكسكم المحشري چ نشنا سدانگشری طفل فور مسرانی از وی تو انند برد توسم فتيت عمرك ناحستى كه در عليش سيبرس برانداضي اب دسم مناحات برب، بدخ دشعراسي سے اللے كرك بل حندابا بجزت كه خوادم كمن بنل گذرت رسارم كمن أدست أوبه كرعقوب برم ملطكن ون مني برسارم بگیتی نبات مترزین بری جفا بردن از دست مجور مني مراشم ساری به روی توبس وگرینترم ساری مکن مینین کس

سيهرم لود كمترين يايهاي

گیم بهمرافترز توسایه ۱ی

اگر مائے بخشی سرافرار دم نوبر دار اکس منبیندار دم فاید طلاصہ یہ کہ استاد سعدی سیران دی کے آثار خواہ نظم میں خواہ نثر میں ایسے عقاید اورافکار کے منظم ہیں جوان کی ایک عمر کے بخریم، غوروفکر کم فاق وانفس کے مطالعہ سیروسفر 'مخلف قوموں اور ملتوں سے ملنے اور تاریخی واقعات کے مشا بدے سی مال یوئے میں، خانجہ خود فرماتے میں ؛

دراقعای عالم بجث بسبی سبربددم ایام با بهرکسی متع ز بهرگوسته یافت به نهرخرمنی خوت ایافت به متع ز بهرگوسته یافت به نهرخرمنی خوت اوردلکش عبارت بیس بیسی گلال بها سخرون کوسعدی نے بهاست موز ول اور دلکش عبارت بیس بهاست برحب به حکایات وامثال اوراشعار کے بیرائے بیل بیان کردیا ہے اوراس طرح بیان کیا ہے کہ اس سے بہترین اظلاقی اوراجهاعی اصولول کا ایک ایسانفیس مجوعہ اوربہترین ادبی فارسی کا ایک ابسانفیس انون عالم وج دبین آیا ہے حس کا مطالعہ بارون تردید اوربہترین ادبی فارسی کا ایک ابسانون عالم وج دبین آیا ہے حس کا مطالعہ بارون تردید اوربہترین ادبی فارسی کا ایک ابسانون عالم وج دبین آیا ہے حس کا مطالعہ بارون تردید اوربہترین ادبی فارسی کا ایک ابسان وابلاغت افراید اوربہترین او

الشخص مورستری الشخص مورین عبرالکریم شبیتری قصبهٔ شبستری مورین عبرالکریم شبستری قصبهٔ شبستریس و تبریز با که و سات میل بر واقع ب بدا بو ئے -اسی تفام برنشو و نما بائ اور سن رنشد کو پہنچ بالیا میتواورا بوسعید کے عہد میں انجیس شهرت عامل بوئی اور تبریز کے نامی علما واور فضلا و میں شار کئے جانے گئے -ان کے تفییلی حالات ذندگی معلم بہیں انسکن ان کی شہرت سے بہتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے زیائے کے صوفی علما و میں منسال میں کہ رہ اپنے زیائے کے عوفی علما و میں منسال میں کہ رہ اپنے نیائی بڑی وقت نظر سے کام لیے تفی میں اور حکمیاتی مسائل کے مل کہ سے بیس بڑی وقت نظر سے کام لیے تفی اور لوگ ان مسائل میں اور اور فرز دیا کہ بھیل کئی میں اور کی خدم سن بین ان میں دور وزند دیا سے میں کئی میں اور کی خدم سن بین مشکلوں کو حل کرنے کی ان سے درخوا

كرتے تھے ۔ جنائج شخ نے اپنی مشہور ترین تصنیف سینی ملنوی گلن را زخراسان كے ا کب بزرگ مینی شیخ بها والدین متمانی اشیخ شها بالدمن سهروردی محفلیفه) محدم میداور فلبفرك يتسيني مروى كے ایسے می سوالوں کے حواب میں لکہی ہے۔ برسوال جبساكم للز را زع اشعار سے معلوم ہو الے سے منا عدین شخ کے پاس پنجے تھے ، خانخ فراتے ہیں: بال ميفده ازمنوت صرال زهجرت ناگهان در اه شوال رمولي بالبرادال بطف إحسان رسيدا زخدمت ابل سلمت بیتام کے نام سوال دہنی مسائل اور صوفیا یہ عنفا نگرسے متعلق ہیں مشیخ نے ان کا جوا ترتریب اورمناسبت کے ساتھ دیا ،بھرمریدوں کی خواہش پر تھورٹری مدت بیں اس کو کل كيااوراس بيس اضافه كيا-اس كانام المعول في كلشن را دركها-شیخ شبسری کوئی ببیشه ورشاع مذیقے اور خودان کی تصریح کے مطابق گلش راز کو نظم کرنے سے پہلے تھی سٹھر نہایں کیے تھے ۔ لیکن ان ہی موضوعوں پردہ نیز میں رسالے اوركما بين تصنيف كرجيك مقر . شايداس موزفع برسوا لات بهي منظوم تنص اس الم مجوّل ان کے جواب می منظوم دیے ۔ جنا کجند یل کے اشعار میں سی کی طرف اشارہ کیا ہے: بدوكفتم جرحاجت كايس مسائل نوستم باريا اندر رسائل اس کے بعد معرابی نقدانیف کے بارے میں کتے ہاں: بانتراد حيركتب ببارى سات بنظم ومنتوى سركز منبرداخت ایک اور متنوی میں جو"سعادت نامہ" کے نام سے موسوم اوران سے منوب ہے بشخ فے کلام منظوم سے اپ نے لیاق ہونے کا ذکر کیا ہے اس کے با وجو کشنے سے تناوی میں کو دی قباصت نہیں دمھی اورشیخ عطار احن سے وہ خاص طور براعتقاد رکھتے عقى كے نتاع ہوك كو بطور شهادت بيش كيا ہے گفتن را زمين فرماتے ہيں: مرا زشاعی خود عار مابیر که درصد قرن چول عطار ما بد

اس بین کوئی شک منہ کہ طرفہ سخن اور سبک نظم کے اعتبار سے گلتن راز ہر گرکوئی اور سبکا کتن راز ہر گرکوئی اور سط درجے کی چیز بنہیں۔اس کے برخلات بیشنے کی شاعوا منہ مہارت پر دال ہے۔اس میں تصوف کے عمیق مسائل اور مطالب کو بنہایت واضح اور خوش نما شعار میں ادر کیا ہے۔اور حفن مقامات پر تو واقعتا ایک دومصر عول میں صوفیا مذمحانی کے سمن رول کو منہ کرد دیا ہے۔

سنے کی منٹورتھا بیف ہیں جرتھنیف سب سے ذیادہ سنہورہ وہ حی ایک سے۔ یکتاب دینی مسائل پر ہے۔ اس کے سوا شاہر نامہ بھی ایک کتاب انجی تھنیف کے شیخ شبستری نے سنگ میں وفات بائی اوران کا مزار شیستر ہیں واقع ہے۔

یہاں صرف نمونے کے طور پر جیند سوال اور جواب اختصار کے ساتھ نقل کئے عبال میں تاکہ محتویات گلشن لاز کے صوفیا ندافکار اور شیخ شبتری کے مذاق اور عقائر ماکھوا ندازہ ہوسکے:

سوال: "نفركيات ؟

جواب

تفکر نفتن از باطل سوی حق بیخروا ندر بدین کل مطلق معقق لاکه وحدت در شهرودا نفر وجود است محقق لاکه وحدت در شهرودا نفر وجوز این از برق بالی در محقق لاکه وحدت نوروصفا دید نهرچیزی که دیداول خدادید بود فکر نکور است مرط بخرید بیس آنکه لمعهٔ از برق بالی مطلب به بچکه عمل حق اور باطل میں بمیز کا نام ہے اسکین اہل تحقیق مقام فکر کے استدلال مطلب به بچکه عمل حق اور باطل میں بمیز کا نام ہے اسکین اہل تحقیق مقام فکر کے استدلال مصابحی آگے جاتے ہیں اور حقیقت عالم اور اشیاء کی وحدت کو فور شهرو کے ذریعہ دیکھتے ہیں، اجزاء ان کی نظر سے فائر بروجاتے ہیں اور کل ناباں ہوجاتا ہی جزئیا سیمی عالم کی کویا تے ہیں ، اجزاء ان کی نظر سے فائر بروجاتے ہیں اور کل ناباں ہوجاتا ہوجاتی ہیں حدر کا سے میں مدا کا مشاہدہ کرنے ہیں اور دی روج کل ہے۔

سوال: سالک کے لیکسی فکرلازم ہے؛ کوئی فکرعبادت ورکوشی گناہ ہے؟

در آلاف کرکردن ترطورات ولی در دات می محف گنامهت مهدعالم زورا دست بیسیدا کجا او گردو از عسالم بویدا ریاک عقل دا باحق مهمی باش که ناب خور ندا در ده بیم خفاس و دور خرو در زاست وز بسان شیم سردر شیمه وز

یعنی خدا دند تعالی کو جو نور مطلق اور محیط جہان ہے، صغیب عقل کے ذریعہ درک بہنیں کیا عباسکتا ۔ اور امکی ذات کمز ورخرد کے ذریعہ بہنچانی بہنیں عباسکتی۔ اس کی ذات کے

یے کیسیل وطون رفطا ایسای ہے مصبے جرگا در آفنا ب کو دیکھ بنیں سکتی ہاری شم صبیف چیشہ کی است کی جاری شم صبیف چیش کا در آفنا ب کو دیکھ مشاہد کا عالم سے کیونکہ عالم اس کا مظرب سے رح رع قلب سے اولایمان کے دسیلہ سے ہم حق کک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔

سوال: "بب کیااور دی کے نفس کی حقیقت کونسی ہے ؟ جواب

چهمت مطلق آید در انتارات بنفظ من کنداز وی عبارت حقیقت کزیقی سف معین قداورا در عبارت گفته من بردای خواج و در انبیک بنتا که نبود فربهی است در ماس! یکی ده بر تراز کون و مکان شو جهال گذار وخو د در جهال شو من و قوچ ل نا ند در میا نه! چهوه مد به کنش چه و برخانه در بی خانه کی شد جمع افزاد چهوه صدساری اندر هین اعراد در بی خانه کی شد جمع افزاد چهوه صدساری اندر هین اعراد

يعنى اكركوني شخص تفورى ديرك لئے نظرع فان سے اسے آپ كو ديكھے اور فلا ہرى ادرسبانی صدود کو فرائوش کردے تو دیکھے گا کہ اس میں اورعالم میں کوئی فرق نہیں۔ ہرجیز کی اصل ایک ہی حقیقت ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ وہی حقیقت کل ہے جس نے تعین اختیارکیا سے اور ا زراہ ظا ہر بہنی وجو دِظا ہر کو حقیقت تصور کرتا ہے بعنی ہاس کو دیکیو کر فرہبی خیال كرما سع جہان محوس كوتوجوجهان كثرت سے ديكيمتاس ودجهان واقعى كوجوجهان وعد ب اور حس مین نفس حقیقت اور حدا ایک میں بنیں دیجھا۔ وحدت کی حقیقت ایک کی طیح ہے كرهس سے تمام اعداد وجو دميں آتے ملي اور در صقيقت وي ايك ہے جو مكر در دكھائي ديتا سوال: راه حق كاسالك كون معددرسيا ورسيا عارف كے كيتے ميں ؟

مافران بود که گذرد زود نودهانی شودچان تشازدود سلوكش ميرشفي دان نه امكان سوى داحبب ستركه شين ونقصان باخلاق مميده كششة موصوف بعلم وزبير وتقوى بوده معروف الهم بااه ولی از سمسه دور! بزیر قبه با کامستر مستور! تبه گرد دسرامسسر مغز ابدام گرت از پوست بخراشی که خام ولى چول يخته شد في پوست نيگو اگر مغرش براري بركني پوست تنريب بدست ومغزا مرضيت ميان ابن وال باشدطراقيت فلل دريداه عارف نقص مغزا فيمغزس فيمترث في يوست ومغزا چوعارف بالقين خويش سيت رسيره كشت مخرو وست بنكست دل عارف تناساى دوداست دودمطلق ادرا در شهوداست

بودازسر وحسديت واتفاحق درويدانا بروحسبرمطلق

سلوك كالاستنط كرف والااورعارت وه بعج البرائ سلوك سي الياب

میبول اور برائیول کی اصلاح کرے اولائی ستی کو ہرتقص سے پاک کرے . یخلید کامترب ہے اس کے بعد وہ اسے آپ کو اخلاق حمیدہ کے زبورسے آراسند کر اور دانش زمر اور برسر کاری کا حامل نبتاہے بہ تحلیہ کامر تبہے۔ ان مرامل سے گذر کر وہ شراعیت کے ظ ہری احکام برکار سنبد ہوتا ہے عبادت اور خدمت میں سختیاں اٹھا نا ہے جس طرح آگ وھویں سے الگ ہوجاتی ہے اسی طرح وہ خود پر شنی سے الگ ہوجا تا ہے خوبی اور نسکی کے لے کوشش شروع ہونی ہے -اب اس کانفس ذرا درا روشس ہولے لگنا ہے - وہ مقام علمے گذر کرنفام عرفان مینی کشف وشہود میں قدم رکھتا ہے -اس طربقہ بر تبدر جسلوک کی منزلیں طے کر انز فی کر اما اسے بہاں اک کدمیدار شریعیت سے سلوک کے دراجیہ طرابقت میں بنچنا ہے اور آخر کاراسل وحقیقت سے قریب ہومانا ہے اس دقت جہان کی دورت اس کی نظرمین حلوه کر مونی سے - برتجلبه کامرتب ب اس مقام بر بہنے کراس کی دانس منتهی ہوتی ہے سبنیش بر اور داناتی مبرل ہو جاتی ہے سناسانی سے اور جیزاسے صاف مجومیں نا تی تھی اب تام دکال نظر تی ہے۔ اب وہ سجاعار ف ہوما تا ہے اوالس صر نك بنيج عبا تاسي جهال نفس ورعالم من وتواعالم ومعلوم اورعار وت ومعروف كافرن اس کی نظر میں باتی تہنیں رہم اور وہ خود ہوئینٹرخ بن حابا کے بینی اس کی حبانی زمینی اور شہوانی خودی زایل ہوجاتی ہے ادراس کی روحانی خودی جرحقیقت عالم ہے اس میں علوہ ہوتی ہے۔ اس لحاظے وہ اناالحق کا مغرہ لگا سکتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں صرف حق بى حق رە گياہے:

بجزی کیست ناگوید ا نا الحق! جرا نبود رواز نیک سخبتی یقین داند که سهتی جزیکی منیت درآنمخفرن من دما و تولی منیست

انا الحق کشف اسراداست مطلق دوا باست دانا الشرار درست مرآن کس راکداندر دل شکی منیت جناب حضرت حق را در کی منیت من دا دنو دا در دا در دا در در دورت بات بیج میب ز اسی انداز مین شخ ع فان کے دوسرے مسائل بیج بٹ کرتے ہیں، شلاً دنیا میں خداکا جلوہ حق سے عارف کا دصال انسانی نطق کا حدف اوراس کے حدود کر مسلام زوکل حادث اور قدیم اصطلاحات اورا شارات کے معنی صوفیا نہ اشعار میں بیان کئے ہیں شلاً رخ ، زلف ، خط وخال مین مرب ، شراب ، شراب ، شرع ، شاہدا در خرا بات سے عارف محضوص معنی لیتے ہیں ، جنا بخہ شراب کے بارے میں کہتے ہیں :

شرب بی خودی درکش نا نی گراز دست خود یا بی ۱ ما نی ۱ طهور آل می بود کرز لوش سی ترا پائی د بد در وفت مسی خواباتی شدن از خود با نگست خودی کفراست اگرخود بارسا

مطلب بیہ ہے کہ شراب بینیا اور خوا باتی ہونا عار فول کی اصطلاح بیں بے خود ہونا ہے اور خود برستی سے جولاگوں کے اغراض کی اصل اور دنیا کی خرابی کی اصلا علت ہے گذرجانا ہے اور تصوف سے مراد فدا کاری میمبت اور پاک دلی سے منظمت ہونا ہج غرص بیکہ برجنت مجوعی گلشن راز میں صوفیانہ مصنا مین اور مطالب کو ایک ہزا اشعار کی ایک سنیرین منتوی میں مہا بہت تفقیس اور وضاحت کے ساتھ بیال کر دیا گیا ہے اور اس میں النان کو ترک عادت ، درک وحدت اور حقیقت کی جنجو کی طر دیمبری کی گئی ہے ۔

ایران کے سب سے بڑے صونی شاعر مولانا ملال الدین محدین شاعر مولانا ملال الدین مولانا ملال الدین مولانا ملال الدین مولانا ملال الدین مورین شاعر مولانا ملال الدین مورین شاعر می ایرانی در ایران الدین مورین شارک می مراکزین شارکیا ما ایرانی الدین دار می مراکزین شارکیا ما ایرانی الدین دار در الدی می الدین دار می مراکزین شادر می الدین دار در الدی در الدی در الدی می الدین دارد می الدین دارد می الدین خوارد می الدین دارد می الدین خوارد می الدین دارد می الدین دارد می الدین دارد می الدین دارد می الدین خوارد می الدین خوارد می الدین دارد می ال

میں شار موتے تھے اور شیخ تج الدین كبرى كے خليف تھے خوارزم شاہ كے پاس آپ كو براتقرب عال تفا الكين كية مل كرآب ك مواعظ شهرت اوراثر ولغوذكى وحبس دوآك دشمن ہوگیا ۔ تصوف کے نحالف بھی آپ کو تکلیف و سے لگے اور بلنح کے باشندے تھی آ یکے دریے آنزار ہوگئے مجورًا آب نے ہجرت کا الادہ کیا وراپ صاحبزادے جلال الدین کے سابھ میزاد کے راستے جے بہت الٹرکے لئے تشرفیٹ لے گئے بولانا کے معاجزا دے سلطا ولد کی تصنیف کی ہوئی متنوی کے بعض اشعار کی روسے یاسفر فتند منول کے ظہور کے وفت اختیار کیا گیا تھا۔ غالبًا یہ فننہ کافی دیگ لاچکا تھا اس لئے مکن ہے بیسفر کالت کے قریب ا ختياركيا كيابد - اس لحاظيه اس وقت مولا ناجلال الدين كي عمر جوده سال كے لگ تجاك بوگ . كيتيم من كدمولانا بهاء الدين ولدن ينشا بور مين شيخ فريدا لدين عطار كي هبي زيارت كي اورائحوں نے جلال الدین کو ا بینے سینے سے لگایا، دعادی اور اعفیں منتوی اسرار امہ تحفت م عطائی - بغیدا دسے روا نہ ہو سے اور جے ہریت الترسے مشرف ہو سے کے بعد آب ملاطیبہ یا اوراس شہر میں چائسال کے اقامت گزیں رہے۔اس کے بعد لار مذہ آئے ۔جواس زوانے میں سلاحقبہ ایٹ اینے کو جِک کا اباب حکومتی مرکز تھا۔اس شہر میں بمبی آپ سات سال کے مقیم رہے ۔اس کے بعد آب سلاحفہ ایٹ بائے کو چک کے بار ہویں باد نتیاہ سلطان علاز كيقباً در ١١٤ - ١٨ ٧٧) كى دعوت براس كے يا مے شخت قونيد بہنچے - يه باد شاہ براز بردست علم به دریاد شاه گذرا ہے۔ یہاں بہاءالدین دلد حبظا ہری اور باطنی علوم میں بہت ملبذمرینبہ و کھنے سکنے ، لوگوں میں رینند و ہدا ہے ، اورعلوم ویضا اُس کی نیشرو انساعت میں مشول ہو " ودعلاوالدين كيفيادات سيغيرمعولى الادت ركحتا تفاء

مولانا جلال الدی<u>ن نے اسرا کی تعلیم و تربیت اورا ر</u>شا دو مدا بیت کی تعلیم اپنے والد<sup>ی</sup> <u>سے حالی کی</u>-ان کی وفات کے ایک سال لعد د جرستات میں دافع ہوئی سیر بریان الدین مقن ترمذى جربها والدين ولدك شاكر دمضا ورزمره خواص اورا ولياوال طريقت بيشار יצי לני פנע

الريت - الزاري فال

المرابعة ال

<u> کے جاتے تھے ، قونیہ آئے - جلال الدین نے ان کی مجانس درس سے کسب فیض کیا اور</u> ت ورب وسال مک اس مردعارف کے ارشا دیے تحت زندگی بسری اس کے بعد سیاحت اخذ معرفت اورامحاب طريقت كافيض محبث الحفل في كن شام كاسفراختنا ركباءع ص - ملب اور وشن میں افارنٹ کرنٹ کرنٹ رہیے۔مفامات ملنده ال کئے اور معنوی تجارب اوعلى اكتبابات كى منزليس ط كري ني بعد فونيراك في بهال آب سلطان ك حكم يراب والد كى طرح علوم شرعى كى تعليم الدينريس كمن مشغول يوسك بين طرح ده البيط اس مبارک کام میں مشغول تھے کہ گمر دیش روز گارسے ایک روز ایک او مادیز مایز اور اوا در دورا ے آپ کی ملاقات ہوگئی - اس ملافات نے مولانا جلال الدین کی زندگی پر ٹراگراا تر ڈالا يمس الدين بن على بن ملك داد شريزي كي ذات ملى جوابية وقت كے صوتى بيرول ميں ايب مخذوب بسر تصے اورا بہنے سائس میں گرمی اپنی ذات میں ایک زبردست کشش اور الني بيان مين غير معولى الزركه عن ايك شيرس دوسر عستريك را وبيالى كرين در دلینول عار فول ا در صاحبان را رسے انس و محبت رکھتے منھے۔ تا آ*ل کہ طالب یہ کا سا* بركاكرة ب جلال الدين كي تلاسق مي قونية تسترليف لائ - ايك مي نظرمين جلال الدين کے دل میں عشق وحقیقت کا شعلہ بھڑ کا ادرا تھیں اپنامعنوی شیفی ٹی ٹیالیا ادروہ آخر عمریک ان کے روحانی بیشوا ورمرشدین کئے جب ادب اورا خرام کے ساتھ ابت اشوالا طاقیا میں مولانا جلال الدین اپنے آپ کوشمس تبریز سے سبت دیتے ہیں ان سے بالک ظاہرہی كران كى صحبت في ولانا جلال الدين كے جہانجرول يركننا كروائد كيا تقا بنا تخرول ك النام منوى كو وفراول سے انتخاب كو كئے ميں اس دعوى كر بہترن شامد ميں : شمس تبرنري كه وزمطلفشت سنقاب است وزالوا يعشت ابن نفس جان دامنم روافتست بي بيرا بان يوسف يافتست

بازگورمزی ازاں نوس حالہا

كزبراى حق صحبت سسالها

من جد كويم كاب ركم بنيارينية شرح آب يارى كرآب المارية ر - , ب یدی دان در این شرح این جران دایس خون مگر ایس زمال مگذار تا وقت دکر تفتم وپشیره خوس ترسر بار خود تو در تمن حکایت گوست دار خن رس باشد كه سرو ليران كفته آيد درصديث و مكران!

جیساکدان اشعار میں بیان کیا گیا ہے مولانا جلالی الدین سے متنوی کی حکایتوں کی سرح اورتصوت كمعانى ك بال مين ابنياس بررت دكوسميسين نظر كهاج احلان کی بادست ابک جوس اورا ماک و صدو و ارتی کی کیفیت ان بیطاری بوگری ہے۔ ان كانام كيس مناي ليام إن اوراسرارع فان اوردا ندايان كوحدست ويكران كيراك میں بیان کیاہے مولانا کے ایک مدت اس عارف سوخت وسوزندہ کے ساتھ خلوت ادران کے فیفن صحبت الی سبری کیچھ دلون کے لئے آپ کے مرت رہے دمش کا سفواملیا كياءتكين وه پيمرتونيه واسليس كرارت ووسخر مايب اورمولانا كى آنىڭ عشق كوشعله ورمناً میں شغول ہو گئے۔

كيتن بس كرشمس تركزي في مفام وحدولتون بس عنان اختيار البيت بالقوس دے دی متی ادر صفرات و روں کو بر ملا کیے گئے سفے عوام کے سطحی عقا مُرتبعت كيف سي ب باك بوسكة عقد الامير الدول فاس كيد الك من الكان الكالله دطرب کی مخفلیں بے باکا نہ منعقد موسے لگی تھیں۔اس سے روایت سے کان کے بہت سے دیشن پیدا ہو سے نفع ایک دن قونبد کے عوام نے شوکسٹس کرکے ان کو مجمع عام اللہ قُلْ كروالا رهم لندى ما د نزيس ولاناك سب سے بليے فرندند في سفت المح ا در زخوں سے مان برنہ بارسکے۔ سکین غزیبات نے جو کیچی معلوم ہوتا ہے وہ بہ ہے کہ شمس ایک دوزغائب

اوردولانادوسال کک نشب وروندا پینے کعیبُر مقصود کے فراق میں گھلتے رہیں ان کی تالاس وجنجو میں کوئی دقیقاتھا ندر کھا الکین ان کا بیتہ نہ یا سکے۔

اس واقعہ کے بیدسے مولانا جلال الدین نے ریاضت اور عالم عوان کے تجارت میں ہہت ہی اونجام مزید مال کیااوراس مسلک کے سالکوں کے قطب النے ہیں۔ گروہ کے مثا کون کی دسم کے مطابات آپ ہے بھی اپنے فلیفہ مقر و فرائے ۔ آپ کے پہلے فلیفہ مقر افرائے ۔ آپ کے پہلے فلیفہ مسلاح الدین فرید ون ذرکوب ہوئے مولانا سے ان کی طرف خاص تو حرب سرمانی اورلان سے بڑی جست رکھتے تھے ۔ یہاں کا کہ آپ کی اس قدم کی وج سے صلاح الدین درکوب مولانا کے تمام مرید وں کے فعدہ وین گئے تھے۔ اس طرح زرکوب دس سال کا سے مورس سال کا سے مورس سال کا سے مورس سال کا مورس سے برای خلیفہ اس خورس سے مورس کے بعدمولا نے نویس کے میانی میں گیارہ سال کا مورلانا کے خلیفہ سے اورمولانا کی وفات کے بعد بارہ سال کا کہ آپ کے جانشین رہیے۔ در سے اورمولانا کی وفات کے بعد بارہ سال کا کہ آپ کے جانشین رہیے۔

حسام الدین مولانا کے خاص مرید وں اور بیروں میں نتھے اور آپ نے ان کی طرف خاص آوج فرمائی ہے۔ اس سے ظاہر ہو کہ آپ طرف خاص آوج فرمائی ہم مولانا نے ان کے بارے میں جم جو فرمایا ہے۔ اس سے ظاہر ہو کہ آپ طرفیت کے تام مراک سے کر چکے مضے اور علم و تقوی از معرفت میں بہت او بچے اور فیع مزید پر فائر نہ ہو جکے سقے ۔ ان کا قول اپنے بیروم ن کے حصور میں نہایت مقبول اور اثر بنریم تھا بی اپنے بیان کو قول اور کر کی کا بنتی تھا کہ کتاب مندی جو ایران کے ذوق عوان کا انسام کا درجو دمیں آئی۔ حسام الدین نے سے شاہ میں وفات بائی ہم ہوگی مورد میں آئی۔ حسام الدین نے سے شاہ میں وفات بائی ہم ہوگی دفات کے بعد فلافت مولانا کے فرز ندسلطان ولاکوئی اور دو نتیس سال کا باران طرفیت کے بیشتوا رہے۔

ین ننوی معنوی مولانا جلال الدین کے افکار کا گزار بہا ٹرہ اوران کے اشعار کا بہتر مجرعہ ہے۔ بلکہ یہ فارسی زبان ہیں تقوین کا مکل ترین دیوان ہے۔ اس میں جھر دفتر

333

میں اور انساری اتعداد جیبیں مزاد ہے جو بجرال میں کیے گئے ہیں۔ جو دفرال کی ابتدا کس ماریخ سے بوئی پیٹھی طور پرمعلوم ہنیں کئیں اس دفراک افسام کے کوئی دورال بعد دورسراد فتر شروع ہوا اوراس کی تاریخ سے کیونکہ جسام الدین محقیہ کی ابتدا دکی تاریخ عظم میں آئی ہے کہ در میانی سالوں میں آئی ہے کیونکہ جسام الدین عقیہ میں منصب خلافت پر فائز ہوئے ہیں۔ اس دو سالہ دف کی دجہ دلانا کے ملہم اور شوق حسام کی بیوی کی دفات کا اندوہ وغم تھا۔ اس عمل ہے استاداور شاگرودولوں کو دل گرفتہ کر دیا تھا۔ اس عمل میں منصب خلافت کا مذدہ وغم تھا۔ اس عمل ہے استاداور شاگرودولوں کو دل گرفتہ کر دیا تھا۔ اس عمل میں مناز کی دفات کا مذدہ وغم تھا۔ اس عمل کی دوجہ سے صام الدین سے کو مشد نشین ہوکر سکوت ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس ناگہائی مصیب کی دوجہ سے صام الدین سے کو مشد نشین ہوکر سکوت دریا جن سے دوئر دو تم استادی انسانہ کی دفتر دو تم استانی انسانہ جو ذیل میں دوریا حسیب اس دو تا میں دوریا حسالہ ہو ذیل میں دوریا حسالہ سے کہ ہیں۔ اس دوریا حسالہ ہو ذیل میں دوریا حسالہ ہیں۔ اس دوریا حسالہ ہو دیل میں دوریا حسالہ میں دوریا حسالہ میں دوریا حسالہ ہو دیل میں دوریا حسالہ میں دوریا دوریا دوریا دوریا دوریا دوریا دیا دوریا دوریا دوریا دوریا دوریا دوریا دوریا دو

مرتی این شوی تا جرت به مهلی بایست تا ون شرت به چی صنیا والتی صام الدین عنا بازگردا بنید نه اوی آسان! چی میمارش غنچه بانشگفته بود چی برم این شومعنوی باسا زگشت چنگ شومعنوی باسا زگشت مطلع تا یخ این سود ایسود! سال هجرت ششش شدو و دو بود

ان اشعارے لیجی طی واضع اُوعا اسے کہ صام الدین اپنے بیرومرشد کے دل میں ذوق اور شعر در شعر کی میں ان اور شعر کی ا در شور در شوق کی تحر کا ب بیدا کر شائم میں کتنا زبردست اثر رکھتے تنے منتنوی کا دفر تسوم میں مولانا ہی طرح صام الدین کے نام اُنے شروع کرتے ہیں م

ای هنیا دامتی هسام الداین ببایه ایس سیوم دفتر کرسنت شور پیار دفتر کرسنت شور پیار دفتر کرسنت شور پیار دفتر پیار دفتر پیار می دفتر چهارم کے آغاز بر بجرا کی بارمولانا جلال الدین البیان می معنوی آنیز کواس طرح بیان فرما تے ہیں :

اى منياءالى حسام الدالين قوى كركذ شت ازمر منورت مننوى

ای منیا والی سام الدین بیا ای صقال روح وسلط الهد پهران کی تانیرودلان کی تشویق کا ذکر فرایا ہے ۔

منتذی کی محتویات مسلس منظوم حکایتیں ہیں اوران حکایتوں کو بیان کر کے مولاناوینی اور عرفا نی نتا بخی اخذ کرتے اور حقائق معنوی کو سید حی سا دی نه بان میں اندا ہمیشل بیان ہذراتے ہیں ۔ سی ترتیب سے وہ قرآن شریف کی بہت سی آیتوں اورا خبار واجا دیث بنوی کی مثرے صوفیا مة طرز پر کرتے ہے جانے ہیں ۔ یہ جے ہے کہ مثنوی شریف تصوف میں اولین مثنوی مہیں ۔ اس سے بہلے سے الی اور شیخے عطا رجیسے عارف شاع وں

صوفانه عقائدی شرح میں منزیاں تصنف کی تھیں اور گوی سنقت ہی ہے گئے۔ تقے البياعلدم عوتاب به عارفانه منتنويال اوران كيمصنف دولون مولا ما جلال الدين كييش نظر من ادرانهين وه إينا استاد سجية من اسى الله تو فرماتي من : مفت شرطتن واعطار كشت استوزاندرسس كاكوچ ايم ليكن حق بدالمي كرمولانا خوداينا ايك متعقل رنگ اورايني ايك مشعل آداز ريكھنے بلي الحول كے شوتقدون مين اينا دلكن وملبندو بالا فصرا لك سي نعمركيا بيها دراس براينا برجم لهرايا بح-نتنزى كے بعدمولاناكى سب<u>سے اسم تقىنى</u> ان كى غ ليات كامجوعرسے جوديوان شمس نبر ہزی کے نام سے جمع کیا گیا ہے بعثی اس دلیان کو انھول نے اپنے مرت را در رہا قائد کے نام منشب کیا ہے۔ اس دیوان کے انسعار کی تقدا دیٹس ہزار تنا فی گئی ہے الین بھیے ہوئے داوان میں کیاس ہزار شعرمیں ۔ غالبًا بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس بن اصافه كرد باست-سے شنوی اور دیوان کے سوانٹر میں مولانا کی ایک کتاب فید ما فیدی موجو دہے۔ یا تا منالك اوال كامجوعه سي جرمين الدين بروانه كومخاطب كرك ارشاد فرمائ كي بي-میں الدین بروان اسے ارس ادکے علقہ درس ادران کی صحبت کے بروائے تھے اس کا س معى ع فائي مطالب بيان كئے سے بين ان محسوامولانا كے تعض مراسلات اور مقالات عبى باقى بير. ) مولاناجلال الدين افي افكاروا ذيان بربرا زبروست الروالا بعان كييرد ادرمقلر بصشاريس آب كامعنوى اورادني انزيذ صرف سندسنان اورايت بيائي وكا یس اینے انتہائی عوج پر ہے ملکہ آب کی شہرت مغربی ملکو<u>ں میں تھی تھی</u>ل حکی ہے اور ا ا<u>نِ ملکول کی فقیلف زیانول میں منتوی کا ترجمہ م د چکا سے منتوی کی منعد درشر میں</u> اور نفسر بھی کہی میں ان میں کمال الدین حسین خوارزی کی فارسی سٹرح اور کر کی میں اساعیل بن

احدی شرح بہت مشہور میں میشہور عکیم طاہادی سبزواری نے بھی اس کی سترح وتعنیہ لکھی ہو۔

مولانا نے سے بلائے میں فرنیہ ہی میں وفات یا ٹی اورا ہے والد کے اس مقرومیں دفن

ہوئے جو بادشاہ وقت کے حکم سے تیار کیا تھا۔

ہوئے جو بادشاہ وقت کے حکم سے تبارکیا تھا۔

مولانا کے فرزندسلطان ولد جوبعد ہیں مولویوں کے بیشوا ہوئے ، خود بھی عارفانہ

اورت عوانہ ذوق رکھتے تھے ہے ہے نین مثنو بال اپنی یادگار چھوٹری ہیں جن میں

مرب سے زیادہ مشہور مثنوی ولدی یا ولد نامہ ہے ۔ اس میں آپ نے اپنے والمداور ورخ اور اللہ کے حالات بیان کئے ہیں اورع فانی مطالب ومقالات کی تفییری ہے ۔

مسلطان ولد ترکی زبان سے بھی واقعت تھے ۔ امھوں نے ترکی ند بان میں شاع کی بے اور ترکی زبان سے بھی واقعت تھے ۔ امھوں سے ترکی میں فارسی ادبیات سے فوق پیدا کہ اور ترکی اور بیات پران کا اثر بہت گہرا ہے ۔ ترکی میں فارسی ادبیات سے ذوق پیدا کہ ان ورفی نام اللہ بیان کی فات کو بھی سمجنا جا ہے ۔ آپ نے والد کے مزار کے بازود فن بھوئے ۔ آپ نے مولانا جلال الدین کی شاع می درسانی مقصود و اتقان مطلب الطاب مولانا جلال الدین کی شاع می درسانی مقصود و اتقان مطلب الطاب مولانا جلال الدین کی شاع می درسانی سے مطاب کے ۔ آپ یا مولی باری کی خات اوری کی مناوی ہے ۔ گویا منازی باری کے اوری کی مناوی ہے ۔ گویا منازی باری کی خات ورب کے کہاں پر بہنوا ما دراس ہیں موز ورنیت تام بیدائی شیخ عطار سے اسے اندے کہاں پر بہنوا ما دراس ہیں موز ورنیت تام بیدائی شیخ عطار سے اسے اندی کی خات اوری کی کا قوام اور اس ہیں موز ورنیت تام بیدائی شیخ عطار سے اسے اندی کہاں پر بہنوا ما دراس ہیں موز ورنیت تام بیدائی شیخ عطار سے اسے اندی کہاں پر بہنوا ما دراس ہیں موز ورنیت تام بیدائی شیخ عطار سے اسے اندی کہا کی ورنی کی خات کے اسے اندی کہاں پر بہنوا ما دراس ہیں موز ورنیت تام بیدائی بین میں موز ورنیت تام بیدی کیا تھوں کی مال پر بہنوا ما دراک کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تو کہا کہ کیا تھوں کو کو کیا تھوں کیا تھوں کیا کھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کیا

سنائی نے عفالیہ اس اطیف معالی الدین نے اسے اور کا کا مطہر بنا یا اور مولا نا جلال الدین نے اسے اور کا کمال پر بنجا یا -اگر کوئی معالی اور مولا نا جلال الدین نے اسے اور کا کمال پر بنجا یا -اگر کوئی ایرانی شاع ول کے کاروان پر ذرا گہری نظر والے تو وہ بے اختیا رکھ اسٹے کا کہ فردوسی درستانی اور زمیہ شاعری کا اُستاد ہے ۔ خیام حکیبا ندر باعی کا ماہر ہے ، افری کی شاعری فنی قصیدہ کا ممکل مؤد ہے ، نظامی بر میب اور عشقیہ داستان بیان کر بے بر قادر میں وفئی قصیدہ کا میں بر میب اور عشقیہ داستان بیان کر بے برقادر میں بے منال میں اور عافظ عرفانی غرب کے مالک میں مولانا جلال الدین عرفانی شنوی میں بے مثال میں اور حافظ عرفانی غرب کے آگا میں ۔

ظ مولانا جلال الدین سے معانی کا رکشتہ فکر دقیق اور من رقیق سے با غرصر دباہے اور لافا

میں ان کو نہائیت اچی طرح واضح کیا ہے۔ ہیں سنے اپنی مٹنوی کا بیشر حصد الماکمایا ہے اور مسلم لدین اسے صنبط سخریوں لائے گئے ہیں اسی طرح جھے دفر عالم وجود ہیں ہے جن میں (۲۷) ہزار سے ذیا دہ انتحار ہیں۔ ان ہیں آپ سے عبارت آلائی الفاظ کے موذول استحال اور نعت پراپنی پوری پوری فدرت کا شبوت دیا ہے۔ اس پر کمال بیہ ہے کہ دوسر تمام شاعول کے برخلاف استحاد کی فاجہ الفاظ کی زمینت کی طوف بالکل نہیں رہی ہو المفول نے برخلاف استحاد کی فاجہ الفاظ کی زمینت کی طوف بالکل نہیں رہی ہو المفول نے منتوی کا وزن میں اہیے مقدد کی ادائی ہیں آسانی کے لئے اختیار کیا ہے تاکم معنوی شاعری پر گرانی محسوس نہ ہوں ۔ عرفانی حقابی اور معالیٰ بیان کر سے کا مثوق مولانا بیک خواس و قوانی کی فنید میند پر کھی ایسی قرعہ نہیں کی ہیں۔ استحاد میں فنید میند پر کھی ایسی قرعہ نہیں کی ہیں۔ استحاد میں خوان و قوانی کی فنید میند پر کھی ایسی وجہ نہیں متنوی میں سجن اور خوان و قوانی کی فنید میند بر نظر کھتے ہوئے فرایا ہے ۔

عنيد منطق وعيرايا وسحبل ميدم بزاران ترجان خيزوزول

اورجہاں بطالف معارف بیان کرنے مے بیے آہیے جمال ببدا کریے قال کی فیدو نبد کوانظاد ہاسیو مال فافعد ایم رسی میں شک آتی بند سے میں میں اور زبان میں میں

كوانطاد باسے دیاں فافیوں میں ہم اسکی باتی بنیں رہی ہے۔ اسی سے فراتے ہیں:

قا فبها تركبيشهم ودلدا دلمن كويدم منديين حرز ديدارمن حرفت ومدارمن حرفت ومردئم الكريدم مندين مرسد بالخدوم ذيم

عار فول کے نظا لیف سخ سخصنے کے لئے عمومًا اور مولا ای نقعا سیف سمجھنے کے

یے خصوصًا اسلامی علوم سے شیفتگی اور صفائے ضمیر شوق معرفت ادر ذوق وحدت

کی صوفیا مذاصطلاحل سے واقعت ہونا صروری آوراسی صورت میں ان کی تقما نبیت

بحت لازكا يرده الفاياماسكان

اس مختصری کتاب میں ننوی معنوی کے مطالب وا فیکار کی شرح وقفیسل مکن

بنيس كبونكه درياكوزه ميس منبي ساتان

اس کے بہاں صرف چند اشارے کے جاتے ہمیں کیؤنکر العاقل میکفیدالا شاع کے مصدر عاقل کے معدد عاقل کے

کر گرویم شرح ایں بے حداثود منوی منها دمن کاعث دشود دیائی ہنی ایک ہے اور وہ خدائے تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سواکوئی موجودی جو جھے ہے درحقیقت اسی کی ذات ہے اور دنیا تام اس کی عبوہ گاہ ہے ۔ ہاری روح مجی اسی گئی ہتی کی ایک شعاع ہے جو اپنے مبدد لوزیعے حدا ہو کر اس جہان ظاہر و کر شاخین اسی گئی ہے ۔ اسی سے بہ اپنے دلدار کے سٹوق و عشق اوراس کی صرت دیدار میں آپ فی مدت بسر کر تی ہے ۔ اور جا ہتی دلاار کے سٹوق و عشق اوراس کی حدرت دیدار میں آپ فی مدت بسر کر تی ہے ۔ اور جا ہتی ہی ہی ہیں جیسے نے کو نیستال سے کا میں ایک کے بین اصل سے جا ہے ۔ اس کے ہجر کے نالے ایسے ہی ہیں جیسے نے کو نیستال سے کا میں بینے کے بعد اس کے ہجر کے نالے ایسے ہی ہیں جیسے نے کو نیستال سے کا میں بینے کے بعد اس کے ایم کے نالی دیتے ہیں۔ ظاہر ہیں نول اور کور دلوں نے اپنے اصلی مسبداد اس کے اندر سے نکلتے سنائی دیتے ہیں۔ ظاہر ہیں نول اور کور دلوں نے اپنے اصلی مسبداد

بنشوارنف و منایت می کند کزنیتان مامرابسریده اند! انفیرم مردوزن نالیده اند سینه فواسم شره نشره اندفراق تانایم شرح در د استیاق بهرسی کو دورا ندازه ل خوسن باز چید روز گار وسل خوسن من بهرجمعیتی نالال سندم من بهرجمعیتی نالال سندم بهرسی انظن فود شد یارمن از درون من خست اسراری بهرسی انظن فود شد یارمن از درون من خست اسراری به تش است ای با گائی نیاد به تش است ای با گائی نیاد دنی نیاد وحدت کی یا فت اور حقیقت کے ادراک کے لئے سوز ندہ عشق جاہئے ۔ ایساعشق حس کی آگ ظاہر کی تام ہی اور تیام حسانی غرور کو جلا کر خاکستر کر دے ، فرماتے ہیں :
عشق ہائی کوز پی رنگی بود اِ عشق نبود عاقبت سنگی بود
خام را جز ۲ تسن ہجرو فراق کہ پذو کہ وار ہا ندا نہ فسار ق چوں توئی تو مہوز از تو نرفت سوختی ہا بدتو دا در نار تفت سنت است کے خوات خوا وزی کے عشق سے سر فراز ہوا وہ ہوں کی اورام کی اور نقش ظاہر کی پر کسک سکتا ہے :

ماشق تقدیر و در منجوبیشن کی بودا زماشقان ذالمین! ماشق ان درم اگر صادق بود سن مجارش ناحقیقت می کشد ماشق صادق کواپینے ایب سے گذر جانا چاہیئے ، بعنی اپنی تنام شہو تول اوراسپنی سادی غرصوں کو ختم کر دینا چاہئے ، کیونکہ :

كفت بيح ازنح فواندى گفت الله كفت نيم عمر نوست دورفن د*ل تنگستگشت نشت*بان زمان بیک آندم گشت خامش از و اب با کشتی ال مگردا بی فکسند گفت کشینبان بدان نخی ملبند بيج داني آسنا كردن بج گفت ني ازمن توسباحي مجو كفت ك عرب اى توى فنا لله الكشي غرف اين كردابها مومی باید منخوای جابرا ل گردهموی بی خطردر آب ران سب دریا مرده را برسربنب و در بدوزنده زدریا کی رهد چوں بردی توزا وصاف نبشر بحراسرارت بہند بر فرق سے مردى كالانال وردوسيم تاشارا توموا موسيم عاروں کے گروہ نے ظاہر رہے نی ریا اور خود فرسی کے خلاف جننا جہا دکیا ہے ، منايري كسى اوركروه ك أنناجها دكيا بورجو نكران كى نظريس سارى دييا ايك حقيقت كى منطهاور ایک شیت کی حلوه گاه ہے اس لئے احتلاف امم اور فرز ندان بنی آوم کی دشمنیاں ان کے جہل اوران کے غور کا نیتجہ ہیں۔ اس غودر کا منشار وسی ظاہر سیتی اور وسی ان کے غلط قیاسات میں ال لوكوں كا حال اس طوطى كا سا سے حس نے روعن بادام كاشيش فورد يا اوربقال نے اس كے سر پشیشہ دے مارا۔ بیچاری طوطی کے سرکے بال جھر گئے اور وہ تبنی اور کو نگی ہوگئی۔ اتفاق سے ایک پر بیٹنا ن حال متنبے در ولیش کا ادم رسے گذر موا۔ اسے دیجھ کر طوطی کی قوت کو یا ٹی والسي وكي اوراس قصدا لكاني افنوس وك بعي روعن بادام كاشيشه لورا بعاس التي التي التي

توگنجا بنا پیرنا به دان لوگ بهی طوطی کی طرح دوسرون کو پینے آپ بر قیاس کرتے ہیں:

بود بقالی و اور اطوطسسی خوش نوا وسنروگو یا طوطسسی

بردکان بودی نگیمان دکان گئت گفتی با مهرسودان گران

درخطاب مومی ناطق بری در نوای طوطیان حاذق بری

گره برجبت ناگه در د کان! بهر موشى طوطبك ازبيم جان فيشهاى رونن بإدام ريخت عبت ازمىدر د كان سوني كرية بردكان سنشت فايغ خواجه دسن ازسوى فانه بهايد خواجه اكنشس برمرس زوگشت طوطی کازم ضرب ديد بيرروعن دكان وجاس جرب مرد بعثال از ندامت ٥ كرد روزک جبندی سخن کو تاه کرد كافتاب بمتمرت درير منع! ريش برميكندمي گفت اي ريغ دست من مشكسته بودى آل زما چال زدم من برسران وش زما البايدنطن مرغ خونين را بدیهای داد بردر دلیش را بردكان تتبشة بود يومب دوار بعدسه روز دسهشب حيران وزار مى منود آل مرغ را برگونشگفت "اكها شدكا مذرة بدا ومكفت چىقىسرىرسىنەمى گذىشت باسرني موچ بشيت طاس طفت ططی اندرگفت آمد در زمال! بانگ بردروسین زدکه بی فلال ازجهای کل با کلاب آمیختی! تو مگرار شیشه روعن رسحیت از قیاسش خنده ۲ مدخلق را کوجو خود میندانشت صنا دنتی را كارياكال لافياس از فود مكير كرجير باشد درنىشنتن سنبرسير جله عالم زین سبب مگراه اث. کم کسی زا برال حق آگاه شد

ہرجاعت کا کہی خیال ہے کہ اس کی فکر میا انے ہے" کل حذیب بالد بھی خل حون"
انسانی گراہی بس بیبی سے شردع ہوتی ہے ۔ بیبی سے اختلا عن رونما ہوتے ہیں اور بیبی سے اطرائ محکم طیسے کی انتبدائی ہوتی ہے اسی تطبیف نکتہ کو ایران کے عارف نتا عرب آئے اسے سات سوسال پہلے حبب کہ انسانیت طری حد تک جہل کی اندھیروں میں بعثاب سے سات سوسال پہلے حبب کہ انسانیت طری حد تک جہل کی اندھیروں میں بعثاب رہی تھی بڑے داورا برانی تفکری ہمہ گیری اور توا الی کا

نوب مظاہرہ کیا ہے۔

انسائیت کی رہنائی اوراس کی نجات کے لئے ضروری ہے کہ ظاہر سے گذر کرھیت کا مشاہدہ کیا جائے جوہدت کو مرت حقیقت بین انکھ سے دیجھا جا سکتا ہے اوراسی نظر حال کر ہے نے دینا مانسان نظر حال کر الے نہ کے دیا منسن ، تہذیب نفس اورکسب فضائل لازمی ہے ورنہ انسان سایہ کو حقیقت اورسراب کو آب سمجھنے گئے گا۔ لبلیٰ کی دید کے لئے معنوں بنا خرودی ہے۔ مادان خیال کے بیجھے دوڑتے ہیں اسایہ کو بکر نماجا ہے ہیں اور حق و باطل میں میں نظر منبی کرستے ہیں اور حق و باطل میں میں نیز منبی

كفت ليسك واخليفاكالوني كەتومىجۇل شەرىرىشان دغوى ازد گرخوبال زا فزول منستی كفت خامش جي تومجون منسيتي مركه به بدارست او درخواب تر بست ببدارسن ازخوابس مبتر چل مجق بدار منود حال ما مست بداري چدر مندان ما عال مدروزا زلكدكو فيال وزراب وسودوز ون زوا نی صفامی ما نارش نی تطف قرم نی سبوی اسان راه سفر! داروامبير وكناربا اومقال خفنذأل ماشدكما وازهرخال مى دود برخاك يال رغ دين مرغ بربالا بران وسابه اشس می دود چندانکه بی ما به ستور البيي صيادا أرسا يه شود تىرانداز دىسوى سئايداد تىرىشىش خالى ئۇددۇست جى

حقیقی بدیداری کے لئے طاعت، عبادت، حق پرستی، تربیت نفس اور در دمسنری بند کھتا اور کی انتخاب کے در در کی انتخاب کے در در کی انتخاب کا در در کی انتخاب کا در در کی انتخاب کے در در کی انتخاب کے در در کی است کا در در کی میں کا در در کی کی کا در در کی کا در در کی در در کی کا در در کی کا در در کی کی کا در در کی کا در در کی کا در در کی کا در در کی کی کا در در کا در د

ظ برس الله المراس در ومندى ادر ديا منت سي مقصد وظالف زندگى سے دست

"اریخ لدمیات ایرلان

سنى، بے كارتوكل در الحقه پاكول توڑكر بلغيفه رمنا نہيں اس دنياس اسسباب وعلل كا بتدلگانا چاہيئے ، تاكه حیات جا وید کے مقادمہ نعنی اس حیات منتعارکے كام بن تعطل بیرا مرد نے زیا

تفت بینیب ربا دار ملب به از کل زانوی استر ببند دمزالکاسب مبیب المترشنو از توکل درسبب کا بل مفو

در جهد کسب اولی تراست انکه در هنن محبت مفراست

گرونگ می کنی در کا رکن! مششت کن بس تکیه برجبارگن

بین درونی اورعبادت افلاس وناداری ورایدنده گری اورب اسبانی کا نام المبنی کا در وروز و بیرت کی سے دیا نی طور برمال کرنا چاہئے۔ انسان کو چاہئے کہ خود مال برمسلط دہے دیکہ مال اس کی جان پرمسلط ہو جائے ۔ اس طرح ضرا کے داستے میں زن وفرزندر کا ونتی بی من یہ کا دیکہ اللہ اس کی جان پرمسلط ہو جائے ۔ اس طرح ضرا کے داستے میں زن وفرزندر کا ونتی بی

بین مدود نشی استنهٔ اور بے نیازی کام نام ہے، احتیاج اور ناداری کانہیں:
پیست دنیا از خدا غافل بدن نی قاش دنی زروفر زندوزن
ال مائدی در دین استی محمل نخیل مائی ال مائون نیس میسان

ال لاكر بهردين باستى عول مغم مال صالع خوانديش دسول بهب دكي من بالكشتى است مدر دكيت مي بالكشتى است

سپاصوفی ہرچیز کامقصدا وراس کامحل مانتاہے وہ عالم باطن کے معنی جہاں ظاہر کامطلب اوراس کا مطابق کامطلب اوراس کے مطابق کامطلب اوراس کی کے شاہد کی کوششش کرتا ہے اور شیخ شبستری کے قول کے مطابق بہمجنا ہے کہ:

جہاں مانندخط وخال وا بروٹ کہ ہرچیزی بحدے خوین نیکیسٹ کن اسٹ اور اور اسٹ کہ ہرچیزی بحدے خوین نیکیسٹ کن اسٹ اور اور اسٹ اور اور اسٹ اور اور اور اسٹ اور اور اسٹ سے پہلے ا بیٹ بیرو بیشوا کے آگے وم مہمیں مار اور کوئی ادعا نہیں کرتا ۔ کیونکمہ پرگوئی اور دانس کا دعویٰ خام کا دی کی علامت ہے ۔ جو بات زبان سے مکل گیا اسٹ

بعديث ان سي تجد مال منس بوتا:

کودک اول چل بزابیر شیر لوکش مرتی فامون بات رجا گوکسشی ا مدتی می بایک لب و و خلن ایا انسخن تا اوسخن آ موخست از کمان یا شکتهٔ کان جست ناگر از زبان بهم چیتری دان کرجست از کمان یا و انگرد دازره ازره آل ترای پسر بند باید کرد کسیط ر از سر پستان و فاموشی اختیار کرنا اور قصیحت مشغنا بهی عارف کا آبین ہے کیونکم پر ترجیح و بیا ہے کیونکر دل خدا کی حلوه گاہ ہے اور حبب خدا کے ساعقہ سندے کا تعمل الفاظلی دنیا ہے کیونکر دل خوالی حبوه گاہ ہے اور حبب خدا سے ساعقہ سندے کا تعمل الفاظلی دنیا ہے گیونکر الم بی بوجاتی ہے ۔ فالم کار کار نگر اور و نیز بی نا پید بوجاتی ہے ۔ کیونکر آدمی کی از بی اور جمیلی اس کی منافقی اور زبان کی نی نی سے در ان کا نی تی منافقی اور زبان کی نی نی تا بی کی نی نا پید بوجاتی ہے ۔

موالم کا نی تو سے ب

چ نکہ بی رنگی اسپر دنگ شد موسی باموسی در جباک شد و کا نگی کی جائے گا نگی کی جائے گا نگی کی جائے گا نگ ت سکھا دل اور دیجی کا نگی کی جائے گا نگ ت سکھا ہے د بان اور ظاہر میں یہ بات کہاں :

ای ب این دو ترک ہم زبان ای بساد و ترک چول بی گانگا پس ذبان سیدلی خود دیگراست سیدلی از ہم زبانی بہتہراست میر وحدت سے اتنی آخت ای اور عوالی جبیت سے اتنی آگا ہی کہ اسان کثرات سے کل کرجم انجم کے متفام پر بہنچ عاب ۔ بہت دستواں ہے ۔ جب سی کو یہ مقام حاسل ہوجا تا ہے تو دہ میر خص کے آئے اس متفام کا مازیبان نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ اس کے لئے بری ترمیت اور مہبت زیادہ تہذیب نفس کی ضرورت ہے ۔ اسی لئے تو صوفیوں کو اہل برای ترمیت اور مہبت زیادہ تہذیب نفس کی ضرورت ہے ۔ اسی لئے تو صوفیوں کو اہل گفت سینیب که مرکوسرنهفت دود بات دامراد خات رخفت

دار چون اندر زمین بنهان شود سرآن سرب بری ب ان نثود

لازع فالی کے افتا میں دو برائیان بی ایک قرابل ظامرادر بے مغز پوست برستون

کی طوف سے اور دوسرے اپنے آپ کو عالم ظام کرنے والوں کی طوف سے سیادگ صبل کے

دور براست دلال کرنا جا ہے ہیں جب ایک عقل کا قیاس لارع فال سے منور نہ موجا کے

لاکھ عقل سر بیکے حق تک اس کی رسائی مکن نہیں :

پی استدلالبان چربین بود بین چربین سخت بی تعکین بود یهی سرّع فان اور را زایمان سے جو دلوان شمس شریز میں شور انگیز غراد ک کی صولت

بين طا سريادات -

ست اگرمتندی بینشس نبر سزیکا نام شافد و نادر آیا ہے اوران کی طوت مولا ناکی نظر الرا نہیں دہی ہے توغ لیات بیں راست شمس نبر سزی ہی ان کی بیدد دو دیات ناب انسعالی کے مقصود و مخاطب رہے ہیں۔ چندا یک غزلوں کے سوا ہرغزل اس کے نام پڑھم ہوتی ہے ج مولا با کا مصنوی محبوب اور کعب عرفان تھا۔

غزیات بین مولانا کی فاص خصوصیت وه عانشقا نه جوش وخروش ہے جو برائی مناوا کے دل کو تیر یا دیتا اوراس کے احسا سات کو گرا : بیاہے - بے مضیب برغزل محسوسات گی کے دل کو تیر یا دیتا اور اس کی معبر سات کو گرا : بیاہے - ان کی مینیترغزلیس دوح ساع الح تقص عادفا نه سے لبر بزیاں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سرتا مرشور و رفتون ، جوش و خروش اور موزعش کی گر معبر کر دیری ہے - بے ت بعد بدولانا جلال الدین سے پہلے ابسا سٹوریوه اور تاریخ یا نے والا کلام نے عطاد اوران کے بعد ان کی کے سواسی کے باس نہیں ملیا۔ یہی وجہ اور کر مینی ماریخ یا بین میں مولانا صوفیا مذشاءی کے ان بیشور اول کو یاد کر سے ہیں اور کی غزل میں فرماتے ہیں :

المرعطار عاشق بدسانی شاه وفائق بود نهایم من نه اینم من که مردم مرو یا را ایک اور غزل میں سنائی کا ذکراس طرح کرتے ہیں: كفتكسى فواحب سانى برد مردن اين فواجه مذكاريبت خرد كاه نبود ا وكدسب دى دود سب نبودكه زسسدا فسرد ت انه نبوداوكه زموني شكت دار نبوداوكه زمينين فت ر گبخ زری بودوری خاکدان کودوجهان را بجوی می شمر د ابسامعلوم بيؤناب كمربه اشعار لكسف وفت مولانا كيبت نظررو دكى كاوة قطعها جاس نے بخالا کے شاعرا بالحن مرادی کے مرنیہ میں لکھا تھا: مرد مرادی مذهما ناکم د مرگ چنال خاجه نا کارلیت خرد عال گرامی سبیدر باید دا د! کالبدستیسره بادر نسبیرد مولانا کی منور انگیز غزلیات کاموضوع مجھی وہی دصال حق اور وجود مطلق کادرک ہے۔ان مے سرشوسے یار کا ہجراور دلدار کاعشق ہو بداہے حس تے مظہراب کے بیرومرا بزرگ تمس شریز میں یعبی ان کے اس کلام میں کھی توان اطلاد رانس و بیارٹریکا بڑیا ہے تو تولیمی **بجان بار کا سوز وگ** از میمهی قراس بیرمعنوی کی مجلس اس کا دستر فرس ساز حیمطراعا آ ہے تو تعجی اس سے دوری اور اس سے فراق کا دلگر اِنہ نالہ ملند کیا جا آ اسے - ان کے حذبا كى صداقت اودان كى كرائى ك كلام كونهابت درج بونيد مناد ياست - برزل ك دلكش وزن نداستے سیم ور بوسس و ما دم سے روح کی آشفتگی کا اطہار مور یا ہے -مشلاً بيغ بس ملاخط مول:

بيائبدبيائبدكه كلزار وسبت بيائبدبيائيدكه دادارسيت

اى مأشفان اى شقال من خاك دا گوبركنم اى مطربان اى مطربان دف شابد رزكسنم

مرده برم زنده ت دم مربی برم خنده رخدم دولت عنی مدون دولت پایده شرم مدون دولت پایده شرم برم خنده برخدم مربی برسم که مدین خواب گریم چ غلام فت ایم مهرز و فن اسبگریم

طشنش فتادار بام ما كاسموى محبول خانشر اى عاشقان اى عاشقان بك بولى دادانه شد عنس کی س گیرود ارمین عارف کی سب سے مرای نیاہ دل کا کعب اور وصال دو کا قریب ترین راسته دل کا راستنه سے اکیونکر دل حدالی حادہ گا ہے اسی اس من التا طواف کعبادل کن اگر دلی داری داست کعبیمتنی تو گل جپر بیداری كة تالوالسطرة ن دلى مرست أرى طوا ف كعبه صورت حفّت الأل ذمو بزار باریباده طوات کعب کنی قبول حق نشود کر دلی سیا زاری بزاد بدره درگر بری محفرت حق حقت گرید دل آرگر بسااتی زعرت وكرسي ولوح وقلم فرول بالم دل خراب كداورا بهيج نت ارى جودل بہنیں رکھتے اور صفائے دروں سے محروم ہیں انر دیاب ترمین راسے کم کہا کے دورے راست حاتے میں، ارکو گھریں چیوا کر دنیا کے گر د گھوشت میں: الم بهاكة طلب كارحت البيد فدائيد بيرون زشما نبيت شمائي يشاكريد چىسىنىكى مكرىدىكم ازبرج چىكىد كسغيرشانىست كجائيد زياكينساخانه وسم خانه خدائكيد درخامهٔ نتنید گرد باربهب رکونی بسى طرح جوكعبهٔ دل كو فرامونش كرديتي مين بعني جهمفور قلب طال اور دوما. سے محروم ہیں کا ہری عمل کرتے ہیں اور سے حنرانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ یا الرجیمی بالسكة بن :

ای قدم مرجح رفت کجا سید کجا سید مفنوق میں جاست بیا سید بیاسید

معتوق توسمها یهٔ د پوار مد پوار در وادیبه سرگ نه شادرهه مهرا سُد كرمورت بي مورت معتوق نبيت بم فواح وسم منبرة وسم قبله الير كرقصدت درين أن كعبُر جانت ادل في ميند معبيقل بزدائسيد اسى طرح يهى حال ان لوگول كاس جو الوده قلب ركھتے ہيں جو حلال وحوام مين ق نہیں کرتے اجرمیمی حن کی نائید میں ایک ت دم نہیں اٹھاتے اجوعتی المی سے مروم ہیں۔ لیکن منطا سرناز براست بین اور ایست برستی کرتے ہیں۔ بے داوں کی ناز کی فیت حید حرکات سے زیادہ نہیں تو تھے وہ لوگ جوریا کاری سے نماز براستے ہیں بطا سرزا ہداور ماطن یں مردم ازار میں ان کی نازکس شار می آسکتی ہے:

اگریندوی دل اندربرابرت دارم من این نازحساب نازنشام زعشق روى تومن روبفنب لآوردم وگرندمن زغاره رفعله سب ندارم مراغ صن زنانه آن بود كه بهها في مرسي دردسندان تو با توسطران وگرنداین جبنازی بودکرمن با تو نشستدوی مجراب ودل سبالانم نازكن بصبفت چول فرشته ما ندومن ميوز درصفت دويو و درگرونت ام نازمن بجيارزدكه دربعبل دارم ازین ناز ننان د بجز که از دن سهان به نکرترابین ازین سیان ارم ازین نازریانی چناب خبل شده ام که در برا بررویت منظب رایی آرم اشارتی که مودی سبس ترزی نظر بحانب ماکن غفور وعف ارم

كسياح بردند نازينت

خلاصہ برکہ اس عارت کا ال کے کلام کا موضوع وحدث برنظ و دجوع سباطن ظا ہرسے روگھہ دانی، خلوص وصفا کی تعلیم، ظاہر رہیسٹی اور ریا کا را ور بیبرونی ٹاکٹن سیے كذركرك البش درون سے ربط بخبل أفان سے صرب نظرادر لارا مثراق كے منظاره كى دعو ب دسراتيس:

اول اندراه مروان با هنيم تورش درعانهان انداسيم اندوسيم اندرول فلقان دوي شورش درعانهان انداسيم خود وسياده وسيج در درسرابات مغان انداخيتم دراشيم بربشت خود بارگران حبار در اب دوان انداخيتم جب درستار ولم وقيل دوال حبار دوان انداخيتم اندكان شوق تيرمرون مراساب خود استن اندرخانمان انداخيتم دريخ دون نزدد اناجيفياست جيفه در ابين مسكان انداخيتم دريخ دون نزدد اناجيفياست جيفه در ابين مسكان انداخيتم ماند حسين براي دون وسطا در دون وسطا در دون وسطا در مراي لامكان انداخيتم البيخ شيم من تبريزي لقب النداخيتيم خاندان برايخ شيم خاندان انداخيتيم من تبريزي لقب المناز الداخيتيم من تبريزي لقب المناز المناز الداخيتيم من تبريزي لقب المناز المنا

كاذكرة جاتاب :

فون بیال کردا کیم غرنوی بهرمجوبان مثال معنوی که ند قرآن گرنه بیند غیرقال این عجب ببود زا صحاب ضلا کرنشد می نیا برسپسم کود کرنشدا می نیا برسپسم کود حریت قرآن دا بران که طابع در نیرظ بر باطنی بس قام رسیت و نیرا در مرا به ببید جزد که طین و نیرا در این ببید جزد که طین در تران چوشخص دسیت که نقوشش طام روجانش خییت که نقوشش طام روجانش خییت مولانا نید با بی خیالات ظام رکئی با بی جو مولانات ظام رکئی با بی جو مولانات طام رکئی با بی جو مولانات طام رکئی با بی جو مولانات طام رکئی با بی جو مولانات این کاران و می در کارود در می خیالات طام رکئی با بی جو

سے نفوی میں بیان کئے ہیں۔ اس کے سوائر جیج بندوں ارباعیوں اورم کانتیب میں بھی ہی بیا یہ بریسی سود انظر ہ تا ہے اور یہال بھی وہ اپنے شمع مقصود کے بروانے نظر النے ہیر م خلاق المعاني كمال الدين اسمال ابن جال الدين محد عبد الزات كمال الدين اسمال اصفهاني ساندس صدى بجرى كے مشہور شاعروں اور قصب و گویوں میں ننمار میز ناہیے۔اس کا باپ جس کا ذکر ہوجیکا ہے اپنے نہ مانے کے شہورتساعو مين مناجا آنفا- ابينه إب كي طرح وه لهي آل صاعدا ور آل خجند كامداح نفا- به دوخاً مدان اصفهان کے شہور مذہبی خالوا دے نھے۔ اسی طرح کمال الدین نے خوارزم شاہول فار کے آنا بجی اور طبر ستان کے سپہار دول کی درح سرائی کی ہے ۔ اس شاعر کی نہ ندگی میں خوشخار مغلوں کے ماعقوں اصفہان کے ماست ندول کے قتل عام کا خونین واقعہ بیش آیا سبت سے بزرگوں اور دانش مندول کی طرح کمال الدین بھی اس سنگامے میں اصفہال سے فرار مرکیا اور دنیا مجری معیتیں اور زمانے کے باستوں طرح طرح کی اذبتیں انھا تا م خرکار هسوند میں مغاوں کی بے بناہ شمشیرکا سلکار موسی گیا۔

کمال الدین عام طور براینے قصب سے نغزل کے بغیر تنروع کر اے اور تھی معرو كى مرح كى طرف كريز كے بعد بنيد آميز اشعا رئشروع كرد يبائي مشلاً فواحبر ركن الدين

صاعد بن مسود کے مرحبة قصدبرے اس کہا ہے:

اى كاكدلات ى زنى الدل كه عاست فلونى لك ارز بان توبا دل موا مگذار را زوالت حش خیال دو سم! تنها جریده روکه گذریر مفایقست ازعقل بس راه كه ببرى مواحدا مبرى خايل كه دزدى منافق الله واعدا كالمرتب كالمرافع المرافع المراف چون غنچه دل دریس تن ده روی به سب لات یک لی زنی آنهم نه لایست ورنهم بهراسرعالم متأرقست

فورشيري زمايرة درعجاب

کال الدین نے ہے قصید ول میں اسے مولد اصفہان کا فاص طور پر ذکر کیا ہے۔
حواس کی سرمبنری و شاد الی اور اس کی ویرانی و بریادی کو دل سے باد کر آسے اور یا لا ان
اصفہان کی صعبوں میں شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے وہ قصید ہے
ماحظ ہوں جو ذیل کے مطلوں سے شروع ہوتے ہیں :
منم این کہ شنہ است ناگہ مرا دل ودامن از چنگ محنت د با

اصفهان خرم است ومردم شاد این جنیس عبد کس ندار دیا د!

صفا بال را بهر مک چند و ولتها جان گردد بوایش عنبراف نذر مین گلسان گردد می این عنبراف نذر مین گلسان گردد می شفایت اور پندولفیجت پر نها بیت براثر قعید بسی تکھیں ، شلایہ قعیدہ ملاخط بو :

جهان بگشته و آفاق سرب رویم مردی اگه از مردی اثر ویم! درین زماره که دلسگی است حال او مهدک ایشی از چنمه حب گردیم سن الم ارکسی از بدیمی خالداز آنک دروز گارمن از برب ی بن فریم امک قصیده می حس کو

بی بیش مقل نظری کنم مین تهار شاری بتراندرجهال ندیدم کا کے مطلع سے شروع کرتا ہے شرکی کسا دباناری کو گول کی وشت اور بے نہری کا شکوہ کرتے ہوئے اپنی علوظیع کے بادے میں کہتا ہے:

بزارشکروسپاس از خدای عزوب کمن مذحرص وطبع نیستم براین نبجاً دود کسب خود از نشعر و نشاعری کمنیم چمن اگرچیکم افتند ناظم اشعسار نشسته برسر گرخ قناعتم شب دونه منه ندکس کس از من می برونیا تعض انتعارے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاع کواس معنوی درد وغم کے سواحبانی تلینیں کھی ستایا کرتی تقیس اور وہ اپنے باپ کی طرح در دشیم کی دجہسے دانوں کوسو نہیں سکت مظام خیائجہ کہ بتا ہے:

من سر آفاب وفلک نیا درم گرتیخ آفتاب زند چرخ برسرم خواجه بهام الدین بن علائی تبریزی کا شار آ در با نجان کے متہدد دشاع و پہام تغیر بزری میں بو ناہے۔ اس نے اصناف نظم میں خاص کرغ ل سرائی میں طبی استادی سے کام لیا ہے اور سعدی کی طرز کی خوب پیردی کی ہے۔ اسے خود اپنے کلام کی مطافت کا احساس تھا ، کہتا ہے :

ہم مراسین دل فرید بستیری ت ولی چرسود کہ بیچارہ نمیت سیراندی اشارہ اس سفر میں شیراندی سے اپنے ہم عصر لمبند پا بیشاء سعدی شیراندی کی طوف اشارہ ہے ۔ ہمام کے دیوان غزلیات میں دو میزاد سفو میں۔ اس کے سواہام نے صحبت نامہ تکم سام ہے دیوان کے بیٹے خواج نام سے ایک نظم بھی لکھی ہے صحبت نامہ شمس الدین محرصاحب دیوان کے بیٹے خواج شرف الدین کے نام معنون کیا گیا ہے ۔ صاحب دیوان اپنے زمانے کا بڑا زیردست ادب برورفقا اور اس بزرگ کی خدمت ہمام نے اپنے آپ برلازم کرلی تھی۔ ہمام عاشق کی محبت اور صفائے قلب کے اٹر کو بہاست دلفریب نہان میں اداکر اسے مشلاکہ ہا ہے :

در فی عیکو نہ بات دار دوتان حدائی چوں دیدہ ای کہ اندفالی ندوت نائی سہلست عاشقاں ہدا تو در بید سیکن ندوی جانان شکل بود جدائی سہلست عاشقاں ہدا زخوان خود بر ہیں۔

در دوستی نیا بد برگز خلل زدودی گردرمیان باران دهری و دحسندانی بردر كه خالص م يد بريك عيار ماشد صدمارا كردر آتش آن رابيا داني ا المراشق كل و بلبل مين عبي سيدامين حب ك دل مين ايك بارمحبت كي كس كراك وه طامت كرك والاست منين درا:

بلبلان رامهم يشب خواب نيا بداريم كم مبادا ببرد برك كل با دكسيم سنب دہتاب وگل ولمبیل معرست ہم مسلم مسلم ان نیست کے درخوا بیٹ دیشم مذکم بادرا كرخبرانه عيرت ملبب ل بوري بيج وقتي مُكذشتي زگلسان از سيم عنق می درزم و گوخصه ملامت میکن ندمن درده ام این شیره که تیمست قدیم

الرئ عش مرغ الغندوا و دكه كمر دى كسليم كَرْمًا يم به طامت كُرخ وصورت دوست و مدانفهات وكندم كله بإ مالسنسليم

اسمی جنداشعارے طا برہے کرہام نے ابنے انتعادین صرف منادل اور میں ہور مُفْنا مِين بِي نَهِينِ بالمُدهِج مِينِ ياان مِين تَصرف كيابِ ومثلًا وبركى غز ل مِين يا دوبرك ا وربيم ملبل كالمقنمة ل كيه البسامتهر ورنهي -غالبًا بيشاع كي اور عد تول مين سي ايك حبت ي-اركن الدين اوحدى أذر ما يحابن كيصوفي شاعروب مين شار موتا المح ا وحدى مرغرى اين الدي قريب مراغة الى بيدا إداا درا بني عمركا بشير حصداصفها ميس گذارا - كلام كے مطالعه معلوم بوالے كمشاع علوم ديني الفوت وعرفان اور اخلاقی اوراجها عی مسائل برگهری نظر دکھتا تھا۔

رهسته اوحدى ع فان اور تصرف مين تشهور عارف البرحا عرا وحد الدين كرما في رمتوني مع مبعيت تقا اوراسي كسنبت سے اس في اوحدى تخلص اختياركيا تھا- اوحدى كوا خرى مضل الل خال بين الوسديد (١١١ ع ١١٠ ١١ ع) كد دور ظومت ميس خاص سترت عامل موني ا وهدى في الرسا وشاه اوراس باوشاه كه وزير غبات الدس محرابن خواج درخسيدالدين

فضل الشرى این اشعارمیں مدح كى ہے -

اوحدی کا دیوان قصائد عزالیات وطعات ترجیع سنداور رباعیات پرشتل ہے۔ عوفانی غزالیں بلند بایہ ہیں اس کے قصائد میں عرفانی انسعار اور لیط بیف مراثی ملتے ہیں۔ اس کی اور منظومات میں فنوی وہ نامہ بامنطق العشاق ہے جو خواج بصنبرالدین طوسی کے پوتے وجیدالدین شاہ یوسف کے نام کہی گئی ہے۔اس منٹوی میں ایک حکمہ کہتا ہے: وجید ولت و دین شاہ یوسف کے دار در تربت پنجاہ یوسف

وجد دولت و چین ساہ پوسک کے معنی ان فطنت اوکشت خیرہ کے معنی ان فطنت اوکشت خیرہ دہ نامہ کی نظری تاریخ سلائے سے نانجہ خود کہتا ہے :

بال دوال دوا و ازسال جرت بها یاں بردم ایں درحال بجرت اس کی دوسری شہود منتوی عام حم ہے۔ اس میں شاع ہے سلطان الوسعید کی مرح کی ہے اورخو دمنتوی کوسلطان سے وزیر عیات الدین محد کے نام معنون کیا ہے۔ اس منتوی کوسلطان کے وزیر عیات الدین محد کے نام معنون کیا ہے۔ اس منتوی کوسلطان کے وزیر عیات الدین محد کے نام معنون کیا ہے۔ اس منتوی میں بیاس میراریشر میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے ہیں میں سے اس میراریشر میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے ہیں میں سے اللہ میرائی مفرد کی میں میراریشر میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے ہیں میں میں میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے ہیں میں میں میراریشر میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے ہیں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے کی سے دور اس میں کیا تھا کہ میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے کی سے دور اللہ میں کیا تھا کہ میں اور یہی شاع کا شاہ کا رہے کی سے دور اللہ کی دور کیا تھا کہ میں کا میں کا دور کی کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی کی ہے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی سے دور کی میں کی دور کی ہے دور کی ہ

چوبت بیخ برگرفت فال سمفت صدرفته بدروس دسال اوصدی نے متک میں دفات پائی اورا بنے وطن مراغه میں دفن میزا -اس کی قبر کا تعویز آج کا اس کی خاک بیر محفوظ حیلا آر ہاہے۔

ذیل کا تصبیرہ جبیبا کہ ظاہرہے صوفیان کی کامال اورسنا کی النیخ عطالاورولانادی کے سبک کی یادولانے والا اور مناخر شعرایس بانف کے ترجیح مبدسے متاہم ت رکھتا کم

سرپیوند ماند ارد یار! چن توانشدنه وصل برخوردار سرمی نیست تا گریم راز خلوق نیست تا گریم نداد درخروشیم نصیت آن مشون درساعم نصوت آن مزمار مطربی برده با سمی سازد کردرآن برده نیست کس را با

مت اخود منی شود سنتیار يهمهمستان ويآمد ندبهوسش چىيىت اي*ن شور* د فننه در ما زار يست رين باله وفعال درستبر وَكُمَا فِي كُدُمِيرِكِ مِعْدُونَ اولْتُنافِي كَدُمِيرُودُ دِلْ دَار ميمه درستنجوي واوعنافل مبمه درگفت گوی دا وسبيزا بای در نه زمکن انکار! نار درزن بخرمن تشولت فانه در بهشهٔ الهی بر! سنگ در شبیشه ملاسی با بر درحیا رطبع زن مسار درسوا دسسرنفش کش خامه این شلث سندیر تنششک وان مربع بربر درمصنارا تا برون آبد آل عسلم زغبار بإعباد ندشاه دىشكر ماين كثرت ازآبيذاست وأبيذوا حزيكي منيث صورت خواص كە كىي چەل دومى شودىشمار آب وآ نگیندسیشی گیروبین سكرث ه دنقش سكريكيست عدوا زدرسم الست وازدنيار كهزدر إحداثؤ دبى كنياد سم مدر یاست بازگشت منی بهنابت رسان توخط وج د نقطه مل اند انتها بردار مهمالم نشان صورت أوت الزجرئيديا أولى الابصار

ظا ہرہے اس تفسیدہ میں شاعری نظر دحدت عالم ادر کشرت میں دحدت کی ہے جس طرح قطرہ دریا ہے حدا ہو کہ کھی دریا کا ایک جند وریہ اسی طرح احزای وجو دجا ایک ہی ہے۔ میں ہے تھے میں ، ایک ہی صل بُرنہ کی ہوتے ہیں ۔ روی کی خوجے میں ، ایک ہی صل بُرنہ کی میں سے ایک میں کا دریا ہے اور زینہ میں کا دریا ہے کا دریا ہے کہ میں کا دریا ہے کہ اور کی ان اور ایک کا دریا ہے کہ میں کا دریا ہے کہ اور کی ان کی ان کے ایک کا دریا ہے کہ میں کا دریا ہے کہ اور کی ان کی ان کی کا دریا ہے کہ اور کی ان کی کا دریا ہے کہ دوریا ہوئے کہ ان کی ان کی کا دریا ہوئے کی ان کی کا دریا ہوئے کی کا دریا ہے کہ میں کا دریا ہے کہ ان کی دوریا ہوئے کی کا دریا ہے کہ دوریا ہے کہ ان کی کا دریا ہوئے کی دوریا ہے کہ دوریا ہے کی دوریا ہے کہ دو

ادصری نے اس قصید سے سواا در کئی استادانہ شعر کہے ہیں بچر کھی کلام کی مند ادر مینی کی گہرائی کے لحاظ سے وہ در حباول کے استادوں کے در حبر کو بہنیں بہنچنا ، مثلاً سی قصید سے کامتھا بلہ یا لفٹ کے ترجیح منبر کے ساتھ کیا جائے جواسی یا ایسے ہی قصیدوں سے تنا نزیو کر کھا گیا ہے تو یا تف کا کلام زیادہ استوارا در محکم منظرا کے گار حتی کہ ایستے الدیسی بیس مصلے :

ت توگمانی که می ریسد معشوق"...." خانه در بهنشهٔ الهی بر مجرب " توبه بهایت رسا توخطو حرد مین عبارت اور معنی کی سستی نایاں ہے۔

اوصری نے ننٹوی عام جم میں تعبی عرفانی افکار مبین کے ہیں مِفنًا اخلاقی اوراجیا مسائل بیان کئے ہیں اور حاکمول اور قوی دستوں کو بیند وضیحت کی ہے۔مثلًا ایک عبگہ

کہناہے:

عدل كن كرابزد سركاسي! ای که سرد ملک ملکت نماسی عكم بےعدل وعلم الثر نكت. عدل بے علم بیخ و بڑ نکت بإداث مين بينخ ورنسيه كند مشاه كوعدل ودا دبيشكند برقدى ببخبردست كيس مكشامح برصغيف دزاد كين مكشاي رفت كسرى زخط شهر ربشت باسواران زبرطوف مى كشت ترونازك يوخط دلبت دان نگلشنی دیرتانه و حنن دان زير بررك ادجراعي خوس إ برزنارنخ ونار باغى خوس گفت أب از كدام و بستش كربري گونززگ د و بستش باغبانش زدور ناظه ربود دار پاسنج كه نبك حاصر بود كفنت عزل نوداد آب درا لله نيندكسي خراب اورا

سے قریب کہ جام مم جیسی منتوی فارسی زبان ہیں شاید ہی ہے۔اس ہیں اضاعی اور برتنبی مسائل اور نہایت عبرت انگیز مصامیں سے بحث کی گئی ہے۔مشلاً اس میں آداب رسوم انسانی مراتب انتہر اور عارت بنانے کی شرطین اولاد کی تربیت کے اصول میشد درو کی حالت، قاصیوں کو تصبحت مردی اور مردمی کی داداور اس کی نظرین بین کی ہیں۔اور مطالب کی حالت، قاصیوں کو تصبحت مردی اور مردمی کی داداور اس کی نظرین بین کی ہیں۔اور مطالب

برى خونى كے ساتھ اواكيا ہے مشلًا " تربيت فرز مذال ميں كہتا ہے:

ظرم دارای پدر زفر زیزان! نائپ ندیده نیج میب ندان با بسرتول زشت دخش گوی ناگرددگیم و فاحث رگوی تو بداریش بگفتها آزرم نابدار د زکرده ه بای تو شرم بچه خواین را بست د مدار نظرشس هم زکار با د مدار چول سخواری برا بدسخت می مکث د محذیث او زید خستنی

ظاہرے بچوں کو بچین ہی سے کام محنت اور کوسٹش کا عادی بنا ناجا ہے تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ سست ہے کا راور کا ہل شہنے با بیش ۔ بہی اصول عصر صاصر

ی تربیت نے می تسلیم کیاہے:

خنگ آن بین سنور کارواحت مند کیم و بلیش از این جهان خور مند کار کرده سرور بلیش کارواحت مند کاروره سرور بلیش کارو میرا خورده بیرا کرده سرور بلیش کارو میرا خورده بیل زا دست او با سند از خوار کارو میرا کارونیا می دارد کاروا میرا کارونیا می دارد کارونیا می دارد کارونیا می دارد کارونیا می میام کارونیا می دارد کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونی میرا کارونی کارواج مین میرا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارونیا کارواج می میرا کارونی میرا کارونیا کا

ترین شاع امیر ضروابن امیرسیف الدین محود دلوی بین جاس عہد کے معض شہورایدا نی شاع ول کے ہم عصر بیں۔ آپ کے والد ترکتان کے شہر کش کے رہنے والے سے ۔ یہ مغلوں کے منہ کا ہے میں سہدوت ان فرار مہد گئے اور یہاں شہر بیٹیا لد میں سکونت اختیالہ مخول کی منہ میں سرف سے کا گئی ہوگ امیر خسرو تولد ہوئے ۔ چو کمہ آپ کے والد عالم امیر خسرو تولد ہوئے ۔ چو کمہ آپ کے والد عالم اورا بل فضل سے اس لئے امیر خسرو نے بھی علوم وفنون کی تحصیل شروع کی اور اپنی قومی دبان فارسی کے آئار اورا شعار کا ولی ہی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے سے اس کے اس نے بڑی کر اپنی اور آپ کا جو کچھ کلام باتی رہ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو اس کے اس کر اس اور آپ کا جو کچھ کلام باتی رہ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو اس کے میں اور آپ کا جو کچھ کلام باتی رہ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو اس سے معلوم ہو اس سے معلوم ہو اس سے کہ آپ ورج اول کے شاع ہے گئی۔ ۔

امیر خسروکی آقامت گاہ دہلی ہی، دہلی کے سلاطین کے پہاں ہے ورائ کا نما ہیں ہے۔ اسلامین کے پہاں ہے اس کی بڑی عزت مقی ان میں سے بعض سلاطین کی آپ نے اپنے اشعار میں مدے کی ہے اورائ کا نما ہا اور در خسرو منہ دوستان کے ایک مشہور صوفی بزرگ اور مرث دحصرت مظام الدین اور الدین اور در سختی کے علقہ ادا دت میں شائل نئے خسرونے آپ ہی سے سلوک، طریقت، راحدت اور در سختی کی علیہ عال کی وافعانی کے انتخاص کی انتخاص کی دان افاظ و معنی کے ایکا طریعے اپنی شاعری میں انتخاص می انتخاص میں سعدی کے اس کی پیروی کی، خیائی خود کہتے ہیں:

جلد خنم داردسشبرار کو سشیراندی سنیراندی مراتب کے سامی سنیراندی کے دوسرے دیاری سنیراندی جانسان کے دوسرے دیاری سنیراندی جانسان کے دوسرے اختیار کی جانسان کے باس سی نظر ہوا ۔ سب کر سام سے مشہور میوا ۔

تأمرج ادمات إيران

ر امیرخسروکا دادان میں بنیتر مدحیہ قصیدے سلاطین دہلی کے نام ہیں ، پانچ حصو<sup>ں</sup> بین تقسیر ہے :

المنتحفة الصغر: يدشاء كى جوانى كاكلام ہے- اس ميں زيادہ تر تقديد الله غزاليں اور ترجيع مند ميں۔ اس كے بيلے اور حضرت منطام الدين البن اوليا اكى مرح كى ہے - منطام الدين اوليا اكى مرح كى ہے -

الم وسط الحیلی ق : برشاء کی بیس اور تنس سال کی عمرے کلام کا مجوعہ ہے قصیدو بیس حضرت منطام الدین اولیاء ، بلبن اعظم کے بیٹے اور شاء کے سر ریست نصرت الدین سلطان محد رمنعتول سنت فاسی اور سلطان معزالدین کیتھ بادکی مدح کی ہے۔

ساعزة المال: بیشاء کی تین اور جالیس ساله عرکا کلام ہے -اس کے مقدمہ میں فارسی شعرکے کاسٹ گنائے ہیں اور ع بی سفتر براس کی فوقیت تابت کی ہے اور ایرا کے خطیم المرتب شعراء جیسے سنائی ، خاقاتی ، سعدی اور شطامی کا نام لیا ہے -اس دیوان کے قصید ول میں حضرت نظام الدین اولیاد، سلطان معزالدین کی قباد، جلال الد دیوان می حضرت نظام الدین اولیاد، سلطان معزالدین کی قباد، جلال الد فیروکی میں جسے ۔

یہ دبوان بھلے دو دبوالوں سے زیادہ ضخیم سے اوراس میں قصدیدے، ترجیع مند

ایم - بقیر بقیر بی بی شاع کے بڑھا ہے کا کلام ہے - اس کا ایک حصد علاء الدین محدث اہ ( ۹۹۵ - ۱۹۵ ) اور اس کے بیٹے اور دوسرے امیروں کی مدح میں ہے -۵ - نہا بنہ الکمال : بیشاع کی زندگی کے آخری دنوں کا کلام ہے - اس میں ا جننے قصد پر سے ہمیں وہ سلطان غیاف الدین تغلق د ۲۰ ا - ۲۰ کی مدح میں ہمیں اس بس سلطان قطب الدین مبارک شاہ رمتونی ۲۰ ایک ایک مرشیہ بھی شامل ہے ۔)

ید بات واضح ہے کہ شاع کے قصیدوں سے اس کی غزایس زیادہ بہتر ہیں اور اس ارے بیں جیساکہ اوپر ہم نبا چکے میں شاع نے بڑے بڑے اتنا دوں کی بیردی کی ہو۔ تعض ا فات ا ميرخسرواب في قصيدول كي النبداء نهايت دنستين تفز ل سي كريته ہیں، مثلاً ان کے بہشر ملاخط ہوں۔

جبدار حیث مدموج آب ولرزان زمیافتد تند برلاله باد تندو آن در زبال گیمه مرو زبال از گفتن است سنوز ولیکن از سوس مدیث لاله کوید نرسم انستس درجهال گرد تاشاكن كه چول برفت لاله كوه را دامن مسى كوتىغ بيد موحب كشدخونش جنال كرد ز إدغنچه مرفال را يذابسته شو د تا گل؛ بساز دېر ده وزر د درولس خود بهال گيرد

صبادا گاه آن مدكه دا و لبرستال گيرد نيس داستره در دبياد كل در برسيال گيرد

خاقانی کی طرح امیرخسرونے بھی بنہا ہ<u>ت طول طویل قصیدے لکھے ہیں</u> ان ہیں سے

ا ایک قصیدہ فاقانی س قصیدے برلکھا ہے میں کامطلع ہے:

ول من برتعلیم ست ومن من دبال دانشس البرخسروك قصديد كآآ غازاس شعرس الداب

دلم طفلست و پیرعشن استاد زبال داش سواد بوح سبن وسکنت مجمع واستانش اس قصدیدے بین شاعرلے تقوی اورا فلا قیات کے مصابین کے سوا صوفیا مربکا ت

بھی بیان کئے ہیں ان میں سے اک شریعی ہے:

مشومنیا بحیث مرکه ارو دیده خودراهم برل بین تابینی سرحیخوایی اه تا بالسش (امبخسردي غزبين غزل ي حديث على نبي المرسي من اوران كاموضوع بيشتر عاشقا مد مفالين مي بين ان بين آرنوم ديدار بجران يادا نركس بيادا سوزين شمع والدا كيد منابين بالذهر مين باركرشمد ساز، زلف كمندانماز سل انتك، حذ ماك زكس مست، ابروك چاكان اوركبك خوس كام وغيره سے بحث كى سے زيدخرند يوشان اور دير در داوشان كا آپس

یں مقابر کیا ہے احداد در اوراس کے احوال واشکال فروان کی خوب دا ددی ہے گا <u>امیرخیله حکیم نظامی سے خاص اعتقا در کھنے سکتے اوراس استیا دکی تقلید میں خمی</u> كهاب - ان ك خمد كوديل ك عنوان من تقسم كمام سكاي : السطلع الالذار: يوشنوى نظامى كى نتنوى مخزن الاسرارك جواب مين كلمى سه اس میں بنتیتردینی اورا خلاقی ا<del>نشعارین بینٹنوی شاقل س</del>بین اختیام کو پینچی اور علا دالّدین محر<sup>شا</sup> کے نام معنون کی تھی -٢ منيرس وضرو: بيننوى مظامى كى منتوى صروبتيرس كے مقابل كلى سے اور يہ بھی شول سیر انام کو پنجی ہے۔ اس نظم کے ہزمیں شاع لے اپنے صاحبراد مے سعود سے خطاب کیاہے اور اس منتوی کو بھی علاء الدین محد شاہ کے نام معنون کیاہے ۔ سر محبون دیسے اے بیانطامی کی نتنوی سالی و محبوں کے حواب میں اکھی گئی ہے ایکا سنة تصنيف مي سندكره بالاسال بداوراسي حكمان كي نام معنون كي سي اس منوي سب سے بہا تر حصدوہ اشعار ہیں جن میں شاعر نے اپنی مال اورا پنے بھائی کی وفات کا الم كيا ہے اس كامطلع ہے: هم اورم وسم ميا درم رفس م من مئیند سکندری: بیننظامی محسکندر نامه کا جواب سے اور مشال مای ے در رہیمی علادالدین کے نام معنون کی گئی ہے -۵ میشت بهشت: بینتوی منظامی کی مشنوی سمفت بیکرکا جواب سے اوراس اس بہرام کی حکابت بیان کی گئی ہے۔ یہ مٹنوی کانئے میں نظم ہوئی ہے اوراس کے خاتمہ پرشام نے بیان کیا ہے کہ پوراخمسہ تین سال کی مدت میں کہہ گیا ہے اوراس زمانے کے ایک عالم د فاضل قاصی شہاب الدین نے ان کا مطالعہ کر کے ان کی قیمے کی ہے ۔

ندکورہ بالاتصابیف کے سوا امبرخسروکی اور *تھی تصا*نبیف اور منظومات ملیں -

جیسے قرآن اسعدین، مزسیم و مفتاح الفتو ی برسب کتابیں سلاطین سن کے حالات اوران کے اوصاف پر کھی گئی ہیں۔ بیاد بی فیمت سے زیادہ تا دیجی اہمیت کی حال ہی منزرتصا نبخت میں ایک تصنیف خزائن الفتوح بھی تاریخ پر کھی ہے۔ ہزل، مطالبہ تنفید اورت کوائی تصبیدے پر بھی خسرونے قلم اٹھا یاہے۔

امیرضرونے نہ صرف چھیے تھے نظم کئے ہیں ملکہ اپنے نہ مانے کے تھے بھی نظم کے ہیں ملکہ اپنے نہ مانے کے تھے بھی نظم کے ہیں ملکہ اپنے نہ عصرا ورمدور علاء الدین محرک ملکہ اپنے نہ عصرا ورمدور علاء الدین محرک بیا بیان میں میں مشرف کو ایک تہا ہیت پراش مانداز میں ملنوی خضرفال وول رائی میں بیان کیا ہے نامیرضروم میں نفی میں مھی است او نے ، چنا بخر شروم ورسینی کے بارے ہیں ایک سوال کے جواب میں اسمول نے کہ اسے :

پاسخش گفتم کومن در مهردومعنی کاملم امیر خیرو کوفن انت ومیں معی درک عامل تھا ، چنانچراس موعنوع برا تحول ہے ۔ رسائل الاعجاز کے نام سے ایک کتاب یا د کار حجوڑی ہے۔

(فی الجملہ امیر ضروکو سنبروستان میں نفیر سب سے بڑا ایرانی شاع کہا ما سکتا ہے ان کا امتیازی وصف کلام کی روانی ہے۔ وہ نظم سخن ہیں سرعت خیال اور جودت طبع کے حال سے ۔ جنا کہ صوب میں تقریبا آکھ سوشو ہیں صرف بین سال کی مدت ہیں منظم کیا ہے وہ میندوستان کے دوسرے شاع ول کی طرح ایک خاص لحن اورای نے خاص میں انفاظ اور ترکیبوں کے استعال ہیں ایرانی شاع ول کے محل استعال ہیں ایرانی شاع ول کے محل استعال سے اننے دور ہوگئے ہیں کہ اپنی طبیعت کی روانی اعلیٰ ذوق اور ا ہے ایجاد الله کی استعال ہیں اور ا ہے ایجاد الله کی استعال ہیں ایرانی شاع ول کے ذہن درم کو مذہبے کے استعال ہیں اور ا ہے ایجاد الله کی کے درم کو مذہبے کے درم کو مذہبے کے۔

امیرخسرد نے مصنعه بریمام دیلی دفات بال -) خواجوی کرمانی کمالی کمال الدین الوالعطاء محدد بن علی کرمانی متعلص بدخواجو خود ایسے

قول کے مطابق بینی نمٹنوی کل ولا روز کے ایک قلی سخد کے ایک سفر کے مطابق ہار شوال سائلہ میں برمقام کم مان بیلا ہوئے - پہلے اپنے وطن ہی ہیں ملوم و فعنا کل کے تعمیل کی بچرسفرافتیار کیا ، مختلف ملتوں اور مختلف گروہوں سے آستانی بیدا کی اور دنیا اور اہل دنیا کو خوب آزایا ، خود کتے ہیں :

من که گل از باغ فلک چیده ام بی چار صد ملک و ملک دیده ام به اس سفر کے ضمن میں خواج کی ملافات ایٹ زمائے کے ایک مشہور صوفی بزرگ علاء الدول سمنانی دمنوفی ۱ معربی سے ہوئی۔ خواجونے ان سے کسب فیمن کیا اوران کے الا دت مندول میں شامل ہو گئے ، اپنے روحانی مرشد کے بارے میں کہتے ہیں :

ارا دت مندول میں شامل ہو گئے ، اپنے روحانی مرشد کے بارے میں کہتے ہیں :

ہرکو برہ علی عمرانی میں ۔ چول خضر سبر حشی محیوانی شد

فواج اسلطان الاسعبد بہادر (۱۹۱ - ۲۳۱) کے ہم عصر تھے۔ اسمؤں نے اپنے تھا۔
ہیں اس سلطان کی ادر اس کے وزیرغیات الدین محرکی مدح کی ہے اسی طرح فواج نے
اس منطفر کے تعفی بادشا ہوں کی مدح بھی کی ہے اور شیران کے دوران قیام میں اس شہر کے تا الابر علما وار فضلاء سے شنا اسانی بیدائی تنی ان میں خواجہ حافظ بھی شامل تھے شنے الجامح المابر علما وار فضلاء سے شنا سالی بیدائی تنی اور فواج کے اجب قصید ول میں اسکی مدح کی ہو۔
این خواج کے دوسرے ممدوحوں میں شمس الدین محود صاین تھی تقاریب امیر بیلے چ بانی امرا خواج کے دوسرے ممدوحوں میں شمس الدین محود صاین تھی تقاریب امیر بیلے چ بانی امرا کی ضرمت میں منسلک تقاریبی منازم سے اختیار کی ادر اس کی وزارت پر مامور کیا گیا۔ بیاسیر سالی کی خواج کے ایم سالی بیاری ادر اس کی وزارت پر مامور کیا گیا۔ بیاسیر سیر میابر نیالدین محرک یا کھوں شن ہوگیا۔
میں امیر مبا رزالہ بین محد کے باعد ن شن ہوگیا۔

خاج کے دوسرے تصبیرے وفائی ہیں۔ بہشاع کے صوفیانہ ذوق وُسٹرب کا بمونہیں اور سنائی کے قصائد کے ہم رہبہ میں۔

قعائدادر ملائے کے سوا ڈاج نے نہایت دکش خوالیں میں کھی ہیں۔ اس صنف میں ان خوالی میں شاعوانہ ملندی میں ان خوالی میں شاعوانہ ملندی اور ایک پائی جاتی ہے ۔ ان غولی میں شاعوانہ ملندی اور ایک پائی جاتی ہے دہ ا پنے دہ ا پنے ذہ نے میں غولی شاع کی حثیب سے شہور ہے ہیں۔ اس عہار کے زبر درست شاع حافظان کے شعر بند کرتے تھے ۔ حافظ ن کی بیروی میں کی ہے ، چانچے خود فراتے ہیں:

استاد غزل سعدی است بیش بیمیس ال داردسخن ها فظ طرز سخن حن اجوی به واقعهد که ایک طرف خواج کی غزل سانی شیخ عطار ادرمولا با روم سے اوردیم

یرو کی اور این مشابه ہے۔ مثلاً ذیل کی غزل ان مجھیے شاع وں کی یاد آبازہ کر دہیں کا

خُاجِي اليي عزيس هي بي وَعافظ ي طرنه كي يادولاتي بي ويل بين ايك اسي

ہی غزل مونے کے طور بربیش کی جاتی ہے:

ہین ماحب نظراں ملک سلیان باد

ہین ماحب نظراں مربی کا ندر خاک چندروی گل دفامت چل شمشاد

ہیر دان مرفلک بردگری می تا بر ا چنوان کودکه این شعلہ جنیں افاد

دیوان اشعار کے سواخ اج نے است اد نظامی کی طرز پرمثنویاں عبی کھی ہیں اور

خمسہ کی عمیں کی ہے۔ ان کے خمسہ کی متنوبوں کے نام بیابی : ۱- ہما ی وہایوں: بیعانت ارداستان ہے استرت اسلام کی گئی ہے اور ذیل کے شرع ہوتی ہے: شعرسے شروع ہوتی ہے:

بنام حندا دند بالاولپت کماز میمشن مهت شد برج بهت بینتنوی به تفام معنبا دسم سی بین می اور شاع بنی اور شاع بنی مقدمین سلطان الدسعید اوراس کے وزیرغیا شالدین محد (مقتول کسی نه) کی مدح کی ہے - شاع بنی اس متنوی کی البیت کی تاریخ مروث بزل "سے دکالی ہے - کہتے ہیں :

کنم بزل بر ہرکہ دار د ہوی کہ نایج آن نامہ بزل است دلس سے اس شنوی میں نظامی کے افر کے سواشا ہنامہ کا سب سی نمایاں طور برجوس کیا جاسکتا ہے۔ برخظامی کی مٹنوی خمہ ورشیری کے وران برکھی گئی ہے ادر بے سف بہی خواج کی بہترین مٹنوی ہے ۔ اس مٹنوی کا بہلا شعر ہے:

پرکھی گئی ہے ادر بے سف بہی خواج کی بہترین مٹنوی ہے ۔ اس مثنوی کا بہلا شعر ہے:

بنام نقش منبوس محسر خاک عذار افروز دہرو یا ان افلاک بیام معنون کی گئی ہے اور بیٹنوی ناج الدین عواقی (اس کا ذکر ہجھیے آج کا ہے) کے نام معنون کی گئی ہے اور بیٹنوی ناج الدین عواقی (اس کا ذکر ہجھیے آج کا ہے) کے نام معنون کی گئی ہے اور بیٹنوی ناج الدین عواقی (اس کا ذکر ہجھیے آج کا ہے) کے نام معنون کی گئی ہے اور بیٹنوی ناج الدین عواقی (اس کا ذکر ہجھیے آج کا ہے)

دوشش برسف صدوسی گفت دافرون بیایان آمراین نظریم به بول! سو- کال نامه: به عوفانی متنوی به مفت بیکر کے تقابل اس کا آغاز بوتا ہے: بیمن لا الله الا الله

كوىندكرف باطنى بعيرت اورمعنوى صفات ككسب كرف كمفاين إندص كيرس: ای خوشاً برمیان کرستن ویده مگشودن ونظراسیتن وست شنتن نمام میست شدن سربراوردن وز دست سدن بی زبان حال دوسال گفتن دبین بی قدم سوی بوستال رفتن! چیشم درستن وحین دیدن یای ننهاده درجها گشتن سهده ظاهرونها نگشتن ترك خودكرون وخدابتن مهرير ورون ووضاحبتن زندگی یا نتآن که جال دریا می دان در باخت بركرجان بازنيت جانش شيت الهن كابي درنيانت انش فييت مه- روضته الالذار: خواج نے بینٹنوی نظامی کی مخرک الاسرار کے حواب میں لکھی اور اسے شیخ الواسحاق کے وزیر شمس الدین محود صابین کے نام معنون کیا ہے ۔ روضنه الالوار کی نظم کی تا پیخ ۱۷ مربی عبیا که شاع نے اس شعر میں بجيم زيادت مشره مرسيم ودال اس ماریخ کی طرف اشاره کیا ہے . روضة الالذاريس بيس مقالے بيس بير مخزل الامرار کی طرز ريكس كى سے اوراس میں عرفانی و رئی اور اِ خلاقی حکایتیں نظم كی میں -شاعرف منظامی سے اپنی سبت اور مخرن الاسرار کے بارے میں اکھا ہے: مر چسنن پر در نامی توئی معتقد منظامی توئی! در گذر از محنسندن امیراراد برگذر از حب رول دیرکا داد فارن محنسن ول دامای محسم اسرارخر درای شت يبلامقا لحقيقت من براكها بداوراس كممن مني كيتم بن: عقل كه اليم سناد گشود! بردر دل هيم فراست گشود

شریخن تیخ زبال درفشان گشت سخن گو برتیخ نربان
جان نگراند دل برزبال آمده داب حیات از لب جان آمده
دوسرا مقاله مقاله تقالمات اولیاء پر لکھا ہے اس میں اولیاء کے صفات کے بارے میں ہی وہم ساتی وہم سافی ند
ہم دہ وہم رہروہم رہر نر ہم کی وہم ساتی وہم سافی ند
دوی دل از کون و مرکال آفتہ دز در دل نفذروال یا فنہ
دا ہر شان جہاں ہمدہ دنہ خاصلی نہاں ہمدہ
تیسار تقاله مراتب انسانی کے کمال پر لکھا ہے اس میں انسان کے ملند مقام کے بار

ای بخسرد ناظرمهٔ بارگاه وی سنظرمشرت شن گامگاه ملبن جان فين نظراع لو الله دل سوخته داغ تو سبكل دل دريرت افكنده المستفرخ د درسرت افكنده اند وتفامقالة نبيه وتهديد برب إس مين فرمات بي : دم بن آبی این سیگی گرم در آنا بکی آسستگی جيد كن لوكسن زل رسي درنشوى غرقه بساحل رسى يادشهي إس نقيران مدار بیرشای عرفت بیران بدار كل تكرار فارتحب ملايت بيخ كن انه تكر تشفا بايرت مرد مک دیره شو و خومبین نیک نظرا زکن و برمبین بالخال مقاله انقلاب امورير المهاسي اسيس بداشعار آئے مين: چند بنوی ای دل مو دایر ازی نونشین بوی نیمست وقت بيامد كه دراني زخواب فواسب زحدرفت تؤمست وخراب دست نوس فكرسسكسرماكش پی سپروہم گر السسرمیاکشس

جِيثًا مقاله من "قل وخرد انتباه اوران ان شناسی پر لکھا ہے فرماتے میں: ای که دم از پیرخ دمی زنی شرط خرد نمیت که خودهی زن ال ه خرد كُيروز فود در كذر! نام نكه مخوراه نيا مركشر التشطبيت زجاع دلست وآب زوان توزداغ دلست ساقدان مقالدننس متكلم كواوال برب اوراس ميس حق كوسا تقرحقيقت نفس كم اتحاد کے بارے ہیں فرمانے ہیں: م نيت دراي خانه بردل اند بوي تو يا بيم دراي كوني ويس گرتوننی یار بگو یا رکه حبزتو در این دایره دیارکو غیرتوکس ره نبرد سوی تو 💎 ای دو جهان آمین روی تو المطوال مقاله أيت عنى كى شرح برسي اس ميس كت مي : اليل اكر ابل ولى حال بسبانه بردوجهان درره مانان بباز دست بشوى از قارح وست بالمسمح موستواز نيستى ومست باس ز مذه بجا نان منودا زمال ببر جان مده ودامن حابان مگير نوال مقاله عالم طابرس اعواص اور رجرع ساطن برسے -اس باب میں کہتے ہیں: از توغر بيبست كه چول مرغ كور ساخته برلب ايس آب شور حيف بودرخت تووس رحتگاه زىنىت بورتخت تووس تحنت گا بار نو در بارگهی دیگراست کار نو در کارگهی دیگراست دسوال مقاله صقت بيرى اورنديث وانى برب ادراس مين بيشعرا - في من : مست ستو و باده برستی مکن سترک مدندی کن دستی مکن دل بحبی ده که غم حال نخور د شادى او نوركه عمم نان تخدد مونس عنم فوار سجر غم نبافت سمدم اوباش كه سمدم نيانت

كيار هوال مفاله ماده پرستى اورشهوت شعارى پرسه-اس ميس كهتر مين:

بركدت ازجان جهال بزنتافت ورره دل كم شده خودرا نيانت

كعيدول ورحسرم في خواسية بيك دوارا قدم سرمدسيت

بركه جهال داد دراين ره بساد فاتم جمت يد رستن فت اد

بار صوال مقاله عقل وحياء برب :

عقل وحیا حان ودل ومند مشعله افروز ره و ومند

و نفح گل درستهُ روحانت در فاتح بات ساماننید

س چ بود مرسم آندارتو وي چ بودشخم باردارتو

نرصوال مقاله كبرى مذمت برس :

ای شده مغرور با قبال مواه چند کنی نکیه سر ایوان گاه

سرچينسازي سبرميلبند دا نکسرين سميردارا ومند

الرتو فرامرز تهمتن سنى بعكندت چرخ برويكن تني

چدهوالمقاله جودوسفاكى سالش برست بيحنيدشعراسى مقاله كا بورنسان:

ایکه دماز ج دو کرم می رزنی به چون کرمت منست چه دم می زنی

ماية توفيان كرم كرونست علج يقين ترك درم كرونسات

ماده پرستال که در این خارند بی خبراز باده وسیب به اند

بندر حوال مقاله عالم وحدت کی صفت پرہے۔اس مقالے سے بیونید شعر مونے

کے طور برنقل کئے ماتے ہیں:

بركه زطوفان بلاخ تبافت البررخ ورح بيميربيانت

بركه درايي ره شده ودرانديد ره برريده منزل ركب

والكردرخانه كنرت بسبت درجرم كعبه وحديث نسننت

راه *طرنقیت زنتر بعیت بجو*ی دست حقيقت زطراقيت بشوى سولهوال مقالة تصفيه فاطري الكهاب اوراس كمن مي كيتم بي: گبزرازین شیم کدورت نای چشمه مصفاکن وصانی برای صیقلی آینه روح باسش داردی درددل مجروح اش وسن برا فشال درما درگذار وزرسرمت زجهاں در گذر سرهوال مقاله صعنت غرور براكها الم اس مين كهتے مين: زىگ تفىرى نەلىجونت دىس مىونى ازىي زىگ ندىدىتىكس صائ براي ممهون اركبا كاد گرديصف دصوف را عامه ازرق جدواي رزق بي بهجو لادر تحرر ياغ ق منست الفارسوال مقاله صفت أفرسنيش برسيد -اس ميس كيتربس: واحب مطلن جود جودا فريد وزمدم آور دجال را بديد سنبل صال لا بجرد تاب داد گلش دل لاز مگراب دا د اطلس استلاك گهرد وركرد گومرسیاره شب فرد زکرد انسوال مقاله صفت او حبار موحد برسے - اس بین کہتے ہیں: آنکه قدم در ره توحب رزد کس قدم در ره مجرید زد داول اوگو نه آخرگر دنت باطن ا وصورت ظا سرگرفت عالم عان دير مجنت مخرد عمرازل واندزلوح ابدا بيسوال مفاله صعنت انسان يرب اس مين كينه بين : ایکه دم از ملک معانی زنی او بت ماعظم سنانی زنی روى بالوان حقيقت دراز مرزگرسیان طریقت مدار درگذرر دصنه ورمنوان نگمه برگذرا زحجت و برپان نگمه

چون رو دازعتی حقیقی نی بازدم ازعتی مجازی مزن

ان جندشالول سے فواج کے ذوق عوفاتی اورافکار روحاتی کا اندازہ کباجا سکتا ہی

ادرعارفانہ مشنوی کے میدان میں منطامی کیشنے عطارا و دیولا نا روم کی بیردی صاف فلا مہری کہ اورافکار دوحالی کاموضوع اخلاق و

۵ - گو ہز نامہ: بیخسرو مثیر ہیں ہے جاب بیں لکھی گئی ہے اس کاموضوع اخلاق و

تصوف ہے - اس کے مقاربہ بین خواج کے امیرمبارزالدین محد منطع فائے کہ مان اوراس کے

وزیر بہا والدین محمود کی مدح کی ہے - یہ بہا والدین محمود وہی ہے جس کا سلسلہ اسب چھے

واسطول سے فواج نظام الدین طوسی سے جا مثنا ہے - اس مثنوی کا مطلع ہے:

واسطول سے فواج نظام الدین طوسی سے جا مثنا ہے - اس مثنوی کا مطلع ہے:

مینام نام دار نا مداران! گوای درگرا و سٹہریا ران

ده ایک دربارسے دوسرے دربارسی بناه دُهوند انهرادیا۔

انبدا میں ابن میں مذکورہ خواج علاء الدین مجداور بعد میں اس کے بھائی خواجب علاء الدین مندوہ علاء الدین کے ساتھ عنیات الدین مندو کی مدح کر نارہا - سربدار آبوں کے طہور کے بعد وہ علاء الدین کے ساتھ کرگان چلاگیا اور ان ولائیوں کے ظران طفا تیجور کی مدح کی - اس کے بعد وہ خواسان گیا اور سرببالدی امراء میں خاص کر وجبیالدین مسعود کی اپنے قصیبد ول میں مدح کی - اس کے بعد وہ ہرات گیا اور امرائی کے اکرام وانعا کی مدح کی اور خاص طور پرمعز الدین کے اکرام وانعا کی مورد نیاریا ۔

مشاعری زمذگی کا ایک اسم ما دفته به به که که کا بی امیروجیدالدین مسود سرماد

(۳۸ - ۱۸۲۸ ) اور ملک مزالدین حن کرت (۳۲ - ۷۱ ) کے درمیان فاف کے قریب نادہ میں جو حبک ہوئی اس بیس شاع کے انسحار کا دیوان کم ہوگیا اور خود اسے گرفتار کرکے ہرات لا باگیا - لیکن بیال امیرحیین کے حکم بواسے دیا کیا گیا اس امیر نے اس میں خاص اسی واقعہ کی طرف اشارہ کہتا ہو کے میرات لا باگیا - لیکن بیال امیر حیا شعام اسی واقعہ کی طرف اشارہ کہتا گیا داس امیر نادہ کہتا ہو کہ اور لطف دیوان با منست کر بدستال بنداز دستم فلک دیوان من شکر ایز دکانک اومی ساخت دیوان با مسنت در رود داند من نام ملک دیوان با مسنت در رود داند من نام ملک بر لا د باد! گاشنی بر لالہ ولسنرین در کیان با مسنت ورزشاخ کلبن فصنسلم کلی بر لا د باد! گاشنی بر لالہ ولسنرین در کیان با مسنت ورزشاخ کلبن فصنسلم کلی بر لا د باد!

پانی ادر اپنے باب کے مغرہ میں دفن ہوا میں ماری کا حالی تھا، نہایت متعتی اور برم نرکا

تقاء ودكيتا ہے:

من اندرکسب دسباب فضائل کردم پیج تقصیر و قدانی منزر پردرده ۱۵مزینسال کهبنی بیان کارکن گرمیتو انی! شاع سے داقعات اور مختلف مخروب کونهایت پرمعنی قطعات بین تعلم کیاہے · 1

ان كى سوااس كى قىدىدى بى جى بادشا بول كى دى بى كى مى مى الله كادر الله قى ادر الله قى ادر الله قى ادر الله قى ادر الله قى الله الله قى الله الله قى الله الله قى الله

گونشدای گیروکنادی زمیمرخلی جهال تامیال تو وغیری نبود داد و ستر
دانکه بابر که تورا داد و سند بیدیا شد گفته آبینیمه لوع سخن از نیک د زبر
گیزراز صحبت مهدم که تو دامیست کی بیجی آئینه و آسیت دوم بیرو شود
ابن بین شیعی ندسب کا بیرو تقاا در صوفیا نه ذوق رکه تا تقاریس دوق کیمطیابی
اس نے اشعاد کیے بیس اوران قدیم ترین شاع ول بیس اس کا شما ربع تا ہے صفول نے
تمریح کے ساتھ ایمیہ اور شہیدات کر بلاکا ذکر کیا ہے یہ واقعہ ہے کہ ابن بین کواول قوقطعہ
میں بیموقعہ یدہ اور غزل بین کمال حاصل تھا۔ ذبل کے اشعار سے ظاہر ہے کہ فن شاع ی
کے علاوہ دوسر سے فنون بیس میں اسے درک حاصل تھا:

وہ دو طرحت موں یں ہی ہے در ت ماں ما ، خدا و مذا مرا درعسہ المنقول نہان و دیدہ گو باگشت دبنیا معقولات نیزم دسترس ست اگر مینیشتم چاں ابن سینا ابن بمین کا شعار نامی ترین قطعہ گوشاء وں میں کیا جا تا ہے۔اس سے پہلے پین

2000/194)

اس قدر روق منظان المعالی المورد و المورد ال

سے کام لے:

لیگاہ نفر تو انگر نمائی ہمت باس کمگرچہ پہنچ بذاری ہزرگ دار ندت نئاں کہ باہم ہی سٹوی شیس مزاج شوی اگرچہ تو قارون گراشارند نادار مگر باہم ت مرد صاحب مال و دولت مگر ہے ہمت مرد سے کہیں ارجمب د تر چوز بزیر ترہے ۔

اصولی اور بنیادی طور پرجاه و دولت دانش وحکت کے مقالبہ میں کوئی فتیت نہیں رکھنی۔ مال سے کمال بہتر ہے کیو نکہ کمال سے کام لیج تو سینشہ اس میں اصافہ ہوتا عبا اسے اور تامیخ ادبیار نے ایمان

ال واستعال محية قداس عيس سيشكي مي باوتي جاتى ب : مالت مال وسلم اگرخوایی! که بدانی که بروکی چونست مال دارد جو بدر روی بات عمر جون ماه لودر افزولت اگر کوئی الدار موجبی قدائے چاہ کواس ال کے وربعہ لوگوں کے حق میں نیکی کرے اور جہال سودونیا ودین اگرخواهی ایه بردوشان نکو کارنست گردر فلدر اکلیدی بست بین تجشیدن و کم آنداریست مردائلی کی شرط اول یہ ہے کہ انسان دوسروں کو آزار مذوسے اس کے بعد کسب منر کرے ، ورنہ ورسم و دینارسخت دل اورول آزار آدمی کے باتھ میں بول تو کھے فائرہ بہیں بھا، بهرب بدوم دی ومردی ورد بزرگ زاده نه است که درم دارد زمال وحاه ندار دمتنعي بركر مسيكه بازوي ظلم وسرستم دارد نو تناكسي كماز والييع بديكس رسد فلام مهت آنم كمايس قدم دارد خود پسندی عزور اور دوسرول کو حقر سمجعنا البی ہے: مرد با بدكه بركما بات د عن خوت خواس را مكه دارد نودب ندی دا بلی مکند برچ کرونسبت مگذارد سمدس از ویش برداند بیج کس را حقیرنشها رد ابن مین کے تعقب قطعات عرفانی بین اوران میں ابھانی نکات بیان کئے گئے ہیں۔ ایساہی ذیل کا قطعہ ہے۔ اس میں عرفانی ذوق کے مطابق روحانی ترتی مے مراحل اور تعام وصدت بك رساني كى منزليس بيان كى كئى مي : زدم از کتم عسدم خیمه به محرای ده<sup>و</sup> منطاری بینانی سفری کردم ورفت بعدا زنیم ششش طیع تجسیوانی بود چون رئسیم بوی از دی گذری کود

یا لما یک سپس از ال صور مرقد میرا گرد گرشتم و نیکونظری کردم و رفت بعدازال در صدف سینه اسان بعن قاطره سنی خو درا گهری کردم در فت بعدازال ره سوی او بردم و بی آبتان سیم اگوشتم و ترک دگری کردم در فت ابن مین نے ایسے قطعات میں تعفی مشہور مشالوں کو بیش کیا اوران سے خشل کیا ہے ، مثلاً ذیل کا قطعہ لماضط ہو:

دشن خور دراحقید رمداد خاه بیگانه گیروخوایی نوین دانکه چل آفتاب متهورات اینچگفتند زیرکان زیر بین که زر دمح در از مستند تا بد اینچه سوزن کند به سپنی خوسین

ابن بین کے عبق قطعات بیں مطاکبات کی جلک بھی نظر ہی تہے۔ ان قطعات بیں اس کے سوا تعین نظر ہی تہے۔ ان قطعات بیں اس کے سوا تعین نظر ہی تھے۔ اس کے سوا تعین اس کے سوا تعین اس کے سوا تعین اس کے سوار بھینے فردوسی عمضری الوری معزی معزی سعدی اور مجیر وغیر کام بیا ہے اور ان سعدی کر میں کہ میں حدور جمعنیوت کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہی اس کہ اس کا فرم کر بیچ کس از زمرہ فرسی نشا ند سے اول از بالای کر می برزمین ہوسی مدسی اور ان بالای کرسی برزمین ہوسی اور بال میں دو برکرسی نشا ند وی نامنے اس کی شکایت اور ان کی سے مرائی کا فرم کر بیچ کس از دو برکرسی نشا ند وی نامنے اس کی شکایت اور ایل وطن کی سے رائی کا فرائی ہوسے کے بوے کسعدی حتی نامنے اس کی شکایت اور ایل وطن کی سے رائی کا فرائی ہوسے کسعدی حتی نامنے اس کی شکایت اور ایل وطن کی سے رائی کا فرائی ہوسے کے سودی

پیست کی پسی خراز نعبرادیم چه کنم ملک خواسان چه کنم محنت ما گرچه این مولد و منشاست ولی سعدی "نتوان مردخ بی که من این جا زادم" سعی و کوشش کی ترعیب ولاتے ہوئے معزی سے یوں اشتہا دکر آلے : اگرچه رزق مقنوست می جی کہ خوس فرمود این معسنی معزی کہ ایز درزق اگر فی می دادی میریم که ندا کر دی کہ سے میں لھ سبف قطعات شاعر کی ادبی اور فلسفیا نہ معلوات پر دلالت کرتے ہیں۔ شاگذیل کے قطعہ ہیں الفاظ کے آخر ہیں آئے والے دال یا ذال کے الفظ کا قاعدہ بیان کیا ہے:

تطعہ ہیں الفاظ کے آخر ہیں آئے والے دال یا ذال کے الفظ کا قاعدہ بیان کیا ہے:

عرف صحیح ساکن اگر سین اولاد دالست ورنہ ہر چر جزاین دال مجست اس قطعہ ہیں مقولات عشرہ بیان کئے ہیں:

ہر چہوج وست آن لایافتند اہل حکمت مخصر دردہ مفال میں جو ہر وکیف و کم وایس ومتی وضع و ملک سنیت و مل انفعا والی فیا دو کی وایس ومتی وضع و ملک سنیت و مل انفعا والی مقولا او فقد سنگ بینی عقل دا در دی ویا بیا بین ہر ان موجود کا ندرددی خرد ہست جراں نمین الاخوالاد

مفنون کے تعبق قطعات جن میں بعد میں مادہ تا رکنے بھی نکالا گیاہے' ابن بین ہی کے قطعات ہوں گئے۔
قطعات ہوں گئے۔
سلمان ساوجی افواج جال الدین سلمان ابن خواج علاد الدین محد جو سلمان کے نام سے
سلمان ساوجی مشہورہے آٹھویں صدی ہجری کی اشدا ، میں بھام ساوہ بیدا ہوا ، اس

کے باپ علاء الدین کا معاد علماء میں کیا جا اعقا اور دیوائی کا پیشہ کہ اتھا۔ سلمان سے پہلے علوم متدا ولہ کی تحییل کی پھرشاعری شروع کی لیکن اس کی شاعری خروف اپنے شاعران ذوق پر ہم متنا ولہ کی تحییل کی پھرشاعری شروع کی لیکن اس کی شاعری خروف اپنے شاعران ذوق پر ہم مبنی مذہبی مذہبی مدول ہیں مرح کی ۔اس وزیر کی وفات کے بعداس نے خواج غیات الدین محرکی اپنے فقیبدول ہیں مرح کی ۔اس وزیر کی وفات کے بعداس نے جلا پر لی با المیکائی سلاطین ایران کے مغربی جلا پر لی با المیکائی سلاطین ایران کے مغربی علاقے اور عواق عرب پر حکومت کمرت سے سلمان نے اس خاندان کے بائی شخص میں برزگ (۱۳۹۰ – ۱۳۵۰) اور اس کی منکوج اور سلطان اور سعید کی سالق زوج دلت او خالیان برزگ (۱۳۹۰ – ۱۳۵۰) اور اس کی منکوج اور سلطان اور سعید کی سالق زوج دلت او خالیان

ادر فاص كرشيخ ص كے بيلے مينى سلطان اولى ( ) ٥٥ - ١٥٠٠) دواس كے مبدسلطان مين دردر سهردری مدحی اسی طرح جالیس سال کی مدت کے سفرو حضرا تبریز اور مغداد میں اس خانوادہ کی مداحی کرار ہا ۔حب ال منطفر کے دوسرے حکمان شاہ شجاع (۲۷) ۔ ۸۸۷ نے سی سرز کو مبلا بر ایس کے قبضہ سے چین بیاتو اس وقت ہارا شاع اسی نہرس موجود تھا۔س سے شاہ شجاع کی مدح کی اس تحاظ سے سفان کے تصدیوں میں اپنی الساري مندس من ميرافي فائده مندس -

نناعركے دلوان میں فرمبی تصدید ہے می میں جیسے جدخدا ، تعت رسول اور المُداولاس اخرى چيزىيى حضرت على كى مرح مين ايسے زور دارتھىيدى كى كى اسى ك زماني كالسي قعديد الكفيغ كالمحول مذتقار

سلمان بمى خواجى طرح نتحلف خا ندالون اورامبرول كى سسياسى تشكمش كانشكار ديا ادرنیجة من المانیان اور بری بری تنگین دیجین بین بین بیت مجدی اس نے ماہرو مرا به حامیت اور سربهتی بین خوش حال زندگی سبری اود کافی جائیدا دا ورا لماک بعی بدرا کرف-سلان درجراول كاقعديده كوشاع ب اوركها عاسكا بعدك وه صفولول ك عهدسى بهل کے ایوان کا اخری بھرا قصیدہ گوشا عرہے۔ کیو کا پی ذاتی استعدادا در صلاحیت کے سوا اس فے متقد مین کے سب اور فاص کر کال الدین اساعیل عمیر اور افدی کے سب کا خوب تتبع كيا ك وه موجري تك اب بين نظر كمتا تقا منلاً بتصبده: سقى الله كليدة كصدع الكواعب سنبى عبرس فال متكين دوايب

اورسي طرح ايك اورقصيده:

"ما با وخزال دنگرزرنگ رزانست گونی کرحین کارگد بنگرزانست مذجري كرزمك يس كماكيات ايك اورقعسده ي: بركما كنجت بسم عناں باشد وردكاب ضرا بيكاں باشد

اس بین افدی کی پیروی کی ہے۔ ایک قصیده ہے: در درج در عقیق لبت نقد جان بہاد اس بین ظہیر کے اس قصید ہے کو بیش نظر کھا ہے جس کا مطل ہے: اعمرہ تو بتر جفا در کماں بہنا د

ایک اور قعیبرہ سے:

نہی بہال قدرت سرو جو یبارروان اس بین کمال الدین کے قعمیدہ کی پیروی کی ہے جس کا مطلع ہے: نہی کشیدہ جلال تو بر فلک دامن

تغزل، تشبیب اورغ ل بین مجمی سلمان کا درج ملبندہ ان مب بین اس نے برای استادی کا مطابع و کی ہے اور یہی استادی کا مطابع و کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خواجۂ شیراند نے اپنی بہت سی غزلیں اس کی بیروی میں لکہی ہیں ۔ یہاں سلمان کے اس قصیدے کی نشبیب کے چند شونقل کئے جاتے ہیں جاسے

سلطان اولیس کی مدح بیس لکھا تھا:

مبان من پی تا بجوی درستان می آدرد بادگونی آزده میسی نش سی آدرد بلبلان بی لوارا در مغنان می آورد بلبل اکنون زان معانی دیمیا می آورد گل کنون آل خرقه بارا درمیان می آورد باغبال گل را بدوس از بوشان می آدرد باز مردر صله از پرسنیان می آدرد منزل اکنون برلب آب اس می آدرد بادنورودانه کیاری بری جاب می آورد جنبنی درخاک بیدای شود زانفاس باد گل بزیلب بنی دائم چرمی گوید که باز غنچه را در دل سیم منی نازک جمع بود غنچه وقتی خرده در خرقه پنهال کرده ابخ گل معبوحی کرده پنداری کهبیش از آفتا کوه خادا بوش کس یا قوت می منبرد گر درجهال برحاک را داریست چون سروا

ان چید شعرول کے مطابعی اورشعرائے بیٹیین کے تغزل آمیر اشعا اسسان کا مقابلہ کر سے معلوم ہوتا ہے کہ سلان کے پاس مضامین تا زہ اور شبیمات لذک کمی تنیں اوراس کی اس خصوصیت سے اس کے اشعار کوایک خاص رینب عطاکیا ہے۔

ذیل کی غزل عطار اسنانی اور مولانا روم کی غزل سرانی کی یا داناره کردستی سے:

باز نرنجبرزنف یار مرامی کشید در لی اومی روم تا یکجا می کشد اوست اوست کرفلی می کشد برسرامی کشد

برج زنیاف برسن چی بردون برس میس جرا خط حظامی کشد

بارة من می کشم ور نومن می برم حن توبین کور برم دل مجیر دوی وی دل کین گرکز و جها می کشد

بارغمت غيمن كن لتوانك يد برول سلان سنرال مهمة مامي شد

قصائد علاده سلمان في ترجيع سند، تركيب سند، متنوى ورر باعيال مي كاي ا . كور اورع وصن يراس استادا مذعبور مال نفاا دراس في ايت قصير ان فنول

یں نہایت کال محسائق اداکے ہیں۔

اسى طرح سلمان تصويت اورع فان كا ذوق بحي ركمتها تقا . اس فيه اس مسلك كمع عقام کونظم کا جامہ بہنا یا ہے۔ ایسے ہی ذیل کے اشعار میں۔ ان میں طبیعت کے استعنا واور خوڈسا

الرسرو برگ كلاه فقردارى اى فقر عارتركت بابرادل ادود كارت زميني المسترك دل ترك ال وترك ال ترك ماه ترك الث ترك المحت ترك إلى مركفيش

سلمان كے بيانسعاران اشعارى ياد تازہ كرديت ميں جوشيخ عطارى طرن منوب ميں .

عطاركت بي :

سلمان کے کلام میں معبق اشعار خاص اسمبیت کے مال میں اوراد بیات ایران میں ان کی نظر کم منی سے مثلاً ذیل کے اشعار جوشاع نے بغداد کے نیام کے زمانہ میں مطلبہ کی سیراوراس کی زیبائی ددگھتی پر لکھے میں ۔ کہنا ہے :

وجله دا اسال دفتاري عجب مشائدا ياي در زيجنبروكف برلب مرد ايان

ایک تعدید میں شق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

بیکرای زورق خشنده برآب دوان می درخشد چی دوبیکر در محیطآسل دجله چی دریا کشتی کوه دور بالانی کوه سایبان دبیاست و ورشیرش بزیرمانبا

بغراد مین نیخ حن کے علی کی تولیت میں کہتا ہے:

ہ خری عربیں سلمان جلایری حکم الون کی منطرے گرگیا اور اس نے سادہ میں گوشہ گیری اختیار کی اور زندگی کے آخری دن پرلیٹ ان میں گذارہے ۔ آخر کا رسٹ کے میں یہیں انتقبال کیا۔

صافظ بیجری کے اوالی میں الاین کھا ہے و فارس کے سلخی آیا ہے۔ آکھ ہیں صدی
ان کے والد کا نام بہا الدین کھا ہے و فارس کے سلخی آیا کون کے عہد میں اصفہا
مافظ نے ہی کہ سنبراز چلے آئے کئے بی و فارس کے سلغی آیا کون کے عہد میں اصفہا
مافظ نے متداولی ملی میں ایسے و فارس کے سلغی آیا کون کے عہد میں اصفہا
مافظ نے متداولی ملی میں ایسے وطن ہی میں گی۔ اپنے دانے کے بڑے ہوئے
علائی محلس درس سے استفادہ کیا اوران علم میں ایک سند مقام پر بہنچ گئے۔ ان علمانی
علمائی محلس درس سے استفادہ کیا اوران علم میں ایک سند مقام پر بہنچ گئے۔ ان علمانی
ادارتہ ذکرہ قوام الدین عبداللہ دمتونی سے معداللہ میں ہمیشہ شریک رہے والول میں صفے۔
ادارتہ ذکرہ قوام الدین عبداللہ کے حلقہ درس میں ہمیشہ شریک رہے والول میں صفحہ
کی شہا دت موجودہ کہ ہما او المدند یا یہ شاع ہے کہ ایک شاف و مصباح و مطالع احدالے الا اوران میں مظردی (متونی مصباح ، محدال الدین وادی دواحت ورائح قرن سفیم ) کی طوالے الا او الد من مطالع اوراد س میں مطالع اوراد س میں سکا کی۔
من مطالع اوراد س میں مطالع اوراد س میں مطالع اوراد س میں سکا کی۔
من مطالع اوراد س میں مطالع اوراد س میں سکا کی۔

طِ فظ نے قرب ن سربین کا گہرامطالعہ کیا تھا اورا سے حفظ کرلیا تھا۔ اکھوں نے تخلص میں میں رعا بیت سے اختیار کیا تھا۔ ان کے تعیف اشعار سے بھی ہم بات تابت میرتی ہے۔ چنانجہ کہتے ہیں:

نديدم وس تراز شركو حافظ بقرة ني كرتو درسيمند داري

اوروفان کے نظیف دوق کے ساتھ وہ مکست کی تعلیم قرآنی آیات کے ساتھ دیتے ہیں، فورسنسر النے بیں :

ن ما فطان جہان کس چ سب دہ ہم کرد سالیف مکا ایک دور مکوست کوخم ہے کہ عصد ہوجیا تھا اور فارس ستقل طور پر معلوں کے عالموں کے تعالموں کے دور مکوست کوخم ہے کہ چو پانیوں کے آخری فرمان دوا امیر بہر میں کے معلوب ہولئے کے بعدا پینجو فا مذال کا جو دائیوں کے آخری فرمان دوا امیر بہر میں کے معلوب ہولئے کے بعدا پینجو فا مذال کا محدوث وفارس کی مکوست پر فائر کیا گیا تھا ۔ سالیک اور فارس کی مکومت پر فائر کیا گیا تھا ۔ سالیک اور فائل کے ساتھ اس موجہ پر مکومت کرتا ہوا ۔ اور امیاقت نہا بیت عدل پر ور اور مقال اور اس کے پانس ان کی بڑی قدر دمز لت تھا ۔ اس کے دو مافظ کی بڑی عرب کرتا تھا اور اس کے پانس ان کی بڑی قدر دمز لت تھا ۔ اس کے دو اور اس کے پانس ان کی بڑی قدر دمز لت تھا ۔ اس کے دو اور اس کے پانس ان کی بڑی قدر دمز لت تھا اس کی مرح کی ہے اور اس جوائل فرح اور اس کے پانس ان کی بڑی قدر دمز لت تھی اور اس کے دو اور اس کے باد و فائل اور اس کے مافظ ہے مائل اور اس کے علیا دو فائل اور کہ اس کی مرح کی ہے دور اسے جوائل چرکو اسلام اور اس کے علیا دو فائل اور کہ اس کے مائل وار کر کر ہے مائل کا ذکر اس کے دور کر کر ہے میں وہ کر کر ہے ہیں :

بیخ شخص عجب ملک فارس بود آباد که مان خلق بهرور در دادعیش مدا د که بهن سمت اوکار بای نسته گشاد بنای کارمواقف بنام سشاه نهاد که نام نبک مبرد از جهان بدانش وداد بهدسلطنت شاهشن الواسخ خست پادشنی بهجواوولامی خبش وگریقیدا براک نیخ اسین الدین دگرشهنشدرانش عضد که در نصبن دگرمیم چوساجی قوام در یا دل!

وكرم في السلام مجدد ولت ودين كرقاصى بداز واسال نوار وياد! نتظرونين نبكذات تندو كمذات ند منايء ومل عبله داسب امرزاد بين الدين صوفول كم المال تقيم الصى عضد الدين عسر الرمان يحلى المتونى المعدين اسعبدك علما واورهكماويس شارعدت تق اورجيساكة على ذكرة الحكا علمالم یس كتاب موافق ان كى تعما سنف بين ياد كارس - حاجى قوام الدين صن اس زمان كى بزرگ یں شار ہوتے سے اور دایوانی مالیات کی معملی کے عہدہ برفائر تھے ما فظانے ایاب اور مگب میں ان کی تعربین کی ہے . محدالدین اساعیل رمتوفی سلھنک سر شیراز کے قاصی تھے اور مدرسسر محدبیس جوخودان کے نام سے منوب تھا اورس دیا کرتے تھے۔ خافظ كانمان بطي انقلاب اور فول ريزى كازان بقا يكن اس كے يا دج داس رائے يس علماء وففلاء موفيا واوليارا ورشواروا ديب فارس ميس مكثرت موجور يخط اسي دجسي ما فظ کی سخن فہی کا دائرہ کا فی وسیع تھا۔ حافظ سے بواسحات کی مکومت کے زوال پرسبت سی درد ناك شوكع بي يشيخ الجرامحات كى سلطنت كاخاتمة آل مظفرك بانى محدمبار ذالدين ہے۔ کے ہاتھوں بواتھا ۔ پھراس کے بلیوں نے بعنی شاہ محود اور شاہ شجاع ہے اس کے علا ف بغاو كركه اسع معلوب كرابيا اورشاه شجاع كحمم سع اس كى أنكعول مين شبل كى سلانى تيمير ككى ما فلط المنا ين ايك تعبيده مين عبى كامطلع ين :

دل منه بردینی واسباب او نانکداندا وکس دفادادی ندید اس کی ستم گادی کی طوف اشاره کیا ہے اوراس کے مظالم کاحال بوں بیان کیا ہے: م کمدر کوشن شدجها سبیش بدو میل درشیم جہاں بینش کشید م ل منظفر میں مبارز الدین کا بٹیا شاہ شجاع (۵۵۱ – ۲۸۷) اوراس خا مذان کا آخری کمران شاه منصور (۵۸۱ – ۵۵) خاص طور پر حافظ کے معدوح رہے ہیں۔ جلال الدین شاه شجاع خود می ادبی ذوق اور شاعوانه مزاج رکھتا تھا۔ اسی بادشا ه کے زیا نہ میں شہراز کو طنا ہر پرست خشک متعصبوں کے پنج سے دیائی کی۔ خافط لے کئی جگا ہے اشعار میں اس یا دشاہ کا املیا ہے اشعار میں اس یا دشاہ کا املیا ہے ایک مگر کہتے ہیں:

مظهر بطعت ازل رئيستی حبیب ال جائع علم وعمل حال جہاں شاہ شجاع جیسا کہ اس شعر سے طام رہے شاہ شجاع ا دبیات اور علوم سے بہرہ مند تھا اورع بی اور فارسی کا سخن نشناس تھا۔

س شاہ منصور بن شرف الدین مطفر بن مبارز الدین شاع کا آخری مدوح ہے کیونکھا فط کی زندگی کے آخری مدوح ہے کیونکھا فط کی زندگی کے آخری سالوں میں ہی شہراز کا حاکم تھا۔ حافظ لے اس بادشاہ کا نام میں اپنجا کام میں گئی بادلیا ہے۔ اس طرح اب مشہور قصعب دے :

جزاسح رنهادحايل برابرم

البن كهة مين:

منعبورین محدفا ذی است حمله از این خبت نام اعدا منطقم من است حمله از این خبت نام اعدا منطقم من است حمله از این خبت نام اعدا منطقم من شاء کام کے الله از سے بیمی معلوم مونا ہے کہ اس ادشا ہ نے حافظ کی خاص طور مربیت کی مقی اور اس کے کلام کی شہرت ایت انتہائی عودی کو بیرو نیخ چکی متی و خبا کنی فرماتے ہیں :

بین دولت منصور شاہی علمت دعافظ اندر نظم اشعار بین دولت منصور شاہی ایک ایم ما فظ اندر نظم اشعار ان بین ایک ایم ما فظ این سے باہر کے جن باد شاہد ایک ایم ما فظ این ایک میں ایک

۱۹۸۸) کا نام مبی نشا مل ہے بیر فا ندان کوت کے سے کے کرشائے۔ ایران کے مغرب میں مغداد سے کے کوت کا ایران کے مغرب میں مغداد سے کے کا فرائ کے علاقہ برحکومت کرتا تھا۔ حافظ کے سواسلمان سا دجی ا

عبیدنداکافی اوردوسرے شاعوں نے جی ان کی مرح کی ہے۔ مشہورہ کے کسلطان احدیثے فواج کوشبرانسے بغدا داسنے کی دعوت دی تھی۔ یہ شاعر نے کسی وجرسے بدوعوت فبول بنیں کی اور ایک غزل الکھ کمراس کے پاس بھی دی کا کامطلع بدرے:

احمد الله على معدلة السلط المرشيخ اوس من بل كاني! "اسے فرنستہ کے مصنف کی روا بہت ہے کددکن کے سمنی سلاطین کے پانچوب حران محددت و بن صن ( ۷۹۹ - ۰ - ۸) جو طردوست ادرادب پرور تقا ، حافظ کواین ملك ميں بلانا جا إ محمود شا ه الن اس كى دعوت ديتے عوائے زادرا الحيى دوانه كيا حافظ دکن کے اوا دے سے تشتی میں سواد ہو سے اور تشتی طوفان میں سیس سی سی ساع نتیار نہ في برج من كام اورمادك ديجه تف ده فودي كيه كم منطف اباس فديا ی با میں متبلا ہونے سے احتراز کیا اور وائیں ہوکرساحل پر انزیکے اس مسافرت بركتيمان بوك اور ايك غول لكحكر ما دشاه ك ياس بعيج دى حس كامطلع ميسك: دمى باغم سبرىيد ون جهان كيسرنى ازرد مى بفروش دلق ماكزين سبت في ازد فارسی شعر کی ایج بهداردوز بان میں شعراعجم کے نام سے ایک کتاب کمعی می ہو اس كے مصنف مولانا سبلى سانى كابيان سے كرسطالد كے بادشا بور ميں سے ايك بادث وغیات الدین بن اسکندرنے عی خواج صاحب کو بنگاله منے کی دعوت دی تھی لیکن غیاف الدین کی تخت نشینی کا سال ۲ ور لکھاہے۔اس کے اگر میدوعوت خ اجرصاحب کودی گئی ہوگی نواس کے حلوس سے پہلے کی بات ہوگی کیونکراسس تاريخ يك مافظ كانتقال بوحيكا تقا-

سعدی کے برخلاف حافظ نے لمبے لمبے سفر نہیں کئے ۔ عرب میں ایک مختصر ما سفر تو ایک سفر ترد تک کیا تھا۔ باتی عمر دہ شبرازی میں تیم میں سفر ترد تک کیا تھا۔ باتی عمر دہ شبرازی میں تیم کے اور در یا نے دکنا کہا اور اس ننہ کی صفائی محن وزیرائی اور اس شہر کے مقام گلگشت اور در یا نے دکنا ہے در ایک در ایک در ایک کے ساحل سے ہمیشہ لطف اندو زیلاتے رہیے ' چنا بچر کہتے ہمیں :

ان در بندا جازت مرابسیروسفر سنیم باد مصلی و آب رکن آباد ما فظی دندگی کا ایک ایم واقعه بیا به که ان کے فرزندع بیر نے جوانی بین انتقال کیا اور اپند داغ ویا ، جنانچه خو دکھتے ہیں :

دلا دیدی کہ آب سنرزان فرند جبر دیدا ندرخم ایس طب ای زنگین دلا دیدی کہ آب سنرزان فرند جبر دیدا ندرخم ایس طب ای زنگین کی کہ بی درکنا کرش فرند بی وفات بائی ادر شہر کے اسی حصے میں شیراز میں وفات بائی ادر شہر کے اسی حصے میں شیراز میں وفات بائی ادر شہر کے اسی حصے میں جبک دی میں شیراز میں وفات بائی ادر شہر کے اسی حصے میں جبکی دی تا در سیار کی میں ان ایک دی میں درگا گا تا تا در ان ایک دی میں درگا گا تا تا در ان کی میں درگا در ان کی در ان ایک در ان ان ایک در انداز ایک در ان ایک در انداز ایک

میروتفریح سے دورنیادل بہلاتے تقے اوراس دفات بای اور مہرے ای سے یہ بی میں اور مہرے ای سے یہ بی میں اور میں وقات کی مقب اور اس کی گئشت ان کی معبوب نفری کا مقی ۔ اور میں کا امر مصلیٰ نفا ، سپر دفاک کے سالی ۔ اب اسی مقام براس ملندمر تب شاع کے شایال شان مقرق تعیر کیا گیا گیا ہے۔ اب اسی مقام براس ملندمر تب شاع کے نفایال شان مقرق تعیر کیا گیا گیا ہے۔ اسی شاع کے دفات کی تاریخ نکالی سے شاع کی دفات کی تاریخ نکالی ہے کہتا ہے :

چراع اہل مسئی خواحب مافظ کشمعی بود اند نور تحسیلی چراع در خاک مسلی ساخت منزل بجتی ماکیشش از خاک مسلی

 الدادس ادهم منكى مى بى تودىناك دادت سىمائر بوكركماب :

این چرنورست که دردور قرمی بمینم هما فاق براز فتنه وستری بینم ایکن ایسے کھات بہت کم آتے ہیں اور وہ فورا اپنے مطالعہ باطن میں شخول بہوجاتے ہیں اور ایک پرا شوب دنیا میں رہتے بور فیجی آساول سے بحی زیادہ وسیع اپنے افکا رکی دنیا میں فارغ البال زندگی بسری ہے ۔ مافظی بہی عاد فانہ متانت ان کے قعال کرے بمی الکی ہو بیا ہے جبول سے شاؤ دنا در ایک ہو بیا ہے جبول سے شاؤ دنا در ایک ہو بیا ہے ہوں سے شاؤ دنا در ایک ہو بیا ہے ہوں کے سوا مافظ کا شار لیسے شخوائیں بوتا ہے جبول سے شاؤ دنا در ایک میں بوتا ہے جبول سے شاؤ دنا در ایک ہو جا جو دما مرح کی ہے اور متانت کو اپنے باتھ ہو جانے نہیں دیا ہے ۔ مالا نکہ ہرام برا پسے زیانہ میں فا دراور قام برا باہے ، لیکن اس کے باوجود ما کو ایسے کام نہیں دیا ہے ، لیکن اس کے باوجود ما کو ایسے کام نہیں اور اس کے باتھ ور نہیں کیا بیا کہ وہ پند کو ای اس می موسے تکا در نہیں کیا بیا کہ وہ پند کو ای ایک ہو کہ ایک ایک ایک ایک میں اور ایک کو اس می موسوع پر ایخوں سے برا میون اور دیا ور نہیں دیا ہو در اور دیا بیا تعالی کرتی ہے ہیں دیا تھی کو ایسے کے کا مدل کیا جانے اس موضوع پر ایخوں سے برا سے مورث اور دل برائی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کے ساتھ کیساں سلوک کرتی ہے ہوگاہ کیا ہے اس موضوع پر ایخوں سے براسے مورث اور دل براشعار کھے ہیں : ۔

بخوں کے فائل مر ہوسکے، اسی لئے کہتے ہیں: جاك بنفتا دودوملت بمهدا عذرسه بين بديد محقيقت ره اف انزدند عافظ حقیقت، وحدت اور مک رولی کے عاشق منے، اسی لیے وہ سرطرے کے اختلاف ورنفاق كى برائى كريت باس فاص كرسطى جمارون اورطا سرى اختلاف سعاب برادكها ورحبوت زابدول كى ربا اوزند ويرس برارت بونا تفا-حدبه كم ما فظ فط اليس ر یاکارصوبیوں کی خوب خبرلی ہے جو حافظ کی طریقت سے انتساب رکھنے منے ایکن مل بس ایل ظاہر تھے اور ظاہر میں کمبل بوشی اور قلندری اختیار کئے بورئے تھے۔ اسی وجہ سے وه ایسے او گول کوصوفیوں سیس شار کرنے کے سے تیار نہیں ، کہتے ہیں: ستش زرق دریاخرمن دین خوام پرسوشت مافظاین خرقه کرنشسینه مندا زوبرو ننايدىنى وجب كدر باكارى ورسالوسى برشعوا دا بدان ميس كسى كواتنا غقد منهي ر آیاہے مبناکر ما فظائس سے برہم نظراتے ہیں۔ ت حافظ کی ساری استادی غزل کی استادی ہے۔ عارفانہ غزل نے حافظ کے بالتون مين بهوينج كرايك طرف فعماحت اور ملاحث كا درح كمال مصل كما تو دومري طرت ایا مخصوص سادگی اختیاری جبیاکه او پراشاره کیا جا چکاہے مافظ نے اپنے اشعار بین محقرس الفاظ میں بڑے بڑے مطالب اور بطیف ترین معالی اداکرد من يشيرين سادگ، إدرايجازها فظ كي غزل كي امتيازي خصوصيات من اوران كي ردح ی یاکنرگی اور حکمت ان کے سرشرسے ہو بداہے اس سے ظاہرہے کہ استادی غ ایس دل سے کلی ہیں اور سرغ ل اس کے کہنے والے کے فمیر کی تطبیف تنبیرہے۔ یہ تو بالکل ہی داضح ہے کہ ننا و نے برطرے کی ظاہر رہستی سے اعواض کیا ہے، حیلہ و تذویر کے دام ۔ كوياره باره كردياب، مرامب اورفرول كى ظاهرى باتول كوردكرديا با وراب اسا بیں شنے زاہرا ورصونی جیسے ریا کا دول کی خب خبرلی ہے۔

ما فظ نے خلی ایک طرف بین عطار اور مولانا روم کی آنن نوائیوں ہے استفادہ کیا ہے نو دوسری طرف وہ خودا ہے ہم عمروں کے سبک ہے ہی مثاثر ہوئے ہمی بنیادی طور پر متقد بین کی بیروی کرسے ہوئے استفوں نے اپنے معاصری بین خاص کر سعدی ، خواج ، طور پر متقد بین کی بیروی کی ہے ۔ ان کی ہہت سی غزلیں سلمان سا دجی اوصدی اور عماد فقیہ کے سباب کی بیروی کی ہے ۔ ان کی ہہت سی غزلیں اس کے نبوت بیں بیش کی جا ہیں ۔ بہاں چند شعرا ندا نوک سے نبوت کے طور پر بیش کی جا جمیر است کی خواج در متوفی سامی کی بیان جند شعرا ندا نوک سے نبوت کے طور پر بیش کی جا جمیر کی ہے۔ کا خواج در متوفی سامی کی بیان جند شعرا ندا نوک سے نبوت کے طور پر بیش کی جا جمیر کی ہے۔

إده مى نوشم دا زآتن دل مى جسس مران آب جوالت سنبشا ندوشم ما فظ:

گرجاز الش ول چ ن مم مى در جيم من مر ريب نه ده ول مي خورم دفامي تم عادفقيد :

الميدلبل بيل زي وفا دارليت ولى وفا نكندشا بدى كربازارسيت ما فظ:

بنال بببل اگر با منت سریارست که اده عاشق زار مجم و کار ما زار قسیت سلمان سا وجی دمتونی مشک م

خواهی که روشهنت شودا وال در دک<sup>ن</sup> درگیرش دا وسرنا بیا بهرسس اا

خواہی کہ روشنت شود اوال تعرفت انشع پرس نصد زیاد صبام پرس اللہ دہ خود انہا کی۔

اس کے با دجود حافظ نے مرف تقلید پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ دہ خود انہا کی۔

متعقل دنگ رکھتے ہیں اوراسی دنگ سے انتخاب نے بہم خن کو ایک رونی تازہ خشی ہے۔

ان کے انتخار کو اج اور سلمان کے انتخاب نیادہ لاگوں کے درد زبان ہیں۔ اس کی وحیے ان کا مسنوی مقام ان کی عظمت اور عوانی دوق ہی نہیں بلکہ اس میں ان کے مثیر س لیحن منا (حاریخ اوران)

رور کلام کی روانی کا بھی بہت بڑا حصر ہے فود شاع بھی اپنے طبیعت کے صن اور ق کی لطا اور عطب کشف سے واقف ہے اوراسے اپنی منظم کے مقام کی ملندی کا ندازہ ہے اسی سے قرنہایت اعتباد اور اعتقاد کے ساتھ کہتے ہیں:

ندیدم فوسٹس تراز شرط فظ سے بین اور سینہ داری
یہ واقعہ ہے کہ حافظ نے بین طبع عالی روح تطبیف طبع کویا ، فکر وقیق ، ذوق عارفا ا ادرع فان عاشقانہ کے دریعہ اسی طرح سخن ڈ انی اور مختلف عبار توں اور مطالب کو ایس میں
اس طرح ملایاہے کلان کی وج سے عواتی غز ل بیس ایا مستقل سے اور خاص طرز سی وجول میں آگیا۔ چائے جولوگ فارسی اوبیات سے واقعت ہیں وہ بے تامل ان کے نسم کو بیجہان

اوران کے طن کو پالیتے ہیں۔
اوران کے طن کو پالیتے ہیں۔
احداث احداث کے سال میں استعال اور معنی کی تغییر کے سال میں محصو
الفاظ اورا صلاحات بھی وضع کی ہیں۔ یہ ودہی ان اصطلاح اس کے موجد ہیں یا گرائ الله الله الله الله الله میں کثرت کے ساتھ استعال کیا ہے وہ کا ام میں کثرت کے ساتھ استعال کیا ہے وہ شکا :

ما فظ نے تناع ول کی عام شیبوں سے بھی کام بیاہے، جیے زیف کے لئے کفر،
نرجیبر سنبن دام کمند، مارکی تشبید، ابر دکے لئے کمان کی تشبید استعال کی ہے بیکن ان
کے لئے جراغ ،گل اور اہ کی، دیمن کے لئے غنچا ور لیت کی تشبید استعال کی ہے بیکن ان
ظاہری صنائع نے ما فظ کے کلام کی نظری تا نیز کو کسی طرح کم نہیں کیا ہے۔ فارسی زبان کی شالیر
اور کونائے بھی ما فظ کے کلام میں طنی ہیں۔ مثلاً طبل زیر گلیم دون کتا یہ ہے کسی اسی چیز کے
ویر اللہ میں ان نہ جاسکے۔ ذیل کے نشویس کہتے ہیں:

دلم گرفت زسانوس وطبل نہ برگلیم فی شادمی کہ بہ میخانہ برکم عسلی حافظ کی غزل کے نہایت رکھ سی ایسان ہوئے کے باوج دان کے دیوان میں ایسا مادراستعارات سے کام بیا گیاہے اور صرف فکر ونظر کے دریعہ مضامین بیارا کئے گئے ہیں، مثلاً بیرسٹو :

سیس بدورزگست طرفی نبست از قایت برگه نفرد نیستوری بستان سنم شعرط فظری ایک معنوی خفیوسیت به سے کہ تعین برتا ہے کہ ایک غزل کے اشعار میں مطلب کے لحاظ سے تنوع اور اختلات ویجھنے میں آتا ہے اوراس اختلات کا ایک برا اس نفیس وزیباغزل بین :

کا ایک برا سیب وہی قاقیہ کا النزام ہے ، شکا اس نفیس وزیباغزل بین :
ساقی منور بادہ برا فروز عام ما مطرب گوکہ کارچناں شد بکام ما

سنای مبور باده برا فر در قیام ما مستمطرب بور کارچیال یس کیامک حاجی قوام کا نام محص قا فید بیمانی کی دحبہ سے آجا تاہے:

جیسالدا و پرکہا جاچگاہے خواج کی نظر سی ہے تی کی حقیقت ایک ہے اور وہ خوا کی فات ہے ور وہ خوا کی فات ہے جواس د بنا ہیں ہرطوٹ طوہ گرہے ، عالم طبیعی کے بدایع ، معنوی عشق اوسا دمی کاول اس کے مظہر ہیں ، اور واقعتہ بہ اسی کی ذات ہے جو ہر گابہ بلکہ فود آدمی کے اسامت موجود ہے سے اگرچہ دہ اسے بنیں بہانتا ۔ اس کے سروجود کی یا فت کے لئے رجوع براطن ، حقیقت نفس کا درک ، بیری دہری اورجن کی تالید لازمی ہے :

الخيخود داشت زبريگانه تمنا مي كرد بار بادل طلب حام ممار ما مي كرد! طلب از گفت دگان لب در یا می کرد گو ہری کر صدف کون ومکال سرد كوتبائيدنظر حل معساً مي كهدد! مشكل خونش بريسرمغال بروم دوس واندران أسي في صد كونة تاشا ي كرد ديدمش خرم وخندان قدح بأده تبر تفقم اين جام جهال مبين متوكى دادعكيم كفت أنزوزكه ابي كنبد مبيناى كرد ا ومنيد ميرشس وارْ دورخدا رامي كرد بے دلی درہمدا حال حدایا اولود! ضدا کے سابقداس میں تعلق کے نتیجہ کے طور برما فظ کی فکرویے انظر جہاں بین انکھ دقیقدیس، بهت عالی اورف کرملندے - وہ معاملات عالم بن آسان گیرا اسرارے آشنا وادث سے بے غم حریم مشق میں خاموس اوراس کے محرم لمب : كزشا ينهاك والأسي الأرمى فروسش! دوش إمن كفت كأرداني نيز بوس كفنتة سان كربر فودكار باكزدوج سخت می گیردجهان برمرد مال مخت کو زمره در فص آمد و مربط بذنال می گفتانش وأمكهم در دادها مى كز فروغش برفلك تانگونی تشادی بده بولی نشنوی كوس نامحرم نباشرجاى بيغيام سروش زانكية تجاجمله اعضاحتم إيدلود وكوس در حریم منت نوان زددم از گفت دید مناسبه نانکه ایجا جلده عنما جیم باید لود وگوش در سباط مکنهٔ دانان خو د فردشی شرط یک یا مخان دانسه کوای مرد شجر و یا خورش كوش كن نيداى بسرازيم دنياغم مخرر كفت چل در مديني كر تدان داركوش مافظ کے کا فوں میں ہاتف کی صدا آئی ہے، بیردا کا کے بند رہنمتے ہیں اہل مانے بیایم آنے ہیں اور وہ چنگ ورباب کے الوں برسرد معنتے ہیں۔ان کی زبان سے ما فظ کہ حقائت کی تعلیم لمتی ہے امدیرسب مکرزبان موکرا مکی ہی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں دہ عالم طال سے زابدان قبل وقال کی طوف متوجه عدے بیں اور رندا مرسخن سرا فی کرتے بیں۔ وه دنیاکی سرچیزیس یگانگت ادر میک رنگی اور ذوق دستوق دیجفت میں اور ایسے رنگیس

دیکھتے ہیں جکسی عبرت انگیز ہے تو کسی مشخر ہمیر۔ جولوگ ایل ظاہرا درا ہل، فراق میں ایکے ارب میں فرماتے ہیں :

عالم صفا اور بے ریائی و بے غودری مراد ہے۔ ظاہر ہے اسی شرات سے سنی کچہ آسان کام نہیں اس کے لئے محنت اور دیا صنت لازی ہے:
صبح دم مرغ جن باکل اوغاسنہ گفت نازم کم کن کردیں باغ سے چون شکفت

گل نخبذربده کدانداست مرتب می اعلی بیج عائش سخن سخت معنوق مگفت کر طبع دادی از آن ما مرصع می اعلی ای بسیاد کدکر مرزه ات با پرسفت

الدوی محبت بشامت زید برکه خاک در بیجانه برخسا رزفت در میجانه برخسا رزفت در میسان ادم دون چاز مطعن اوا در محسن البنسیم سحری می آشفت

كفتم ي مندجم عام جهال بنبت كو كفت افسوس كمال دولت سيرار

منم که چهره نیالوده ام به بددیدن که درطریقیت اکا فرسیت ریجیدن ریسته فقی چین ریسته فقی چین که ناخل کنم نعش فود بیرستیدن که ناخل کنم نعش فود بیرستیدن کشش چونبود از ایران نسوی سود کوشیدن

رجمت سرزلف نو والعسم وربه سست جونبوداز النوج سود و تنین عارف نو واقعت وربه من است جونبوداز النوج سود و تنین عارف دل کی صفائی اد نوست مال کرنا جا به اور جا بها ہے کہ طبیعت کے کنوئیس سے کل کرعتی حق کے بیکا سندر میں خوط لگا الله اور عالم ادی اس کی فطرت کو آلودہ مذکر سکے :

خدقه تددامن وسجاده شراب آلده گفت بیدارشوای دهردخوا بلوده آمانگردوز تواین دیرجت راب آلوده خلعت شیب چرتشریف نباب آلوده که صفالی مند دیر آب تراب آلوده

دوش رفتم بدر میکده خواب آلده آمدا فنوس کنان مغیر باده فروش شست وشوئی کن وابگاه نخرابخدم بطهارت گذران منزل سیسیدی وکن پاک دمها فی شوداز میاه طبیعت برازاکی

منم كه شهر و شهرم مبشق ورزيدان

وفاكنيم وملامت كشيم وخوش باستم

مرددل زماشاى بغ عالمهيت

بى يرستى ازآل نغبن فدوردم بآب

گفتم اے جانِ جہال دفتر گل عینی تک کیشود نصلِ بہارا ذمی ناسب آلودہ اسٹایاں رہنت دریں جب رعیق غوقہ گفتند دیکشتند باسب آلودہ اسٹایاں رہنت دریں جب رعیق غوقہ گفتند دیکشتند باسب آلودہ اس طرح شاع معنوی ستی اور شہوان طبیعی سے رسٹ گاری کا ذکر بار بار کرتا ہے کہوں کہ عبن وصال حق میں طبیعت کا گزر حکمن نہیں۔

بسترجام جم الكنظسر قراني كرد كمفاك ي كده كحل بعرقواني كرد مبائش بی می ومطرب کرزیرهات سیر برس نزانغماز ول بدر توانی کرد كل مراوتو إنكه نقاب تكت ير كه خدمتن چنميه سجر اتراني كرد كه سودهاكني ار ابن سفر تواتي كرد بغزم ملاعش بيشي م تدى کیا کبری طریقت گذر او ای کرد وكزمراى طبيعت منى ددى بردن خمارره منشان تا نظر توا في كرد جال بارتدار دنقاب ويرده دلى بفيفي خشي الله نظر تواني كرد بيا كرجاره ووق حفنور ونظسهم الور طبع مدارکه کار دگر از ای کمه د ولى تو الب مشوق وعام عم خوالى چوشمع خنره زنان ترك مرواني كرد دلاز وزيدايت كرآ على يا بي عار قول کی طریقت فداکاری، منبدنظری، ایل نظرسے فیفن یا بی، غرور عقل سے رسنگاری، فلاصه به کماز فودگرستگیا ور خودبین کی جگهٔ خدابینی سے عب نے اپینے صدا کا بعلوہ دسکھائس نے اپنی خودی چھوٹری اور سے ایٹ اندراب آپ سی کو دیکھائس نے

> فداکوچپورو یا-سحب رگا بان کرمخورست بانه گرفتم باده با چنگ چنانه بهنادم عقل راره توشهازمی زمشهرستیش کر دم روانه مگارمی فروشش جب رعاد که بمن گشتم از کمر زیانه مرای تر طامت رانشانه زساتی کمان ابر وست نیدم کمای میتر طامت رانشانه

اگرخود را برسینی در میسایه نبندی زین میان طرفی کروار بزمند دطرف وسل ازهن ثمامي كربا فوعشق ورز دحبسا ودام نديم ومطرب وساني مهما وست خيال آب وگل در ره بهسانه بره صنى مى ما خوست برائم ازى درياى ناسب را كرانه بروای دام برمرغ دگر نه کوختفا را ملنداست استیانه اس سے مافظ و وق معنوی کے لحاظ سے ایک طرف توشہوت پرستوں ، طبیعت ك سندول ا ورموس كے غلاموں كے مخالف ميں تودوسرى طرف ريا ، سالوس ، زير فردنى الدعوم فريسي كرمجي دشمن ميس موتزالد كرمناه كدوه اول الذكر مناه سعد ماده براسم على من کیوں کہ دوسرے گناہ سے خدا کی محادق مگراہ ہوتی ہے اور پہلے گناہ کی برائ مرف اُس گناہ کے مرتکب کی عدتک ہوتی ہے - ذیل کے شعر میں اینے اسی عقبدہ کا اظہار کیا ہوا ولا واللت خرت كنم براه نجات كن بفق مبايات و زويم مغوش ز مدِ ریابی ، نقولے ظامبری اور کورانه نشرییت پیستی کا سائھ عامافا مذوق کے سا تقد كمبى نبيس بوسكتا - دوسرى طرف عالم روحاني كو فراموسس كرديناا ورجماني دنيا مِن كيسر غزق بہوجانا اورد نيائے فان كي محبت اور اُس كى لنت ميں اپنے آپ كو مگم كرديناخلاف عقل ومعرفت ہے .ليكن اس مقام پراورخاص كرما فظ كے سسلسلر میں جو تعم نظرانداز نہیں کیاجا نا چاہتے یہ ہے کہ عرفان سے درواہی، قلندری خانہ میگا تمام دینوی لذائد سے محرومی الدونیوی زندگی سے اعراض مرکز مقصود نہیں کیونکہ بيداكرف والصف اس دنياكواس دنياكا مقدمه فراردياهم بهان تكعقل وخرداد رآين الزنيش اجازت دين اس دنياكي لذتون اور نقرون سعبير ومندبونا چاسية -اوروس كوغينت شماركمناچاسة - اس بارے ميں معنى فرصت عركو غنيست شماركمنا والس دنیای *نعمتوں سے اسب* تنادہ کے سلس لدیں غالباً عافظ کی غزلیں سب سے زیادہ موٹر

غزلسين:

مررع سنرفلک بیرم و داس میر تو یادا زکستند خوبین آمد منگام دو گفت بای بهدا دسا بقه نومیدشو گفتم ای بخت بخیبیدی وخورشید دمید این بهدا دسا بقه نومیدشو شکید براخترش گردی پاک و مجرد بهسیسا بفلک از فروغ تو بخورستیدر سدصد پرتو آسال گومفروش این ظمت کاندوش خومن مه بجری خوشهٔ پروی بدوجو گوشوار در اعل ارچ گرال دارد گوس دورخو بی گذرانست نصیحت بشنو مرکد در فررع دل تخم و فاسنر مکرد در در دورنی گذرانست نصیحت بشنو مرکد در فررع دل تخم و فاسنر مکرد

سسم دنیا کے مطابی اگر شاع کہی دشوا دیوں اور ناکامیوں سے دوچا رہی ہواہے تو
اس کے باوجوداس نے اپنے عارفانہ ادادوں اور فیروزمنرجو لا نبوں کو میت ہوئے بنیں دیا
ہے ۔ اس کے عزم میں کھی فرق نہ آنے پایا یشوق جیات اور نور ائمیدسے اس کا دل محروم نہیں
ہونے پایا۔ بلکراس نے سینہ سپر ہوکر حوادث کا مقا بلہ کیا ہے اور لعب پر ہی نغرور الله چرخ میں بہری نغرور الله بیا ترق الله کیا ہے اور لعب پر ہی نادادگی کے بریم زنم او غیر مراجم باس کا این مستقل مزاجی، اپنی توانائی، اپنی برد باری اور ابنی آزادگی کے بارے میں کیا خوب فرا گئے ہیں ا

برسراکم که گرز دست برآید وست بحاری زم که خصرسراید فلوت دل سب جای جست اغیار دیوچ بر بیرون دو فرشند درآید صحبت حکام ظلمت شب باداست نورزخور شیرخواه بوک برآید بردرار باب بمیروت دسی چنزشینی که خواجه کی بدرآید گرددای دوزگار تا نزیر باد گردوزگارچ است کرآید بلیل عاشق توعم خواه که آخر باغ شود سبروشرخ گل بدرآید میروظفر بردود وستان قدیم ند برا شرصیر نوبت ظفت رآید

ا و تا المال كا والدين عبد الرحن على منفي هي مي مورخ اسال كى ولايت جام ك

ایک قصبر خردیس پیدا بوئے بنانچ خود فراتے ہیں:

بسال بشت مدوم فده زنجرت نوی کروز مکه بربترب سراد قات جلال
زاوج قله پروازگاه عزوت دم بری صنیف بوکسست کرده م برو

آپ کے والدکانام نظام الدین دشتی اور دا دا کانام شمس الدین دشتی تفار دشتی کی
منبت اصفهان کے محله دست سے جہاں وہ جام سے بجرت کرکے آب سے تقے۔

قباتی نے اپنا تخلص ایک تو ولایت جام کی سبت سے اور دو سرے شنے الاسلام
اصر جامی دمتونی برسم میم) کی حیاب میں ادا دست کی وجرسے جاتمی اختیار کیا تقار چانی خود فرط تے بین ا

اپی مجلس میں صدرمیں عبر دیتے تھے اورآپ کی ذات گرامی کا بڑاا دب اور احت رام کرتے تھے۔

اس کے بعد مامی نے پھرسفرا فتبارکیا رجے بہت اللہ سے مشرف ہوئ، وشق کے داستے تبریز والیس بوئے اور شکھ میں سرات آئے ۔اس سفرس بعدا دوالوں نے آپ کے ساتھ براسلوک کیا ۔ ہادا شاعوس شرسے دل شکستہ لوٹا اور ایک نقسیدہ میں ان کی نادان کی شکامیت کی ہے ، اس قصیدے کا مطلع ہے ،

بگشای ساقیب الب شط سرسبوی وزفاط م کدورت بغدادیاں مبتوی سے مامی کے معاصر دولت شاہ سم قندی کی روایت کے مطابق عامی نے آخری عمر میں شاعری نزک کردی تھی۔ اس کے بعدا بنوں نے شاذو نادر ہی شعر کہا۔ وہ دبنی مسائل کی تعین میں جمرت مصروف بوگئے جانج کہتے ہیں ۔

مامی دم گفتگو فروسند دگر دل شبغته خیال سبسند دگر در شعره ده عمرگران مایر سباد انگارسید شد در قی حب ند دگر

مای کے ذما نہ کے مشہور و معروف سلاطین میں ابوالفاذی سلطان جدیں با بقرابھی
عقا۔ اس سائی همیں سلطان ابوسعید تیمودی کوشکست دی، ہرات میں جلوس کیا اور
سلام هم تک حکومت کی۔ پیلطان من عرف خودادبی ذوق رکھتا تھا اورا دیموں کی سربیتی
سلام بلک اس کا دانستم ندود برمیر علی شیر نوائی لینے ذمانے کے اہل علم فضل میں شاد کیا جاتا
سلام اس نے فارسی اور ترکی زبان کی ظم فشر دونوں ہیں اپنی تصانیف یا دکا رچھوٹی ہیں
اس صاحب دل و فریر کی جامی کے ساتھ بڑی گری دوستی تھی علی شیر نے اپنی کتا ہے
سلطان ابوسعیہ تیموری (۵ هم۔ ۲۰۸۹) سلطان میقوب آق فونیلو (۱۹۸۸ – ۲۹۸۹)
سلطان ابوسعیہ تیموری (۵ هم۔ ۲۰۸۹) سلطان میقوب آق فونیلو (۱۹۸۸ – ۲۹۸۹)

کے نام لینے قضا نُداور دوسرے استعاریں لیے ہیں۔

اس میں کوئی شک بنیں کہ جامی نویں صدی کے سب سے بڑے اویب اور شاعراور ایران کے وہ آخری بڑے صوفی شاع ہیں جن کا نام انوری ، سعدی ، مولاناروم ، حافظ ، خیام اور فردوی کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ جامی کے بعد ندرت اور حبرت رکھنے والے بڑے شاع سرزمین ایران میں پیرا بہنیں ہوئے ۔ جامی نے مدحرت شاعری کی ہے ملکہ وہ دبنی علوم ، اورا دب و تاریخ میں مجمی بڑی ہمارت رکھتے تھے ۔ امیرعلی شیر نوائی جو خود بجمی اپنے زانے کا بڑا زبردست ادبیب اور عالم تھا، جامی کے کمالات کی تعرفین میں کہنا ہے :

ا جرازتعداد اوصاف کمال وست عقل انجم گردون شمردن کی طریق اعورست عاجرازتعداد اوصاف کمال وست عقل انجم گردون شمردن کی طریق اعورست عامی کارنگ جملک نظراتا ہے۔ انہوں نے صوفی شاعروں سے خاص طور براستعادہ کہاہے اوران کے سبک کی پیروی کی ہے یسکن اس کے باوجو ڈم فت اور نگ نظم میں جاحی کے مقترات خاص نظامی ہیں۔ غزلیات میں اُنہوں نے سعدی، حافظ ، خاقانی اورامی خسروکی بھی ببروی کی ہے۔

ان کی منظوم نصانیت میں ایک ان کا دیوان اشعار بھی ہے۔ اس میں تصبید کے غزلمیں، مرشید، ترجیع ہد، ترکبیب بند، تثنویاں اور رہا عیاں ہیں۔ خود عامی نے اپنے دیوان کو تین حصوں میں تقییم کیا ہے اوران کا ؟ م" فاتحۃ الشباب"،" اوسط العقد "اور "فائمہ المحیات" رکھا ہے۔ اس تقیم میں کچھ عب منیں امنوں نے امیر خسرو کی ہیروی کی مجو ال شعا میں ملموات بھی ہیں۔ یہ عمی کی موالی کے کا می عبور کے شاہد ہیں۔ یعطی طور پر کہا جاتا

برکرجا می کے نصبید سے متنین، ان کی غزلیں عوفانی، نشیری اور دلکش اوزان کی حامل ہیں۔
سٹاع کے قصبید ول میں روحانی اوراسلامی عقائد کے حامل اشعار کی کمی بہنیں۔اوران کا ہم
سٹعران کے ایمان اوران کی دیا بت کی دلیل ہے۔امیروں کی مدح میں انہوں نے جو
قضید سے لکھے ہیں ان کے مطالعہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے شاعوانِ سلف کو
لہنے میش نظرد کھا کھا اس قصید ہے میں ،

چوپیوندبادوست خوای اک دل نرچیزی که جزاد ست پرینگهل ایک عد تک منوچری کولینے پیش نظرر کھاہے۔ ان قصیدول میں ؛ معلم کیست عشق در کنج خاموشی دبستالش سبق نادانی و دانا دلم طفل مین خوانش

کنگرایوان شکرکاخ کبوال برنرست رخهادان کش بدیوار حصار دین درست فاقانی کاتبیع کبای درست فاقانی کاتبیع کبای در در در در در در مرست شعراد شاق آمیز شروی بیردی کی مان کی شاع آن اور عارفاند دو نوق م کی غزلیس بنایت بر مغز اور مامعنی موتی بین ان کے اشعارا بک حساس اور میروز قلب تشیس کی نزجانی کرتے ہیں۔ مثلاً ان کی بیغزل ملاخط برو:

دیزم ذخره کوکب بی اه رخت شبها تاریک شبی دارم بایی بهر کوکب چون از دل گرم من بگذشت فدنگ از برر به پیانش شرا بله املیب از بسکه گرفتاران مرد ند مکوب تو بادش بهرهان بارشد هاکش به قالبها از باب و نب بهجار کفتم سخن وصلت بودایی بذیان آری هاصیت آن تبها غزل بین جامی نے متقدیمین عارفوں کی بیروی کی اور خاص کر ما فظ کو اپنے بیش نظر رکھی ہے۔ اور کبھی ان کی غزلوں پر غزل کی ہے۔ مثال کے طور پر بیغزل ما فظ کو سامنے کھی کہا ہے۔ اور کبھی ان کی غزلوں پر غزل کی ہے۔ مثال کے طور پر بیغزل ما فظ کو سامنے کھی ہے۔

ساتيا بياكه دورفلك مند بكام ما خديثيد وافرغ ده ازعكس جام ما

جامی کی الیبی غزلیں جن میں اہنوں نے وحدت کا نغمدالا پاہے ان میں ایک وہل کی غزل من میں ایک وہل کی غزل منون نے کے طور پر پین کی جاتی ہو:

مونزدروجود الاسیح نیست درین حون شگرن اصلا شکفیت

ولی جزریرکان این دا ندانند در بغازیرگردون زید کے نیست

جال اوست نابان وریز بیش در دا کرآن بیاد بادا اند کے نیست

عطائ عشق بیادست دردا کرآن بیاد بادا اند کے نیست

بارباب عامد معنی فقت ر مجوکای تاج برسر تاریخ نیست

جیرکای تاج برسر تاریخ نیست

جیرکای تاج برسر تاریخ نیست

جیرکای تاج برسر تاریخ نیست

ادرخساد نظامی سے جواب بین سالت نشویات مین جاتی اورنگ سے نام سے کھی ہیں۔ ان

دورخساد نظامی سے جواب بین سالت نشویان مفت اورنگ سے نام سے کھی ہیں۔ ان

مرزوں کے نام برہیں ،

ا سلسل الدالدهب: برتمنوی فلسفیان، دینی اورا خلاقی مسائل پراکمی ہے۔ اس بین حکایتیں اور مثالیں کمی ہے۔ اس بین حکایتیں اور مثالیں کمی آئی ہیں ساس میں اسلامی عقائدواصول، قرآن کی بعض آئیوں کا فسیر اور معنی نادر عقیقت حق جیسے مسائل بر بھی ہے۔ اور معنی نادر عقیقت حق جیسے مسائل بر بھی ہے۔ کسی ہے حقیقت حق جیسے مسائل بر بھی ا

اوست مغزجها ن جمان بهمه پوست خود چرمغزوچه پوست بچل بهماوست بود کل جهان جمان بهمه پوست کرد در کل بذات خویش ظهور میشور کرد در کل بذات خویش ظهور میش میشه که جامی نے پیشنوی سلطان حسین کے نام معنون کی ہے اوواس کے خمن میش شہوکہ شعرار جیسے عنصری ، رود کی ، سنائی ، نظامی ، مغزی اووانوری کا نام بیاہے ۔ یہ نشنوی نظامی کی تنزی ہوئت بیکر کے جواب میں کھی گئی ہج اوراس کا آغاز اس شعرس ہوتا ہے ،

يله الحسد تسبل كل كلام بصعنات الجسلال والاكوام ما-مسلامان وابسال: یرشنوی ایک قدیم قفته سے ماخوذ ہے اور جامی سے پہلے طبح النسس ابوعلی سینائے اسے اقتہاں وتصنیف کیا تھا۔ جامی نے اس تفتہ میں بھی صوفیا ندمطالب بیان کیے ہیں۔ مثاعر نے اسے اوزون جس آق قونیلو (۱۸۸ -۹۹۸ می کے بیٹے دیفقوب بیگ کے نام معنون کیاہیے۔

سر تعفد الاحوار و دین اوروفان شوی سے اور نظامی کی شوی مخزن الاسرار کے جاب میں مندی مخزن الاسرار کے جاب میں مندی میں کا رہا ہے۔ اس میں بارہ باب میں والم می نے بیشوی طریقہ دلفت بندیہ کے اور کا مرالدین عبیدات معروف بدخواجدا حوار کی مدح میں لکھی سے ۔ اس کا مطلع ہے :

بہ است اللہ الرحمان الرحمین مہمت صلات سرخوان کریم ہم است صلات سرخوان کریم ہم است حالات سرخوان کریم ہم است حالات کا بیان میں کھی ہے اور سلطان سین کے بیان میں کھی ہے ۔ اس ناٹروی میں ہما بیت لطیعت حکا بینی اور ناڈرشلیس بیان کی گئی ہے ۔ اس ناٹروی میں ہما ایت لطیعت حکا بینی اور ناڈرشلیس بیان کی گئی ہیں سیخة الا برار کے مقدمہ کی ابتداء اس شعر سے ہوتی ہے :

ابتدی جسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ المنوالی الرحمان برائے ہوئی ہیں مثلاً وصعب بوری شنوی میں چالیس عقد مختلف عوفان موضوعات پر کھے ہیں مثلاً وصعب دل ، سرح سخن ، آفار سے پرواد دکا اسکے وجو د پراستدلال کیونکری تعالی حقیقت وجود ہے۔ دل ، سرح وغیرہ وغیرہ سٹرعقد کی شرح کے بعد اس سے خمن میں دوایک حکایتیں تصوف کی شرح وغیرہ وغیرہ سٹرعقد کی شرح کے بعد اس سے خمن میں دوایک حکایتیں بطور شیخ عطار اور مولانا ادم

اسی اسلوب پر کا ربند مخفی شدگا باب اخلاص کے ستائیسویں عقد بیں فرطاتے ہیں :

ہمیست اخلاص فرا زخوکند کا رخود را بجٹ دا افکرندن کا رخود را بجٹ اور دن نقد دل از ہم طالص کردن دوی چوں زر بخلاص آور دن دل باسباب جماں نا وادن دیدہ بر حور جمال نہا دن

ساختن از دوج سان قبلہ کی تا منتن روی زهر دہم وشکی اس مناسبت سے وہ اِس جکایت کوبیش کرتے ہیں، تاکہ اِس سے افلاص کی تا تبر اور اِس کی اہمیت واضح ہوسکے ۔ بے رہائی اور صفاکے قلب کی نوبی روشن ہوسکے۔ اور پیملوم ہوجائے ، کہ قلب ونیت کی اہمیت زیادہ ہے ، ذبان و بہان کی کوئی آہمیت نہیں :

٠٥ اورنظامي کي مشهورترين مثننوي جه - اورنظامي کي مشنوي خروشين کې واب بين لکوي کئي چه اس کاسند نصويف ٨٨ مه عه اوريه مهی ابود لغازي سلطان حسين محنام معنون کي کې پيشنوي کا آغاز اس شعرت بونا ہے -اولي غنج وامب بيج شاني کي از روضه مواويد بنالي

"المتريخ اوبهات ايران

۲۰ بیلی و محبون: به مثنوی نظامی کی مثنوی بیلی و فبون کے جواب بیں لکھی ہے - اور سنہ ۱۹ میں و مجبوب اور مثنوی می ۱۹۸۹ء میں چار مہینے کے اندر ایسے نمام کیا ہے - ارس مثنوی میں (۹۰۰ میر) شعر ہیں۔ اور مثنوی کی ابتدا ارس شعر سے ہوتی ہے :

ای فاک تو تاج سطبندن مجنون تو عقل بروشمنان در محنون تو عقل بروشمنان در محنون تو عقل بروشمنان در محارف استندری و برنظامی کی مشنوی کی ابندارس شعر سے کی ہے والہ است معنون کیا ہدارس شعر سے کی ہے والہ الی کمال الی

بوباید بزرگیت بیرانهٔ سر بحث م بزرگی به بیران نظم بخصه دردنی که آن نششت زقر دباری نباشد درست نصبحت گری بردل دوشال بود بچون دم صحگه بوستان برروسی قیاری بخشش نمانی فروب میکارش بخشش نگشائی برروسی می آن راکه دانشورات بدانش زنو قدر ادبر تراست برانش زنو قدر ادبر تراست

اسی طرح نناعو نے دو مرب مقامات ہو جھی جیسے یوسف فرانجا کے فائد پر اپنے فرز در کو تصیحت کی ہو۔

او پرجن شویوں کا ذکر کہا گیا ہے ان کے مطالعہ سے بہی طام پر فوا ہے کہ جا جی نے نظامی کی خوب ہروی کی ہے ، اوراس شاع کی نصافیت کو اپنے لیے نصب العسبین فرار دیا ہے۔ جا جی نے نظامی کے سیم کی بروی کی ہے ۔ لیکن فرق مرف آنا ہے ۔ کھا اطور مج فرار دیا ہے۔ جا الائک یہ سادہ تر اور میٹیر شہریں ٹرسخن مرائی کی ہے ، عالائک یہ اسلامی کے بر مسیم جا می کے بر مسیم اور تیا ہوں کے بران میں بر میتا ہیں یا وارستانی مشنوی میں اُستاد تنظامی کی بیاب اور نہا بہت ولنش اور بیا تر مر شیخ بھی کے ہیں ۔ ان کا جا می نے مسمط بھی لکھ بیں اور نہا بہت ولنش اور بیا تر مر شیخ بھی کے ہیں ۔ ان کا جا می بندیا تا کہ نہا بیت جا ان کا مرشیر ہے ۔ اس مرشیہ سے ایک بندیا تا کہ نہا بیت جا ان کہ زمید سے ایک بندیا تا کہ بہا بندیا تا کہ بوب سے ایک بندیا تا کہ بوب سے ایک بندیا تا کہ بوب سے ایک بندیا تا تھی ہوں ۔ ان کا مرشیر ہے ۔ اس مرشیہ سے ایک بندیا تا تھی کہ بیت در اور اس مرشیہ سے ایک بندیا تا تھی کہ بیت اور کہا ہوں کے بیٹے صفی الدین کا مرشیر ہے ۔ اس مرشیہ سے ایک بندیا تا تھی کے بیت اس مرشیہ سے ایک بندیا تا تھی کہ بات کی تھی کہ بیت اور کہا ہوں کے بیٹے صفی الدین کا مرشیر ہے ۔ اس مرشیہ سے ایک بندیا تا تا کہ بیت میں اس مرشیہ سے ایک بندیا تا تا کہ بندیا تا تا کہ بندیا کہ بندیا تا کہ بندیا کہ بندیا کہ بندیا کہ بندیا کہ کا مرشیر ہے ۔ اس مرشیہ سے ایک بندیا کی کو کی کے دو کہ کو کی کے دو کہ کو کی کو کی کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کے کہ کو کر کر

يُروناوني بي توباغر ترجيتم توبي بايوني. ست آديم ماكر مبعض بينم تو تنهساجوني. بينيترم بوده تك سرامروز تدباجوني. هومن جا توكدورزيرزيس ساخة جابوني. بينسره زيرخاك آمده اي ديده بيناچني بال توكي مي بيزسدكدورين خوردن فه اجني بشهروجود من ازيس شهرالولي تو معراجاني.

زیرگل تنگ دل ای نیزونای فی سلک جمیده با بیرگست آنه بررخاک توام ایک از بر بیشیزم بی تو در ردی نیس تنگ ه جرن ها ی شود دید بین از غباری تسیره خود عمهای توام ده که خیال توگی مود بعنهای توام ده که خیال توگی جیساکداد پراشاره کیاجا چاہے . جامی مرت شاعری نہیں تھے۔ شاعری کے سوا و ہ اور سلم میں جاری کے سوا و ہ اور سلم میں جی جارت رکھتے تھے۔ اس سلم میں جا ی دوسرے علوم ہیں جی جہارت رکھتے تھے۔ اس سلم میں جا ی نے فارسی نیزیں کی کتا ہیں لکھی ہیں ۔ ان بیس سے بعض مشہور ترین کتا بیس یہ ہیں۔

اور تقار المصوص فی مثر حقق الغیصوص ۱- برکتاب فلسفہ اور تقین کی کتاب فصوص کے دوسرے اور تقین کم کے مصدف بنے محمی الدین عربی (متوفی سے ۱۹۷۸) کے عفائد کی نشر ح دنوا ہے۔ نقال مصوص کے دوسرے اور تقین کم مناور کی الدین عمد رالدین قوینوی کے عفائد کو بیش نظر رکھا ہے۔ نقال مصوص کے دوسرے شارخون کے افرال اور خاصر کر برین تو بیزی کے عفائد کو بیش نظر رکھا ہے۔ نقال مصوص کے دوسرے کی تالیت کا سال سے تا ۱۹۷۸ ہے۔

۲۰ نفیات الانس، بر (۱۹۲) علماء و فضلاء اورصوئی اولیا وکانذکره سے بر ندکھ سند سهم و بیس تالیف آوا - (س کتاب کی اصل محدین سلی بنیا اوری دستوتی ۱۸۲۱) کاع بی کتاب طبقات الصوفیہ ہے - بعد بیس موّاجہ عبدالتدانصاری دمتوتی ۱۸۲۱ بنداست بردی زبان بین منتقل کیااور اس میں اپنی طرف سے اضافہ کیا - اس کے بعد جامی نے امیم سلی شبرنوان کی فرمائش بولیسے نئے سرے سے ادبی فارسی بیں لکھ کر مکمل کیاا وراسیے زمانے نک معرفیہ کے علاقہ کے علاقہ کے الاست کا اس میں اضافہ کیا ۔

دوران بین اس کتاب کی نصنیف کا اداده کیا اور گلت ان کی طرز بین ساف نی اس کونمام کیا گلت نان کی طرح به کتاب بھی لطیف حکایات اور ظریف برکانے ملوہے - اس بین نہایت ایسے شعر آئے بین اور معض علماءا ور شعراکا ذکر تھی آگیا ہے

ادبرجن کتابون کا دکر مواان کے سواجائی نے کئی رسالے بھی تصنیف کے بین ای بین سے بعض رسالے دبنی سائل برہیں، جیسے بی ذرعضائی کی حدیث کی تقدیم جہاں حدیث (جس بیرعل مان دے کر سرحدیث کی فارسی نظم میں شرح کی ہے کا مناسک جے ، رسالا تہا لیا یہ وعن ہے مام من خطم وادب اور عوص پرجورسالے لکھے ہیں ، اُن میں سے چذر کے نام یہ ہیں بورسالہ در علم قوافی ، ، ، جنیس الحظ "، او منشات " اور در مبعیات "وغیر حدام قوافی ، ، ، جنیس الحظ "، او منشات " اور در مبعیات "وغیر مرحد فرائل الصعباً تئید" جوشر حر المام می کے نام صف شہورا ور تناور نے میں تاریخ صوفیاں وغیرہ شاہل ہیں ۔

مبساکه اوپراشاره کیاجاچکاسے معانی ایران کے مشہورشاعوں اورعار تو راسی شار پوتے ہیں - جامی کے مشہور معاصب پاہر ، میر ملی شیر نواج اور دولت شاه سرقندی ان کا نام تنظیم و سریم کے ساتھ لیتے ہیں - اور انہوں نے جامی کی غطمت اور ایران اور ایران سے باہر دوسے ملکوں میں ان کے کلام کی مقبولیت کا تذکرہ کیا ہے -

وا می کا انتیازخاص ده مقام اور مرتبہ ہے۔ جوانہوں فے عالم تصوف دعوفان میں ماہل کر انتقاء اور ده اس مشرب کے بیروں کے فلیف اور قطب ملف کئے تعبی

بندوستان دوخاص رتری عنان درجانی برجانی کے افکار واشعاد کا براکہ الزبرائے ورسلاطین عنان جیے سلطان فرفان فرق ۵۸ - ۹۱۸) جائی سے ادادت رکھے تھے۔ اوران سے خود سلاطین عنان شعرار میں سے بہت سے شاعرو نے جامی کے سبک اور ان کے عفائد کی بدی اور تقلید کی سے ۔ اور عنانی ادبیات کی بنیا دابرانی ذوق اور ابرانی طرز برکھی ہے۔ عنان میں بنا میں بنا دبیات دفات بالی نہایت شان دشوکت کے ساتھ جامی نے ساتھ والی نہایت شان دشوکت کے ساتھ

آپ کامنازہ اطابا گیا۔ اور علماء و فضلًا اور امراء وقت کی موجود کی سرب رفاک کیا گیا آپ کی تاریخ وفات کا مادہ اس آیت سے کالاگیا ہو۔ وَمَنْ دَخَلَدُ کَانَ أَمِمَا لا

# مغلول اور تمور اول کے دور کانٹری ادب

## تاریخی کت ابیں

مغلوں اور نئیورلوں کے دور سے پہلے بھی ناریخ ایران برائم اور شرور نصانیف عالم دہویں سے ایکی تنبیں ۔ اُن میں سے بعض بہتے نامیر کے ظہری تأمیر کی تامیر کا تامیر کی تامی

اتری دور میں تاریخ نوسی کو طرافر وغ ماصل ہوا اور بعض ایسی مشہور کتابیں مفل اوٹیم کئی بادشا ہموں کے نام برکھی تاریخ جا ہم ایران کی عمومی تاریخ کے اہم ترین یا خذوں بین تاریخ جا ال کشاہی برطا مالدین عمومی تاریخ بیاں گشاہی برطا مالدین عمل مالدین عمل مرادا ورفاصکہ بلاکوفال عمل کا بیان بہارالدین محرکی تصنیعت ہے۔ عملا ملک ہو بنی مغل امرادا ورفاصکہ بلاکوفال اور انافاں کا درباری ملازم نفا اور ان کی مان سے عواق عرب اور دو وسر مصوبوں کی حکومت برمقر رففاء یہ کتاب بنین جلدوں میں ان کے بادش ہوں کے مالات ، فال کے مالات مال کی فتو جات ، ان کے بادش ہوں کے مالات ، فاصکر چنگیز فال کے مالات سند افرادی فتو جات ، ان کے بادش ہوں کے مالات ، فاصکر چنگیز فال کے مالات سند اس کے منہ بین فوارز مشاہدی لائوں اور اس کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ اس کتاب کی اہم بیت اور شہرت کے بارے میں انت اس اسا عیلیوں کی تاریخ بولیوں نے اس کتاب کی اہم بیت اور شہرت کے بارے میں انت کے بہیں ۔

عطائك فالمصافح مين أدربايجان مين وفات يا فا اور تبرير كم مفرو سرفاب

مين دفن بودا

طمقات ناصری: طبقات ناصری ایک عمومی تاریخ ہے - اور ابتداء سے سنده می الدین مضابین وہ ہیں جون وتان کے حکم ان خاندانوں کے حالات اس میں بیان کے سکے علات بر سکھے ہیں - اس کتاب کے بہترین مضابین وہ ہیں جون وتان کے حکم ان خاندانوں کے حالات بر سکھے ہیں - اور اس کے حکم ان خاندانوں کے حالات بر سکھے ہیں - اور اس کے حضمان میں تاریخ ایران کے بعض اہم واقعات جون کا خود مصنف مینی شاہد رہا ہے - نہایت میتن اور روان طرز میں کے فاح قدم کے واقعات جون کا خود مصنف مینی شاہد رہا ہے - نہایت میتن اور روان طرز میں بیان کے ہیں واس کتاب کا مصنف ابوء عثمان منہا جوالدین جورجان کا رہنے والا تھا۔ اس نیان کے بہت سے اہم واقعات کا ابنی آئیکوں سے مشاہدہ کیا۔

اس ذما نے کے بہت سے اہم واقعات کا ابنی آئیکوں سے مشاہدہ کیا۔

تاریخیمین ، دس کتاب کی اصل ابو نصر عتبی کی عربی کتاب ہے۔ عتبی سلطان محرد غزوی کتاب ہے۔ عتبی سلطان محرد غزوی کے دربار کا ملازم مقا ادراس نے بیرکتاب محرد اور اس کے باپ سبکتگین کے مالات پریا بچری کی ابتدار میں کہی تھی ابور شرف نا رمح گلیا بیگانی نے ساتویں صدی کے اسخدیں اس کا ترجمہ نہایت دواں اور سلیس فارسی میں کیا ۔

به کتاب ممووغز فوی کی تاریخ کی صح جز نیات پرمنتل ہونے کی دجہ سے بہت ایمیت ان سے م

اس کتاب کومغلوں کی اہم ترین تاریخ کہاجا سکتاہیے ۔ تو اجر شیدالدین نده فرن ایک زیردست وزیر اور اہم بیاسی مرتب کاجا بل مشہور محتی تفا۔ بلکہ وہ اور وسرے علوم وفنون بیس بھی کانی لیجیب ترکما تفا - ایس نے دینی اور ادبی مسائل برکئی مفید اور اہم تا بیس کھی است ند ۱۸ ایس د شمنوں اور جا سدوں نے اِس دانشمند وزیر کے فلاف سازشری اور است سلطان ابوسعید کے حکم برتمبریزین فتل کردیا گیا .

تاریخ معدان برسانی ملفت بوسا حضرة کی تصنیعت ہے۔ بیرون بدالدین فضل التدکام عصر نفا رشید الدین نے اس کی سرتی کی تقی - ادراسے اور بیا بینو کے دریا رہیں بیش کیا تنا متاریخ وصاف اصل میں تاریخ جمال گشا كانتمه وادر طاكوك ما مخول بغدادكي فترس البكرسة ٢٠ د تك عرود اس س درج بیں بین مغلوں کے اخری بادشاہ ابوسعید کے زمانے تک کے حالات بر یہ کتاب فوی ہے ۔ کتاب دصاف بے حرورت طول وکلام نعفیدعبارت ، تصنع اورالمناب کی وجرسے دورمغول کی تقبل فارسی کے سیک کانموں سمجھی جاتی ہے۔ لیکن مصنف کے زمانے کی نہمایت آئم اور مفید بائیں اور تاریخی تفصیلات اس کتاب میں درج ہیں۔ تاریخ گزیک کا کا ایر بخ جمال گشااورجا می التواریخ ی تصنیف کے بعدناریخ كزيدة تصنيف بولي يداوراس سبك مين لكيي كئي يداور اصل مين جامع النوارخ سے عمدہ مطالب اس میں نقل کے گئے ہیں۔ یہ کتاب سے ناماد میں فتم ہوئی -اور بوں اس کے آخریں نازہ مطالب آگئیں ۔اس کے مصنف حمدالت متوفی قروین نے ایک اور معنصان ناریخ شابنای کی طرز میں کھی ہے ۔ آس کتاب میں (۵۷۰) شعرین - اور ابتدا اسسلام سے لیکردورمغول تک کے واقعات اس میں بیان کئے گئے ہیں۔ معنیف نے سن ٣٠ ديس است خم كياس - اورظفرنام راس كانام ركهاس - اس كسواس معنف ایک نیایت ایم حفرافیائ کتاب ایران کے شہروں اور راستون کے باسے میں لکھی ہے اس كانام نرصت القلوب ركهام واوراس سدة ، م ع د نفينت كبام حمد المتر مستوفى في الماد ١٥٠ ومين بيقام قردين وفات بالئ.

ذيل المتواد بج ، أربدة التواريخ أيك عمونى نار بخ به - اورچار حلدول بيل المسي كل المتواد بيل المسيلة المين المركان الم

رس دوری اور تاریخ بین فضیح خوانی کی صنیف مجلی فیصی " فابل ذکرہے۔ بہ
ابتدا دسے نویں صدی ہے ہے وسط تک کی ایک عمومی اور فی صنید تاریخ ہے ۔ اس کے
سوا عبدالرزاق سم قندی تاریخ مطلع السعدین بھی فابل ذکرہے ، اس میں سلطان ،
ابوسعید المخانی اور ابوسعی تیموری کی ولادت بیسے سسہ نہ ہ ، ، ، سے لیکرس نہ ۲ که
تک کے در میانی سالوں تک سے وافعات بیان کے گئے ہیں ، اسی طرح معین الدین ،
اسزازی کی تصنیعت تاریخ مرات بھی قابل ذکرہے ۔ بو بیموری دور کے ابخر میں لائیف

 بن محروم مروف بر میرخواند بلخ کے نجیب زادون بین تفا - ادر میرعلی شیر کو آئی کی ہے ہیں خا اور میرعلی شیر کو آئی کی ہے ہیں خا اس نے سب نہ سر ، ۹ میں بمقام ہرات و فات بائی سر اس کتاب کا باقی محتوان سساتویں جلیہ کے مطالب کو جومصنف کی دفات کے بعد کے جندسالوں کے واقعات پر سر منتجل ہیں ، مصنف کے پوتنے خواند میرنے کمل کیا ہے - اس کے سوانو اند میرنے سند منتجل ہیں ، مصنف کے پوتنے خواند میرنے کا صند اللہ خواند میرنے سند میں روضتہ الصفا کا ایک فلاصد خلاصتہ الل خوار کے نام سے نیار کیا ہے -

۲- تاریخ شعر وعب روص

مُعَلُوں اور نئیور پول کے دور میں عمومی تاریخوں کے سواا بران کی ادبی تاریخ اور طموشسر برہی کتابیں لکھی گئی ہیں - ان میں سے مشہور کتا بیں لباب الالباب سند کرہ دولت مشاہ رستا ہے ملے م

رس دور کبھیر نے ایر افی عالموں کی خاص طور رپرسر رپنٹ کی تفی جومغلوں کے حملوں ابتدا دید، ن سے بھاگ کر میندستان آگئے ستے۔

تلكرة دولت شائ : لبإب الالباب ك بعد فارس كالهم تربن تذكره دولت سمرقندی کا تذکرة الشعراء به ، به تذکره سد ۱۹۷ سک لگ بعگ بعض بنمورول کی سلطنت كالخربين تصنيف بوكسيه - اس مين ابتداء سه ليكرنوس معدى كالخربك كة تقريبياً د ١٠٥) فارسى شاعرول كه حالات درج بين - اس تذكره كالمصنبف دولت بن علا والدوله سمر فندى امبر زادول اور ذى مرتبه لوكول بين شاركياجا تا تقا واس كا باب امبرعلا الدوله ، شامبرخ کے تدیموں میں شامل تھا ، تورد ولت شاہ بھی ہرات بیں اوالغازی سلطان حييس اورامبرعي شيرندان كامقرب مقاءا ورمولاناعبدالرسمان جامي كأم عصر مقا ان تینوں کے نام اس نے اپنی کرا ہے اسٹر میں لئے ہیں - ابن کی مدرح کی ہے - اور ان کے قضائل گنائے ہیں - مصنف نے فارسی شاعروں کا یہ تذکرہ امیر علی شیرنوا بی کے نام مونو كيام عد كيونكم اسى عالم وزيركى تشويق اورسريريستى كى وجسس يه نذكره لكهاكيا عقاء المعجم : محدين قبس دائي كي صبيف المعم في معابير اشعارا لعم عروض وال اورنفدشعرر فارس كي امم تربن كِتاب يه - بويم كك برخي سه . يدكمتاب مذ هرف ان نينون منون محقوا عدى جامع بوليك السين نهايت كارآ مدمثا لين اوراشعار معي آسے بيس اور بهت سے بیدے شاعروں اور فاصکرمصنف کے معاصروں کے حالات آئے ہیں ارس لحاظ سے اس کتاب کی استہدت اور بھی بردھ کئے سے - اس کتاب کا معبنف رے کا رہے والا تفا ، اورمغلوں کے حملہ کے زمانے میں خوار زم شاہ کے ساتھ ساتھ شہر بنہر ما را مارا معیزنارها - اعزکار مغلوں کے درسے فارس معاک گیا - اور یہاں سب ، ۱۲۳ رمیں اتا مکر سعد بن زنجي كي خدمت اختيا دكري - اس زماني ميراس كتاب منجم كوجيه فارس آفس يهيك أس فع بي زبان مين تصنيف كيا تفاعظ الماكن مين فارسي كاما مهربينايا . اور جن نعها نبف کا ذکر کیا گیا ان کے سواند کرہ ، سوا نخ اور مراتی کی بہت سی

ابسی کتابیں بھی باتی ہیں ، جواسی دور بر تصنیف ہوئی تقبیل ، ان بہتے مولانا عبدالرجان ۔

جامی کی تفیات الالنس ، سلطان صیب کی مجالس عشاق ، حسیں داعظی تصنیف بوقی میں تفیات ، فابل ذکر جن ،

یوفی تر الشہداء حضرت امام حسین ، اور آپ کے ساتھبوں کے مصائب کے ذکر مرتکی کے دوفیت الشہداء حضرت امام حسین ، اور آپ کے ساتھبوں کے مصائب کے ذکر مرتکی کے دوفیت مرتب کتاب سے جس میں اسم کی مصیبتوں کا حال آئی تفصیل کے ساتھ کہا کہا ہے ۔ دون کی مرتب کتاب عزاکی مجلسوں میں بڑی جاتی ہاتی رہی ہادر " روض سے رفوان " کی اصبحال میں بڑی جاتی ہاتی ہی جس میں بڑی جاتی ہاتی ہے۔ اور قدیم ترین کتاب عزاکی مجلسوں میں بڑی جاتی ہاتی رہی ہادر " روض سے رفوان " کی اصبحال میں بڑی جاتی ہاتی ہے۔ اور قدیم ترین کتاب عزاکی مجلسوں میں بڑی جاتی ہاتی رہی ہے اور " روض سے رفوان " کی اصبحال میں بڑی جاتی ہے۔

## ۳- احنلاق

پیلے دوروں میں علم اخلاق برعربی اور فارسی زبانوں میں کئی کتا ہیں لکمی گئی فنیں ان کتا بوں کئی کتا ہیں لکمی گئی فنیں ان کتا بوں سے بعض کا ذکریم کر چکے ہیں۔ مغلول اور تیمور پوں کے دور میں می طماء اور کما نے اس موضوع برکتا میں لکمی ہیں، ان میں اخلاق ناصری ، اخلاق جلائی اور اخلاق جسنی اور انوار سہملی وغیرہ شامل ہیں ،

ا فلاق ناصری : افلان زامری اصری اصلات با حکمت علی برلکی گئے۔ میں اس کا مقت میں برلکی گئے۔ میں اس کا مقت میں برلکی کئی ہے۔ اس کا مقت میں اس اعبد اور محاکم مشہور حکم نصبر الربی عبد الرحیم ابن ایں منصور کی فرائش پر لکھی ہے ، اصل میں برکتاب ابن مسکور کی فرائش پر لکھی ہے ، اصل میں برکتاب ابن مسکور کی افلاق کرتاب "طہارة الاعماق فی محمل بیب الاخلاق" کا ترجم اور خلاص ہے ، اور طومی افلاق کرتاب سے بھی اس میں فیض مطالب کا اضافہ کیا ہے ، یہ کہتا ب سے مین اس میں فیض مطالب کا اضافہ کیا ہے ، یہ کہتا ب سے مین اس میں فیض مطالب کا اضافہ کیا ہے ، یہ کہتا ب سے مین اس میں فیض مطالب کا اضافہ کیا ہے ، یہ کہتا ب سے مین اس میں فیض مطالب کا اضافہ کیا ہے ، یہ کہتا ب

اطلاق طلالي واس كتاب كاصل نام الانتلاق في مكارم المذلاق

ہے اور نہذیب اخلاق ، تدبیر منزل اور سیاست مدن برلکمی گئی ہے ، معنیف کے بیان کے مطابق اس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کامصنف مطابق اس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کامصنف طلال الدین دوانی (متوفی ۹۰۸) صوبر فارس بیں کازروں کے قربیب قربیر روان کار بنے دالا مکیر دعارف نفا ،اس نے یہ کتاب آق فو نیلو سلطان بن حسن کی فرما نُس رِنویں صدی کے نصف اُخریس تصنیف کی ہے۔

اخلاق محسی، افلاق محسی، افلاق محسی اصول افلاق اورصفات برلکمی ہوئی گتاب ہے اس میں میں اس کا مصنف حیدن داعظ کاشفی ہے ،اور اس نے یہ کتاب سے من ماس کا مصنف حیدن کے نام لکی ہے .

انوارسهملی : اس متروکتاب بی جاندوں کی زبان جکا کیوں کے ذریعہ اس کو اضافاق بیان کے کے نی بین کے کئے ہیں ، اس کتاب کی اصل کلبلہ ودمنہ ہے ۔ اس کا مصنف ملاصین واعظ کاشی ہے ۔ جس کا ذکر افر کہا جا ہے ۔ واعظ کا شفی کا ارادہ تھا کہ ابوالہ مالی نصر اللہ کی کہا ب کلیلہ ودمنہ کو بہتر انداز میں اور سادہ تما نداز میں بیان کرے ۔ اور عربی انشمار اور در مثلہ کو ترک کر دے لیکن اس کا بیم مقصد پورانز ہو سکا اور اس کتاب کا سیک اس زمانے کے موجد بر کلف سبک کا تابع ہوگیا ، لطافت اور مثانت میں انوار سمبلی ہرگز کلیل کا مقابلہ نہیں کرسکتی اس کے کا تابع ہوگیا ، لطافت اور مثانت میں انوار سمبلی ہرگز کلیل کا مقابلہ نہیں کرستان میں بہا ہم فرد باور خاصک میں دوا تھا ، اس کے بود افراز اس بی برائی فار سی نوا تھا ، اس نواد اس بی نور تا اور جہارت کا خوب میں اس نے فارسی ڈیان پر اپنی فارت اور جہارت کا خوب میں اس نے فارسی ڈیان پر اپنی فارت اور جہارت کا خوب بھی کتاب بیں ابوار دوات کا خوب دوات دیا ہے ۔

مغل اور تنموری دور کے علم اور عارف جنوں نے بیشتر عوبی میں تصنیف و تالیعت کی ہے شہاب الدین سے رور دمی البحض تحدین محر شہور برشہاب الدین لین واداشہاب

رجن کاذکرادیر ایجام کی طرح زنجان کے قریہ سپروردے رہنے والے معے ،آپ کازیا دہ ترقیام بغدادس را اورعباس خليفه الناصر إرين التراب كابرا ادب ادراحترام كرنا تفا شخ ابنے زمانے کے بہت بڑے بزرگوں اور عار فوں میں شمار بھوتے تھوف اورسلوك بيس عوارف المعارف آب يى كى تصنيف يد - آپ في سايد بين وفات يان م نجم الدبن داري: ينخ بخم الدين الوبكرعبدالتدبن مجدرازي عبي لينه زمان سك زبروست عالمون بين شارك بات في مغلون كم حماست بهد اردبيل بعير بالدروم تشريف ك من المبل عن كتاب من صادالعباد من المبل ع الى المعاد بومعانی اورنصوف يرسه ، فارسي زبان مين تصنيف كى ، آپ نيرهاني بيروفات يا ي س خوا جرنصبرالدبن طوسى: الدجقرنعيرالدين محدب عرب صطوس كاجداد قمك نواح *کے رہنے والے تھے*. نصیرالدین نے <sup>و</sup> کھے نہ میں منفام طوس ولادت پائی بہین علم عاصل کی ، علوم حکمت ، رباضی اور نجم میں انتہائی تجرح مل کیا ، اور ایران کے چوٹی کے حکیموں ا ادرعالمون میں شامل ہوا ، مغلوں کے حملوں سے پہلے تواجہ اساعیل امیروں کی الازمت میں تقا ، بجبر مغلی کے زمانے میں بلاکو کے دریار سے مقربوں میں شامل کیا گیا ، اور اس کا ندیم ومنظیر بن كيا ، براي براي سفرول مين بلاكو كساعة رما - اوراس كى رينمان كى ، مغل امرا ، خواجر كى بات كي بهت مرسه كرت على ، خاص كريخ مين تواجر كي ديرارت كي وجرست انت علم بخوم كي تحقيق الد رصد برمقر كيا-أس في علم نجوم سي كى تخفيقين كين-اس العمراغرين بالكوك علم سعنواجم كى نگرانى مين ايك برطى رصدگاه تعييركى كئ- اور خواجه نے اسى رصدگاه مين المخانى زيرے كام سے ایی زئیین مرتب کیس .

قرام کی ایم تصنیفیں دباضی، منطق ادر بخوم پرزیں، ان میں سے علم سندسسر پر "د تحریر افلی س بیست پر نخر بر محبسطی موروشفق اور حکمت بر مشرح اشالاً الوعلی " شاہل ہیں۔ طوس سے بہتے بھی امام فخرالدین رازی نے ابوعلی کے اتفادات کی میں گئی اوراس كے ضمن ميں اوعلى سبنا پراعترا ضات كے عق و خواجه نے ابنارات ميں إن اعترافل كا جواب ديا ہے و اس كے سوااس نے تجربير العقائد كے نام سے ابك كتاب حكمت اكلام ادر فند عقائد كا انبات ميں لكمي ہے -

فواجه نصيرالدين في فارسي بي بوام كتابين لكمي بين - ان بين سے اخلاق ناصري كے سوا ( جبِ كافكرا و بركيا جا جكا ہے ) منطق ميں اساس الاقتباس مبيت اس مبيت اس تحرير اساس الاقتباس مبيت اس تصون بين رساله او حواف الانشراف ، بخوم ميں سى قصال ، اور عوض و قافسه ميں معياد الانشعار حبي كتابين مي شامل بين .

مغلوں کے دربار میں خاج مصبر الدین کے نفوذ واٹر سے ایران کے ملم وادب کو طافائدہ بہنچا کیون کی اس سفید شارعا لمول اور ان کی کیابوں کو تباہی اور بربادی سے بچالیا - مؤاجہ نفرادر قات یا ہے۔

والے تقد اور شیاری ایدای الداخی اصرال میں عبداللہ بن عبداللہ بن علی الدیم الم المام کے بہت والے تقد اور شیاری قاضی القصائی کے عمدہ پر مامور تف آپ کا شیار مالم اسلام کے بہت بڑے معزدوں اور فقیموں بن بوتا ہے آپ کی شہور تزین تقدانیون میں ایک ایم کتاب مقیر قرآن ہے جوالوا المتغذیل واسم اوالت اور یک ایم سے موسوم ہے۔ آپ کی ایک کتاب مناج کتاب طواقع الا توار و مطالع الا تصار توحید پرہے عمراصول پرآپ کی ایک کتاب مناج کتاب مناج الوصول ہے۔ ایک اور کتاب ہم تاریخ مضامین کا قلاصدہ اسے نظام التواریخ کے نام سے فارس میں کلکھ ہے۔ تاصی بینا وی نے اپنی و مذکی کا آخی دیا و تغیر برس گذارا اوراسی شرین فارس میں وفات بائی ۔

فر کریم فروین : عمادالدین ذکریا بن محود قروین فارسی شعردادب میں ایک جھوتے۔ انداز کا معینف ہواہتے - وہ جغرافیاتی علوم میں کانی مہارت رکھنا تھا ، اس کی شہور نزین کرتاب عجائب المخلو قات و عزائیب الموجودات ہے ۔ یہ کِتاب جوانی دنیا کے عجائیات پرکھی ہو۔ دس کی ایک کناب آثار البلاد واخیا العبادے۔ پرکتاب تاریخ اور جزافیہ پرکھی ہو۔ اس میں ایران کے انیس شہور شاعروں کا ذکر بھی متاہے۔ خزوبنی نے سُلٹ کٹر میں وفات پاکئی۔

قطب الدین شیرازی ایمان بران محمود بن سعود سیران کاسانی بین به بارن خطب الدین محمود بن سعود سیران کے مشاہر کرکما دیں بوزاہ ہے اپنے زمان کے بیشتر علوم چینے طب، بخوم جمت اور بور بنتی میں کمال رکھنے تھے ، اس کے سوا اوری ذوق اور شرکری کاسلیقہ بھی ابندیں خوب تھا۔ ابندوں نے مدتوں آذر بائجان میں ندگی بسرکی اورخواج نصیرالدین کی مجالس درس سے استفادہ کیا، اور مراغہ کی رصد گاہ کے کام میں اس کا بائھ بٹایا۔ اس کے بعد ما دروم چلے کے۔ بیال مولا ناجل الدین ردی سے ملے اور پھر برزوالیں گئے بنائے می خوب اس میں نہیں وفات بائی شطر یخ کھیل نوب جانتے تھے اور بہیں چنگ بجانا بھی خوب آتا تھا۔

ان کی اہم تصانبیت ہیں طب پرشسرے قانون ابن سینا، اور حکمت پرسشیخ شماب الدین سروردی کی شرح حکمت الانشراق ہے۔ اس کے سواان کی کست ا ورق الماح فارسی زبان ہیں حکمت کی کتابوں میں نمایت اہم اور بلندیا یہ کتاب مجھی جاتی ہے۔ بخومیں اہنوں نے التحقہ الشامیہ وہمایۃ الاوراک کے تام سے ایک تصنیف اپنی بإدگار چھوڑی ہے۔

قاضى عفد الدين ايجى ايك ايك جائين الريان احدفارس كمشود عالمول بي شام المحاصى عفد الدين المحمد المح

قطب الدین ازی اور این زمان کی جی مفالدین ایک کے شاگرتھ فطب الدین رازی اور این زمانے کے جی علی دیں شار کے جاتے تھے۔ آپ فرائی زمانی کا آخری زمانہ بلاد شام میں گذارا عکمت اور طق برکتا بیل کھی ہیں ان میں کا تبی قرونی کی کت بہ الرسالة الشمیہ کی نفر ہستر شمسیم کے نام سے لکھی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے لوامع الاسرار فی مفترح مطالع الا توار فطب الدین را زی کی شهور تصانیعت میں ایک کتاب محاکمات بھی ہے۔ فیزرازی اور نواج نوسی طوسی فراشارات کی شرح میں جوافت کا ان کیا ہے، ان یواس کتاب ہی کا کمہ کھا ہو۔

قطب الدین را ڈی نے لائے میں ملک شام میں وفات پائی۔
مغلوں اور علوں سے پہلے کے دوروں میں جفنے شاعر، ادبیب، عالم اور کیم
گذرے ہیں ان میں سے صرف چند کا ذکران ابواب میں کیا گیا ہے مفلوں اور تیموریوں
کے دور نے بست سے عارف ، حکیم منجم مصورا ورخطاط پیدا کیے ہیں ۔ تھاشی، تذہب ،
اور خوشنولسی کو تمیور پول کے دور میں خاصی نرقی ہوئی۔ اس دور میں جینے ختی اتنی بڑھ مکی تقیس کہ ان فون میں ایمان نے سیکھوں فن کا ربید لکئے ہیں۔

صغوی دورین نقاشی تذہبیب، قالمین بانی اور کاشی کاری کوجو کمال حاصل ہوا تھا اصل میں ان فتون کی بنیادیں ہت پرانی تقیں ۔ان نئون میں سلح تی اور نیموری دورہ ہی میں ترقی کے آثار پیدا ہو جیکے تنظے ، اور ترقی کرتے کرتے صفوی دور میں اپنے اس انتمالی کسال کو پہنچے۔

احند

فارس تذکرے دان کی جامع شرست کتاب کے آخرس دی گئی ہے) دور خول کا خلاصہ:

باؤن: تاريخ ادباب ايران، جسماقنى عباس اقبال: تاريخ مفول

سعلى:

بروفیسرمبری اسه (فرانسی) : سعدی آقای میرزا عبداظیم خان قرسیب : مقدمه کلتال ، طبع طران - براؤن : تاریخ ادبیات ایران - استے : انگلستان کے کشبالوں کی فرشیں - سعدی نامه : باستام وزادت فرینگ طران سلاس آ

مثلج شبستاری،

ديوان كلشن را ذمع شرح محداليجي الميتموجهاب طران ـ

مولاناجلال الدين جهي:

ولدنامه باتصیح ومقدمه آقای بهائی طبع طران مِنْتَبات دیوان مس تبریزی، بابتها الله ومقدمه آقامی المبنی ومقدمه آقامی المبنی ومقدمه آقامی المبنی المبنی

مولالك بمعصر اورمريداً قلاكى كالصنيف مناقب العارفين (قلى)

ربدا فرست ، ج٧ - براؤن - اعظے اور تكسن

أَقَائَ فروزان فر: مولانا جلال الدين محمد (مولانلك سوائخ حبات برخصيقي مفاله بطرا

امارخسرد:

امبخرروکے مفصل ترین حالات کے لیے ملاحظ مور بدکی فرست ج۲۔ کلیآت امیر خسرو،مطبوعہ قلمی دکتاب فاند سیرسالار، طران

خواجوكرماني:

مقدرتروضة الانوار مازآقاى سين سرور، طبع طران باستام آقائى كوسى كرمانى آقاى كوسى كرمانى آقاى كوسى كرمانى آقاى سعيد فينسبى و خواجو ، طبع طران الوحدا مع مراعد . الوحدا مع مراعد .

جام جمه طبع طران، باستام آقائ وحيد دستكردي مه

ابن عيبن:

تناى رشدياتمى : شرح عال سلمان ساوجى طبع طبران - ديوان سلمان ساوجى ديوان سلمان ساوجى قلمى -

جال الدين عبد الرزاق:

آقائ سعبدفسي : جال الدين عبدالرزاق - مقاله مجله ارمغان ديوان كامل جال الدين - بابهام وحيد وسلكردي، طبران -

خواجدحافظ:

شبلی نعمانی : شنعراهم دارده) عبداول (آقای فخرداعی فیرسی) ساب کا فارسی ترجه کیاہی، اور باقی عبد برب می ترجم بردای بیں بیک اندام: مقدم دیوان حافظ۔ سیمت پور فاطمی: شرح حال حافظ دنشر ایت روز نامدافکر طہران -

برائون، انتفاور دوسرے ستشرفول کی تحقیقاتیں۔

خلى الى مرحوم: مفدئه ديوان حافظ طبع خلى الى، طهران -

آقاى بزريسيدعبوارجم خلخالى بستسرح ما فظ، طبع طبران

اتناى محدودين : ما فظ شيرس عن ، طبع طران - آتاى محدوموس ، حافظ جدمي كويد

مردوم سيرعبدالرحيم فلخالى: ما نظامد اطبع طران -

آقائ سعيلمنسي: احوال وأثار حافظ وطمران المسالمة

اتفائ مسعود فرزاد: ول شبراي مافظ اليسال

#### جراعی:

مرحوم تربیت: تقویم تربیت، طبع تبریز - آقای سعیدیاسمی: مقدم سلامان ابسال، طبع طبران - برمکینو (فرنسیسی): سلمان والسال کافرنسیسی ترجمه، تصوف یووض ورجامی کے سوالخ حیات کے بارسے میں مفید مقدمہ کے ساتھ طبع بیرس سلا 1 می

آقای محیط: مقدمه بهارستان ، طبع طران ... دیو: فرست ج۲-

كمال خبناى:

ديوان كمال خبذى وقلى الك آقائ ممدى بياباني-

تاريخ، اخلاق تذكره ،عوض اور حكمت وغيره كي ليع ملافظ بهول:

النائ ببرزا محدفان قزوینی: تاریخ جهان کشا، المعجم فی معالرا شعار العجم، تذکرة الشعراء دولت شاه کے مقدم ، طبع بوریب سرالمعجم فی معالر الشعار العجم، طبع طبران ، با بهام آقای مردس رصنوی، طبران سخالسله سرده المتاج نالیف قطب الدین شیرازی کوست شرف تقییح مردس رصنوی، طبران سخالسله سرده التاج نالیف قطب الدین شیرازی کوست شرف تقییح آقای سید می شکود (۱۳۱۸ سرده ۱۳۱۰)

منخب اقلاق ماصری با مقدمه واستام آقای جلال جائی طران مسطلسر تا آمددانشوران سروتنات انحنات سه تجالس المونین قصص العلماء بروکلمان (جرین) ، تاریخ ادبیات عرب مکلس (انگریزی) ، تاریخ ادبیات عرب موار (فرانسیسی) : تاریخ ادبیات عرب

# ه صفوی دورسے قاجاری دور کے خم کا

تنبوريون كى سلطنت كا مانى تنبورانگ بلاط افتور تكمران تفاد اس نے سربداروں، آل کرت انظفرنوں اور حلایروں کی سلطنت ختم کرکے بورے ایران برقبضه کرلیا تنمور کی وفا کے بعداس کی اولاد نے سوسال کے عکم ان کی اسکین ان میں تیمور کی سی بات منتقی جنائج تبورى لطنت برروز مروز زوال آتا كيار علا برون نے پيرسراً مطايا اور قره قوشلواورآق قوشلو حکماں خانداں بنودا رہوئے اُنہوں نے آدر ہائجان پرقیمند جالیا اورابران کے دوسرے صو يرتهي جمايي ارف لگے -اسي دوران بي اسماعيل ماحي الب دلير فتحمند جوان منودا رسوا بير شخص شيخ صفى الدين اردبيلى كى اولودين عقا اورصفوى طاندان كامًا م ان سي شيخ صفى الدين سينام سينسبت ركفتاب-اس فاندان مي ايشخف اساعيل حيدر في بلي باراسين فاندان کی روحانی سیادت کے ساتھ سیاسی قیادت کو کھی اللیا۔اس فے ورون س آق ونيلوك سائد بكاك واساعيل في عن في سيم بقام تبريز فخت سلطنت برطوس كيا اوراس طرح (صفوبوں کی ملطنت کی بنیادر کھی۔ بچراسٹخض نے بچھری مدت کے اندر بورے ایان پر تبعند کرلیا مسفویوں نے تقریبًا دوسوچالیس سال نکسایران پرحکومت کی لیکن ان کے آخری بادشا ہوں میں وہ بات زیمی جوان کے بیلے بادشاہوں میں تھی ان آخری صفوی با د مثنا ہوں سے زمانے میں افغانوں نے ایران پر حکم کمیا اوران کے پاریخت اصفہا پرتبضه كراميا واس دوران بي نادرشاه افتارني خموركيا، افغانون كولك سينكال بابركيا اوصفويول كي ملطنت كاخا من كرك من المدين تخن سلطنت برجلوس كيا اوراس طرح افتثار به ظائران كى بنياد ركھى ـ تادرشاه افتثار بنے تين سال كى تليل مدت میں بغدا دسے کے روبلی تک تمام ملکوں کوا برانی سلطنت کا ایک جز بنا دیا یریم خات

رسالله ساوارم في افتاريون كفلات علم بغاوت بلندكيااور چندمالون كى جنگ في ميكاريك بهدة على افتفاديون كى جنگ في المعاري افتفاديون كى مسلطنت اور زنديون كا تخته العط ديارا فغالون ك حلى افتفاديون كى مسلطنت اور زنديون كا تقدار ك بنگام فيزرا الذكى مدت بس نصعت صدى به اتفاع من المارى ما المارى كا تفاع من كي الور پيرا كي ساوايان كى طوالفت الملوكى كي شمكش سے نجات ملى افاج ارى خالدان نے تقریباً الك سوم بها الله كى كي شمكش سے نجات ملى افاج ارى خالدان نے تقریباً الك سوم بها شال مال تك ايران يرهكومن كى -

اورجن خامذانوں کا ذکر ہوا ہے ان ہیں ایران کی ادبی تاریخ کے کی اطسے صفور و اور قاچار ہوں کا دورا ہمیت رکھنا ہے صفوروں کی سلطنت کے اختمام اور قاچار ہو کے دور حکومت کی ناسیس ہیں کیاس سال کا قصل ہے۔ اس زمانہ میں ہمی ایران اہل علم وفعنل سے خالی نہ کھا لیکن ماک کے اندر مختاف خاندانوں کی خانہ جنگیوں اور ہنگامہ آرائیوں کی وجسے نادر بناہ اور کریم خان رند کو اتنی فرصت نہ ملی کہ وہ فراغت کے ساختہ بھر کے ساختہ بھر کے دار علی مار تی ہیں حصر نے سکتے۔

اوررسا نے لکھی ہیں (داب طرف صفوی بادشاہ اکٹر مذہبی سیاست کی بناویرا زیکون افغانو
روسیوں اور ختمانی ترکوں سے لوٹے رہے ہیں تودوسری طرف المنوں نے علم دادب کی
سر رہیتی تھی کی ہے ۔ ان کے درباروں سے بست سے مورخ ، عالم اور فقیہ وابست تھے
بعض سلاطین اور شہزاد ہے جیسے سلطان ابراہیم ، شاہ عباس ، القاص میرزا، شاہ طمانی ادرسام میرزاخود میں ادبی ذوق رکھتے تھے اور شعر کہتے تھے جیسا کہ آگے ذکر آ لیگا۔ سام مرزا
درسام میرزاخود میں ادبی ذوق رکھتے تھے اور شعر کہتے تھے جیسا کہ آگے ذکر آ لیگا۔ سام مرزا

*کے اور الطیفہ کی جؤنرنی نیموریوں کے دورمیں شرع ہوئی تھی اسے صفوی دورمیں اور* بمي رولق هاصل موتي ً اس دور كے منشهور مصوروں اور خوش نوسیوں میں كمال الدين بارد سلطان مین بابقرائے دربار کا استاد تفااور مفری دور کی ابتدارین بھی بھید حیات رہا۔اس کے بعدميرك وسلطان همدا ورميرسيدعلى جيب أستاد بيداموك اوريدسب كسب تبريز میں شاہ طماسپ کے دربارسے نعلق رکھنے تھے۔اسی طرح علی رضاعباسی اس فن میں بهن شهور تفاراس دوريب فالين بافئ كصنعت كواوج كمال نصبيب بواكاشي كارى اور فن نعمبرسے بھی صفوی با دشا ہوں کو بڑی تحییں رہی۔ چنا بجے صرف اصفهان کی سجدیں بى اس دورىس ان فنون كى جبرت الكيزير فى اور زيبا ئى ورعنا ئى كى شابريس-ان تام بانوں کے باوجود صفری دور کو مجری حیثیت سے ایران کے ادبی انخطاط کا نمانسجها جانات، اصل مي مفلول اورتيوربول كدوركى بريادبول فعلم وادب ك سیدان میں کے والی صدیوں میں اپنا اثر دکھایا ہے۔ ناصرت برکم بر دور بطے بڑے شاعوں کے وجودسے خالی ہے، ملکداس دور میں متقدمین کی ظم کا اہم موصوع معنی غزل ا ورعرفانی شعرد و نول منزوک ہوگئے۔اس کی بڑی وجہ پہنتی کے صفویٰ باد نشامہوں نے ان نوں اصنا ت سخن سے اعراص کمیا ۔ فارسی ظم ونشر میں صریحیًا تنزل شروع ہو گیا اور فارسی ظم ونشر کی وہ نطا فنت اورسلاست ج بہن خلوں کے دورسے پہلے ملتی ہے، بالکا ختم ہوگئی۔اس کی جگر عبارت پردازی ، صنائع و بدائع نفطی گور کھ دھندے بت ذیادہ استعال کیے جانے کے بنتوس میتذل اور بھرتی کے مصامین کارواج ہوگیا۔ شاع اورادیب اپنے خیالات کو تشبیبوں ، استعاروں ، ابہام اور صنعتوں میں اداکر لیمیں مصروف ہوگئے اوران کے بین نظر عجیب وغریب معانی رہنے لگے۔ اس زماتہ میں سیکروں شاع ، نشر نولیس اور شف ایران اور سند دستان میں پیدا ہوئے اوراسی سبک کی پیروی کونے لگے۔ ہندوستان میں ایران اور سند دستان میں پیدا ہوئے اوراسی سبک کی پیروی کونے لگے۔ ہندوستان میں اس سبک کی بیروی کونے لگے۔ ہندوستان میں دیکھ اس سبک کی بیروی کونے لگے۔ ہندوستان میں دیکھ اس سبک کی بیروی کونے لگے۔ ہندوستان میں دیکھ دیاگئیا ہے ۔ بیج تو یہ ہے کہ ہندی سین پرداز دل نے اس طرز میں ایرانی شاعوں اور تر نولیوں دیا گئیا ہے ۔ بیج تو یہ ہے کہ ہندی سین پرداز دل نے اس طرز میں ایرانی شاعوں اور تر نولیوں سے زیادہ فلوسے کام لیا ہے۔ اور الفاظ کے طنطند ، ان کی زب و زینیت اور معانی میں کی اور بیجا ہجی سے بہت کام لیا ہے۔ اور الفاظ کے طنطند ، ان کی زب و زینیت اور معانی میں کیا اور بیجا ہجی سے بہت کام لیا ہے۔ اور الفاظ کے طنطند ، ان کی زب و زینیت اور معانی میں کیا اور بیجا ہجی سے بہت کام لیا ہے۔

كمطالعت بالكل واضح بوجاتى بوربكريهان تك كهاجاسك به استمام كمضمون الخرين ايرانى ادبيات كارى جوابنيس الماء المريخ بي المرانى المران المر

معفوی دوریک دیم ادبی مسائل میں سے ایک اہم مسلد فارسی زبان اور فارسی کے ایم مسلد فارسی زبان اور فارسی کا ایران کے باہر اور فاص کر مهند وستان میں کھیلتا ہے جیسا کہ ہیں معلوم ہوا بران کی مسل کے زبان سنسکرت کے ساتھ رشند رکھتی ہے۔ ان دونوں ملکوں کے فاری عقائد اور فازیم داستانیں کمی ایک دوسرے سے ہدت ملی حلتی ہیں اور غالبًا اسب کا مافذ ایک ہی ہیں۔

مندوستان میں فارسی زبان ابتدائی اسلامی صدیوں ہی میں پہنے جی گفتی کے توہم وہنا میں میں پہنے جی گفتی کے توہم وہنا میں پارسیوں کی وجہسے اور پکے سلطان محمود وغز نوی کے حملوں سے یعز نویوں اور غور بوں کی مسلطان میں کھیلنے لگی اور خلوں کی سلطمنت قائم ہوئے مسلطمنت کے بعد تواوی کم کال پر ہینے گئے گئے۔

مندوستان مین غل سلطنت کابانی مشهور شمنشاه بابر بهواید بابرکاسلسار نسب بایخ واسطون سن نمورست جامل کید و اس نے سام وسی پنجاب برح کر کیا اور لا بهور پر فیضد کرکے ایک سلطنت مائم کرلی اور اس کی قائم کی بوئی سلطنت مهندوستان میں تین موسال سے سے دیاوہ قائم دی ۔
سے دیاوہ قائم دی ۔

بایراوراس کا بیٹا ہما بول اوراس کا پوتا اکبراوراکبرکا بیٹا جمانگیراورجمانگیرے جانشین یہ سبب کے سب ایرانی علوم اوراد بیات کے بیٹے دردست سر بیست اورفارسی زبان کے بیٹ سبب کے سب ایرانی علوم اوراد بیات کے بیٹے درواصل تفااورایرانی سخنوروں کی تفیاب بیت بیٹ سے اوراشعا ران کے مطالحہ بیں رہنٹ تھے۔ ان کے دربار کی زبان بھی فارسی تھی اوران کے دربار اورفارسی کے مبندی شاعوں اوروعالموں کا بہت بڑا جمع تھا۔ خودان باوشاہوں نے

فارسی میں شعر کھے ہیں اور فارسی شاعری کی ترقی میں ہمت براحصر لیاہے۔

اس طرح مشور نظرا پیس صائب تبریزی فیصی کنی ، تونی شیان ی نظیری نشاپور فیسی کنی ، تونی شیان ی نظیری نشاپور فیسی کنی ، ورخی ندی کے ہندوستان بیس شہرت حاصل کی ، انهوں نے متقدین کی ہے۔ وی کی اور وہ سباب افتیار کیا جو ہندی سباب کے نام سے شہور ہے فیا ورا سے اشعار جن کا حال اوپر بیان ہو جی ہے کہ ان کے سوالے شارعا لم مصنعت ، فوش نولیس ، مصورا ورششی پدا ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان کے بادشا مول کی سربرستی ہیں ایرانی افتا اورا برانی صنا کئے کی ترویج ہیں بہت بڑا حصہ لیا۔

بہندوستان کے منال بادشا ہوں نے خاص طور برفن تاریخ کو طری نزتی دی ہے۔ ان کے زمانے میں عمومی ناریخ اور خاص طور پر ہندوستان کی نارس کے پر ہبت سی اہم مور مفید کن بیں فاس میں تصنیعت ہوئیں۔ ان ہیں سے مثال کے طور پر بعض کتا بول کے نام ہیاں بین کیے جاتے ہیں : تاریخ الفی : براحدبن تصرات کی تصنیف ہوا دراسلام کی ایک ہزارسالہ تاریخ ہے۔ ہو۔ س کتاب میں عوصی کے درج ہیں اور بیشہ نشاہ اکبر کے مکم رکھی گئی ہو۔ ہو۔ س کتاب میں عوصی کا کے واقعات درج ہیں اور بیشہ نشاہ اکبر کے مکم رکھی گئی ہو۔ منتخب التواریخ : بہ محد بوسف بن شیخ کی تصنیف اور عمومی تاریخ ہے۔ اس

میں شنشاہ شاہجال کے ملوس نین کا احمر تک کے وافعات درج ہیں

منتخب النواليخ : يرعبوالقادر بدايوني كي تصنيف اورمندوستان كي عمومي اليخ

ہو۔ اس میں شنشاہ اکبرے چالیس سالہ دور تعنی سنندھ کک کے واقعات درج ہیں۔

م مندوناه فرشتراس بایمی با تاریخ فرشته میدوناه فرشتراسترآبادی تصنبف میروند میدوناه تا سی تا که رجاید

ہے اوراس میں صابات تک کے وقائع دی ہیں۔

اکبرنامه: بهندوسنان میں آل تیموراوراکبرکی عصل تاریخ ہے اوراسکا صنعض نظا اکبرکاد اشمندوز برابوالفضل ہے۔ بیکنا ہے بین جلدوں میں ہجا وراسی کتا ب کی چوبھی جلد کا نام المین اکبری دکھا ہے۔

اسى طرح اور بھى بست سى نارىخىي لكھى كئى ہيں جيسے روضة الطاہرين، مراة العالم، مراة ا

ان ایران می کینے کی عرورت بنیں کہ ایران اوراد بیات ایران کے کاظ سے ان کتابول کا مطالعہدت مفداورسود مندسے۔

سلامنده سنان کے بادشاہوں نے معیض مہندی کتابوں اور شہور داستانوں کو فارسی کی سنت سی کتابیں ، نتقل کینے کا انتظام کیا تھا۔ چنا پیزائنی کی سربرستی میں قصے کما نیوں کی بست سی کتابیں ، مما پھارت اور داماین کی داستانیں فارسی میں ترجمہ ہوئس

جبساکہ اوپراشارہ کیاجا چکلہے ہاری میں ہندی کا سبک ایران کے فارسی سبک کی سب بندی کا سبک ایران کے فارسی سبک کی س عین نقل ہے ، مرتکلف اورعبارت آرائی کا شوق ہندوستان میں زیادہ راہیے رفتدرفتہ ہندوستان کے فارسی گوشاعول نے بعض اور نے سیجیدہ مضامین بھی وضع کیے اور ایسے مخصوص الفاظ اور محاورے استعمال کے جن کا رواج ابران ہی من تھا، جے شروع ہوئے
اس زبلنے میں فارسی ادب نے ایشائے کو جک اور عنمانی حمالک بیں بھی وسری ورکی
پراکرلیا اوران ملکوں میں فارسی کا خاصار واج ہوگیا۔ ان ملکوں میں فارسی کا اثر رو
سلحوقیوں کی سلطنت (۱۰ ہم۔ ، جم کی ابتداد کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ۔ اور فلوں کے حملوں
میں بست سے مصنف ، عالم جکیم ، شاع اور عارون جیسے شیخ شماب الدین سرور دی مجم الدین
رازی، مولا نا جلال الدین رومی وغیرہ ان ملکوں میں پناہ گزین ہوئے۔ ان لوگوں کی وجہسے
دان ملکوں میں فارسی اوب کا کافی چھا ہوا۔ مولا نا جلال الدین رومی کے صاحبزاد سے سلطا
ولدع تمانی ادب کے بانیوں میں شام کے جاتے ہیں اور آب کی منتوی ولدنا مرک افتل ایک ہے۔
دراز تا سے تمانی ادب میں ہوتی رہی۔

عنانی شاعوں اور صنفول نے مدصون ترکی ظیم ونٹرس راست ایرانی زبان کے سبک، اس کی طرز، ترکیب اور معانی کی نقلیر سروع کی، ایران کے استادول کے بنوٹوں کو لینے سامنے رکھاداور خاص طور پرعارف شعراء ۔ جیسے مولا ناروم، حافظ اور جامی غیرو کے لینے سامنے رکھاداور خاص طور پرعارف شعراء ۔ جیسے مولا ناروم، حافظ اور جامی خیرو سے کے کلام کی ہیروی کی بلکران ہیں سے بیعن شاع دن نے خودفارسی میں شعر کے اور جشیفت ہے کو فضولی ذواللسمان کی طرح ہمت سے اچھے شاع بھی بہاں پیدا ہوئے عنمانی ادب پر میں مائب اور جامی نے بھی کانی انٹر فراللہ ہے۔

سلطان محد، سلطان بایزیر اور سلطان کیم جیسے عنانی سلطین اوران کے انشین میں مسلطان بایزیر اور سلطان کیم جیسے عنانی سلطان عنانی دیار سے خاص لگاؤاور ذونی رکھنے تھے مراہنوں نے خود فار زبان میں شعر کے بیں اور بدایرانی شاعوں سے خاص ارادت رکھنے تھے عنانی مصنفوں بیں ضیایا شانے فارسی گوشاعوں کا تذکرہ بھی لکھاہے۔

کا ایر بروی صدی ہجری کے آخریں ایرانی ادبیات نے پھرزندگی کی ایک نی کروط لی سفادں کے دور کی طرز اور ہندی سبک پرزوال آنے لگا۔ شاعودں اور صنفوں نے منوچری

تاریخ الفی، آلوری اور خاقانی جیسے متقدمین کا اتباع شروع کردیا بیجیده مضامین، بی را را در برت کلف عبارتبی لکھنے کا رواج بندریج کم بهزاگیا۔ شاعوادرا دیمتین بری سادی اور کلف می کلف لگے۔ دورا ذکار شنیدیں، استعاب اور مضامین سے خارج کی سادی اور کی نظر سے جی انکلف، تکرارا ور لفاظی دورکی گئی۔ نشاط، قاآنی، قائم مقام اوران کے دوسرے مجھرادیبول اور شاعول نے مصنفوں اور شاعول کی طسرز کو دوبارہ اندہ کیا۔

اس ليادبي نقطر نظر سے قاچاروں كا دور كجيم الهم تنيس تقاراسى دور ميں قديم سك كوزنده كياكيا اوربست سع عالم اوراديب اس دورسي بيدا مور على اوزاري كنابين هي كافي الهي كلير اور مكمله روضة الصفاء، ناسخ التواريخ ، نامرُ وانشورا ب قصص العلما جمع الفصحاد و اوراليسي من دوسري ملنديا يركنابول في بهاري وخيرة كوما لا مال كبيا يعفظ جار بادشاه اور شرارے نورشاع اور مصنف تقے، جنابخہ فتح علی شاہ نے لینے استعار کا دبوان ایکا جوال الدين شاه في تصيد اورغ ليل كهي مين - قا ماري شهزاد عيس رصنوان بسلطان ، فرخ ، فخر ، قا جار وغيره في شعر كي بين ـ فنصا بكه ، غزليس اورشنو إلى لكمهي مين- نائب السلطنت عباس ميرزا كيبيط فرادم برزاف شعر كصف كرسوا لين والدك سوائح عمرى لكهى بح وفر والمريزي زبان سي معى واقعت عفاراس ليه اس في الكريزي نصا ى ايك كتاب يمي هم كى ب - اس كے سوااس نے شیخ بمان كى كتاب خلاصة الحا الكافارى میں ترجم کیا اور عام حفرافید کی ایک کتاب عام جم سے نام سے لکھی ہے اوراس کتاب کے أكشر طالب ابك انگريزي كذاب سے يعيم بير عباس ميرزاكا بهائي محمود مرزا كهي اپنے نمانے کامٹھودادیب اورموس گزرلسے کی شریر کہ فاجاری دورفارسی سبک، شعرار علمارس ادباء اورتصانیف کی کترت کے لحاظ سے ایرانی ادبیات کی نزقی کادور کہا جاسکتا ہے۔ س فا چاری دورس ایران اور بورب کے درمیان سانی اوراد بی روابطری ابتداد،

ہوئی۔ اس عمدسے فارس دبان ہیں مغربی علیم قصص اوراد بیات کے ترجے شروع ہوئے جینے داستانِ تلاک۔ اس کے سوا فارسی زبان ہیں انگریزی، روسی، فرانسیسی اوردوسری ورج زبانوں کے الفاظ اوراصطلاحیں بھی داخل ہونے لگیں ۔

## صفوى اورقاجارى دوركي شهوشاعر

مخاسم کاشائی اطاع تقار جوانی میں اس شاعرفتشم کاشائی، شاہ طہاسپ کے دربار
اور میں نصائد میں کھے تھے لیکن صفوی دربارہیں دینی مسائیل کی طوف رجان اور شعیت
کے اصابات کو دیکھ کراس نے ایک نئے موضوع پر طبع آزمائی نشرع کردی، اس نے ایک
اسٹعاد اور اسٹی کھی شرع کردی جن میں اہل بہت کی صیبتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس میں اسٹعاد اور اسٹی کی سیبتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس کے میں اسٹعاد اور اسٹی کی سیبتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس کی میں ایل بہت کی صیبتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس کی میں ایس سے برط مرزی گوٹ میک اور اس کے مرشی دور دور تک مشہور ہوگئے، بلکہ اسسایر ان کا سب سے برط مرزی گوٹ کو کہا جائے تو بچا نہ ہوگا۔ اگر می تشم کا شائی سے پہلے تعبق شاعوں
کا سب سے برط مرزی گوٹ کہا جائے تو بچا نہ ہوگا۔ اگر می تشم کا شائی سے پہلے تعبق شاعوں
فوہ بات بہیں جو تشم کے کلام میں بائی جاتی ہے۔ در دناک اشعاد کے کا پہلا محرک اس شاعر
وہ بات بہیں جو تشم کے کلام میں بائی جاتی ہے۔ در دناک اشعاد کے کا پہلا محرک اس شاعر وہ بات بہیں نمایت بُرائز، عُم اگیز اور لطبیف شعر کھے تھے۔
اس نے بھائی کی یا دہیں نمایت بُرائز، عُم اگیز اور لطبیف شعر کھے تھے۔
اس نے بھائی کی یا دہیں نمایت بُرائز، عُم اگیز اور لطبیف شعر کھے تھے۔
اس نے بھائی کی یا دہیں نمایت بُرائز، عُم اگیز اور لطبیف شعر کھے تھے۔
اس نے بھائی کی یا دہیں نمایت بُرائز، عُم اگیز اور لطبیف شعر کھے تھے۔

محتشم کا شائی نے عاشقا نہ قطعے اور غزالیں تھی تھی ہیں۔ ان میں بعض شعر مربے عماراً ا ادر بڑے بامعنی ہیں۔ مثال کے طور پر مید د شعر الاحظہ ہوں :

کنندهرحبتان پاره کن که گرروزی کشوی زکرده بینیان بهم نوانی بست

دلى دارم كه درتنگى درويزغم كم تخب عنى دارم زول تنگى كه درعالم فى تخبد

بإزايس جه نوحه وجرعزا وجرماتمست بازاين ويخورش ست كدوخات عاست بازاي چرسخير عظيم است كززين بي نفخ صورفات درع ش عظمست كاشوب درنامي ذراعالمست كوياطلوع مى كندازمغرب آفتاب ایں رستیزعام که نامش محرمست كرخوالمش فيامت دنيابع برسيت شهيدان كرمابك مرشيدس محتشم كاشاني كانزجيع بنركهي مشهورب

مختشم كاشانى فى المواهمين وفات يائ-

جال الدين محد عرفي ابن مدرالدين ،صنوى دوركامشهورشاع ب ی اے ہندوستان میں زیا دہ شرت یائی ہے۔ عرفی شیراز میں پیدا ہوا بہیں تعليم كن كي اورجواني مندوستان كاسفركيا، اوربهال فارسي كوشاع ول اوراديمول سے میں جو ل بڑھایا، اس دوران میں اس کی شاعری کی شہرت شمنشاہ اکبرے درمائیں ىپىنچى <u>. اكبر كا در باراس وفت شاعرو</u>ں، ادبيوں اورعالموں كاملجاو ما وا بنا ہوائھا،ع فی كو بھی اس درباریں بارحاصل ہوگیا ع فی نے قصیدے،غزلیں اور قطعے لکھے ہیں اور اینیں فا طوربر مبدوستان اورنزى ميس برى شمرت اورشن قبول حاصل مواسه ان ملكول ي رس کی کافی تقلید بهوئی عرفی کے مشہور قصید و ل میں ایک قصیدہ وہ ہے جو حضرت علی ا كى شان مين لكها كياب، اس قصيده كالمطلعب:

جمال گبشتم و درداکه بیج درشهرودیار ندیده ام کهفروشند بخیت در بازار عَرَىٰ نَه نَطَا فِي كَ تَقَلِّيدُ مِن خُمسَ لَكُونا شروع كيا لَقا اللَّكِن مُخْزِن الاسرار اوز سرشيرا کے جواب میں دونٹنوبوں سے زیادہ مذاکھ سکا عرفی کی شاعری ایک مخصوص رنگ رکھتی ہے اوراسے ہندوستان فارسی کارنگ کہا جا سکناہے۔اس کھا ظے سے عرفی کی شاعری کارنگ امیرخرواد فرفین کے سبک سے مشاہمت رکھتاہے۔ یہ طرز بجائے خود شہر س اور دنشین ہریشا یہ المین سی مشاہد کا میں دادل میں کی میں دل آوبڑی ہے کہ جس کی وجسے خود اپنے زمانے میں عرفی کو لینے کام کی دادل میں تھی اور خود اسے اپنی شمرت کا اندازہ ہوگیا تھا۔ چنا پنے اس نے کئی عبد اپنی تعرفیت آپ کی ہے۔ مثلاً ایک عبد کمنا ہی ا

معطی صائب نبریزی معربی مائیب این میرناعدادیم اصل میں نبریزے مہنے والے صائب نبریزی معنی مائیب این میرناعدادیم اصل میں نبریزی

بلندنام نگرددك يكرور وطنست لنفش ساده بود ناعقيق دركينت

تاريخ ادبيات ايران

دل رميدة ما شكوه از و لمن دارد عقبت مادل برغ في ازيمن دا مرد اس کے بیدھائمب کے والدیے صائب کو ہندوستان سے والیس ملالیا۔ جو کر صا ك كلام كى شهرت بندوستان اورايان من فوي عيل على تقى اس بليه شاه عاس مانى نے انسیں اپنے درباریس طلب کیا اور اپنے دربار کا لک الشور بر تقریر کیا دھائے نے اس یا دشاه کی شان میں مرحبی قصبیرے لکھے اورشاه جمال اور شاه عباس ٹانی سے درمیان ج لران بوري على اس كاحال طم كيا-صائب نے لینے اسٹواریس اپنے بم مصراور تھھلے شاعوں کا نام لیا کا در خواج ما مےساتھ فاص اوادت کا اظہار کباہے۔ خواجہ مانظ کے کلام کا انزصائب کے کلام بہبت نياده ريك يناني وكيتيل: وللبلان نوش الحال ابرجين العب مريد زمرمه حافظ خوش الحال إس <u>اس کے سوا سوری مثیرازی کے کلام سے بھی صمائب بہت منتأثر ہوئے ہیں مثیخ نے فرمایا تھا</u> قيامت ىكى سعدى بدين شيرسين كفتن مسلم اليست طوطى را درا بإست شكرفان اس کے بواب میں صائب کھتے ہیں : دري ايام شدختم سخن برعامهُ مما منب مسلم بود كرزين بيش برسدى شكر فاني لبنے ذمانے کے شاعروں کے ساتھ الیسی حمیت اور واستگی کے باو جو دان میں سے بعض بدخواہ شاع ان سے حدد کھتے تھے، خانچہ صائب نے اس کی شکا بٹ بھی کی ہے۔ صائب خود مذابت ديانت داراوركبك آدى تفي اس يا مهنين ليف زمان ك رياكار ذابدون سے تفريق منى مائب نے اپنے زمانے كے اليد دول بجت عالموں) لطیف تنفیدکی جودین کے نام سے صرف شکم برودی جانے تھے ۔ فراتے ہیں

كارباعامه وقطر شكم افتاده است فم درا برجيس بزركيها بافلاطول كمنر

### مخورصائب فربيب فنل ازعامه زابد كدور كنبدة في مزى مدابسيارى بيير

عقل ونطنت بحری نستاند دوردورشکم و دستاراست مفنمون آفرین، تازک خیالی اور باریک اندلینی به صمائب نے سبک کی هوه بیات بس اور بهی چیزیں بهندی سبک کی جان بی - اس نے سواصائب نے سنائع ورجیستا شعری سے بھی کام لیا ہے - مشلاً ارسال المثل ، استعمال مجاز ، مرات النظیرا دراشعار میں دمثال کا لانا ہے -

صائب کی طرز کا اندازہ کرنے کے لیے ہماں چند شعر نقل کیے جاتے ہیں۔ ناکہ اس نہم کے اشعار میں جس طرح کی ضمون آفرینی، پند دنصبحت کے مصنا ہیں اور شعر کے دوم عرو میں ایک بین شل ادر دومرسے میں تشبید سے کام لیا جاتا ہے، اس کامشا ہرہ کہا جا سکہ: عشق بے پروا چرمی داند زیان وسود دا

در فبشد مح و المنظم السب كن حق را زول فالى الدين المسكن

# ریند تخل کس سال زجال فزدن ترات بینتر دلبستگی باست بد بنیا پهیسر را از تیرا هم نظالم امال شیب بد بهین از نشا به خیردا درل نفال کمال را موج از حقیقت گربجر فافلست حادث چگونه درک ناید قدیم را چسود این که کتب فانه جمال از تو شد میم نزد کمیست و در فکر نشب نا دخود میست و در فکر نشب نا دخود آدمی بیرچ ست درص جال می گردد خواب در دفت سحرگاه گرال می گردد

یاسبویا خم مے یا ت دح بادہ کنند کیک کھنے فاک دریں سیکرہ ضائع نشو<sup>د</sup>

ہلالی جینتائی دستونی ۹۳۹ مد) بھی قابل ذکرہے ہیں چھاغزل کوشاع تھا اوراس نے شاہ م درولیش کے نام سے ایک نٹنوی بھی لکھی ہے

اس دور کی درج کیے جانے ہیں:

اللي فيرازي دمنونى ٢٠١ م المراس تصييب اورغولس للهين-

وستی بافقی دمتونی اوق کرمان کے قصبہ بافق میں بیدا ہوا۔ اس کی غزلین شہوا ہیں۔ اس نے مسمط بھی ملکھ ہیں۔ فرا دوشیری کے نام سے ایک شنوی شروع کی کیکن ہے مسمل شکرسکا۔ اس کی وفات کے بعد وصال شیرازی نے اس نٹنوی کوشکل کیا۔

زلالی خوانسواری (منونی ۱۰۳۳ه) شاه عباس عظم کے دربارکا ملک استوار مقار یمیردامادکا مریداوردل مقار اس فسات مننویا نظم کی بین اوران بی شنویوں کی بناد بر اس کی شہرت ہے۔

امبرخسروادرعرفی کے سوااورجن ابرائی شاع دن نے صفوی دور میں ہندستان میں شہرت پائی اور بیاں جاہ ومنزلت حاصل کی ان میں دیل کے شاعر قابل ذکر ہیں:

نظیری نیشا پوری رمتونی ۱۰۲۱ه

فطورى ترشيري رمتوني ١٠١٠ه

طالب آملي ۔ رمتونی ۱۰۳۱ه

ا بوطالب کلیم برانی رسونی ۱۴۰۱هد سنا بیمال کوربارکا مک الشعراء تقا دس اشعار مهدوستان میں مبدت مشہور موئے۔

سشبلی نعمانی مندوستان کے مشہور عالموں ہیں ہیں۔ انہوں نے اددون مان میں اپنی مشہور عالموں میں ہیں۔ مشہور عالموں میں انہوں نے المحدون کی ہے۔ ذیل مشہور عالمی میں کیے جانے ہیں :-

روزگاراندركس بخت است ورددائم دري خوابيدهاست

### دل گان دارد که پوشیرست را زعش را منع را فانوس بندارد که بنمال کرده است

## ازمنرهال خرائم نشد صلح بذير مجود براند كماز كنع خودآباد نشد

واصل زعوت بيون وجرائبتاست لب بول اله نام كشت جرس بيزول شود

ادا فاز وزانجام جمال برخسب ریم اول وآخرای کهند کتاب فتاداست بهند و سنان کے مشہور ترین فاری گوشاعوں میں امیر خسرو دلوی اعرفی شیران اور فیضی فابل ذکر میں باگر چیفی نے ہمند و سنان میں اپنی زندگی مسری کیکین اس نے منافت سخن اور استحکام شفر میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ ایرانی شاعوں میں اور اس میں آسانی کے ساتھ تیر نہیں کیا حاسکتا۔ اس کا الرم ندستان اور عثمان حمالک بیلی بست نیادہ در اسے ۔

فیضی ابن مبارک شاہ سے مورخ ل اور عالموں میں شامل مقااوراً سے اکبری
بھائی شیخ ابدا مفل اکبر کے در بارے مورخ ل اور عالموں میں شامل مقااوراً سے اکبری
دورسے منعلی بہت سی کتابیں تکھی ہیں فیصنی نے قارش شعر ہون میں جہارت تامہ جاسل
دورسے منعلی بہت سی کتابیں تکھی ہیں فیصنی نے قارش شعر ہون میں جہارت تامہ جاسل
کی تقی اوراکبر کے دربار کا ملک الشعواد بن گیا تھا۔ اس نے قصیب اور غزل دونوں میں
بلندمقام حاصل کباہے اور قدمار کے سیک کی بہت ابھی تقلید کی ہے۔ اس کے بندستا
میں فارسی کی ترویج میں مصرف بہت برا حصتہ لیا ہی اور ایران سے مہندشان آنے والے
میں فارسی کی ترویج میں مصرف بہت برا حصتہ لیا ہی اس کے اثر سے فارسی ادبیات کی سے
مزوج میں کانی وسعت پر داہوئی۔ اس کے دابوان میں تھیدے مرشے ، ترکیب بند تعلقا
توریخ میں کانی وسعت پر داہوئی۔ اس کے دابوان میں تھیدے مرشے ، ترکیب بند تعلقا

کوشش کی ہے۔ جنانچ اسی سلسلم بیس اُس نظامی کی شوی شیری شرویے جواب میں تل دمن کے نام سے ایک تلوی لکھی ہے۔ اس شوی کے مطالب ہندی حکایات ہے لیے گئے ہیں فیفنی نے ہندی علوم اور ہندی ادب کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جنانچ سر فارسی زبان میں مما عبارت کا ترجمہ اسی کا کہا ہو اسے فیفنی کے پُرانڈ اشعار میں وہ مرشب میں شامل برجواس نے اپنے بیٹے کی موت پر کہاہے :

اے روشی دیدہ روش حیگو دؤ من بے توثیرہ روز و توسیمن جگونہ ماتم سواست فائیمن در فراغ تو توزیرفاک ساختہ مسکن حیگونۂ برفاک وش کربسترہ بالین فوالب کے باسمیں عذار سمن تن حیگونہ فیضی کا یہ مرشہ ہے افتیار جامی کے اس مرشہ کی یاد دلاناہے جوجا می نے لینے بیٹے کی وفا مراکھ اعقا۔

فيفي ليستاهي وفات يائي-

بیاں یکہنا ہے موقع نہ ہوگاکہ ہندوستان کاآخری بڑا فارسی گوشاع جسنے ایک ہزاد سے زیادہ شرکے ہیں اور نٹرس کرا ہیں بی اکھی ہیں، دہ عبدالقادر تبیدل ہو ہے شہر بیترل نے عزل میں بلندیا بیرع فائی شرکے ہیں۔ نہایت درجدا سادا نہ شویاں لکھی ہیں اس کا کلام مبندی سبک کا بہترین بخورت سبتہ ل کے کلیا ت میں غزلیں اور شطوم پندو بھی کے سوانتریس نکات کے نام سے ایک رسالہ بھی ملتا ہے۔ بیدل نے سالہ میں مثان ہے۔ بیدل نے سالہ اللہ میں مثان ہے۔ بیدل نے سالہ میں مثان ہے۔ بیدل سے میں مثان ہے۔

اسداحد مانف اصفها فی اور ندیوں سے دورکاسب می استان میں استان کے دورکاسب استان کی افغان کے تصبد استان کا ماندان آذربائجان کے تصبد اردباد کارہند والا تقالیکن اسنے اپنی تام عمرا پنے مقام ولادت اصفهان میں گذاری لوست استان میں گذاری لوست استان میں گذاری لوستان میں گذاری لوست استان میں میں میں ایک عصر تک قراور کا شان میں تقیم رہا۔ ما تعن نے علوم متدادلد کی تحصیل کے سواع بی زبا

میں بھی تیجر میداکیا تقاادرایک روایت کی روسے اس زبان میں شعریمی کہے ہیں۔ القف كديوان مي تصيدك ،غراس فطع اورد باعيان بين-اس فغرل میں کمال بیداکیااورسعدی اور حافظ کے سبک کی بیروی کی سے ۔اس نے براے ایجھ قطع لکھے ہیں، اوران میں بزرگوں اور دوستوں کی وفات کامرشہ لکھنے ہوئے مادہ مائ مكالاب - بانفت كى شهرت كالتحصار بدى حدّلك اس كے عرفاني ترجيح بندكي وجرسي حت یہ ہے کہ الفاظ کے حسن نز کریب اور معنی کی باریکی کے لحاظ سے دار بخن دی ہو۔ ہا تقت ليفيذا ندكے شاعوں میں صباحی اور آقریسے دلی فلوص رکھتا تھا اوران سے ساتھ سن سرائ كرّنا تقا- اس شاعرنے شوا اهر میں وفات یا تی -

القنك ترجيع بندكاآخرى بنديهال منوف كورينقل كيا فأناب اسبي فاعرفي يصوفيا دعقيده بين كياب كدونيا حققت الميدكام فلرسيديه ونباص ات كى ظرى وه ايكسب اوداس معرفت كى آنكه اوربعيرت كى نظر حابات اوركترات آکے دیجتی ہے:

درتجلي است يا اولى الابصار روليس روش فقدر رشب تار كرنظلات فودرس بيني بمرعسالم مشارق الانوار بهراس راه روشسن وتهوار جلوة آب صفا دركل وفار لاله وكل تكردرآن كلزار بهرای راه توشهٔ ای بردار كه بود نزعفل بسس وشوار يارجو بالعشى و الابكار

بارسه برده از در و داوار نتمع جوئي وآفتاب بلمن و كودوش قا كروعصاطسلبى چشم مگشا بگلستان وببی زآب برنگ صد بزادان مگ پایراه طلب به و از عشق منودآسال زعشق كاسے جند باركو بالعشدو والاصبال

ہانقت کا بیٹا سید محمرسی اب امنونی سامیل میں بڑا ٹوٹ گوشاع تھا۔ بیفتے علی شاہ کا ہم عصرا وراس کے دربار کا تصبیدہ گوشاع تھا۔ رشحات کے نام سے ایک تذکرہ بھی اس سے منسوب کیا جا آ ہے جے وہ تکمل ندکرسکا۔

## ن سبک قدیم کی طرف بازگشت

جیساکراس باب کے نشروع میں اشارہ کیا جا چکاہے مغولی اور نتیوری دور کے
پرتکلف مبک اور خاص کر دور صفوی کی صفون آخرینی، نکتہ سنجی اور حبلہ بندی ۔ اسے
مباب ہندی کا نام دیا گیا ہے ۔ سے روائ کے بعد قدما کے اسلوب سے رجوع کرنے کی
نی ترکی ایران میں شروع ہوئی۔ اس منصن جدید کی ابتداد بار ہویں صدی ہجری
کے آخر میں ہوئی اور اس کا بطام کرزاصفہ ان تقاراس طرح کی سخن گوئی کے اولین علم بردا

سد محر شعله اورميرسيد على مشاق في يربلي اليي غراليس ككية في اورشاعري كاستياذون ر کھتے تھے۔ اس طرح میرزا محداصفهان، عاشق اصفهانی ، تطعت علی آ ذرسکدلی ، سياحها تف ادرسلمان ببرگلي صباحي سي ايسي شعركم والے تف اور معرون میں بندم تبرر کھتے تھے۔اس ہضت جدید کا تیجہ بن کلاکہ نئے نئے انکار نے روائع یا یا اورثاعوں نے پھلے متقدین سے جیسے فردوسی، عضری، فرخی، منوجیری، فاقانی اورانوری \_ كى بيروى شروع كردى ـ اوران كى طرزستن ، ان كے شيوة بيان اوران كے مضامين كا حيارًا إلى اس بنعنت كي وجبست سوست يمي زياده غزل كواوز تصيده نوليس شاعر تا چاری دورسی بواے ان لوگول نظم ونشرس قبل مغول شاعرول اوراد بیول کی بروى كى - يمال ان من سعف بطيد بران شاعود كا ذكركميا جانات، مج اصد 15 استصین طباطبان متحلص برمجریار ہویں صدی بجری کے آمنے میں اصفمان کے نواح زوادہ میں بیدا ہوئے۔ جوانی میں ادبی عسلوم ک تخصیل کی اور خاصی استعدا دبید اکرلی اس کے بعد مجراس الخبن میں نشر کیب ہو گئے ہوشعراء كى ايك جاعت نے نشاط كى صدارت بن قائم كى تقى فد نشاط اور عرس مى كارسى دو ہوگئی تجمرایاب عصد تک اصفهان میں مقیم رہے ، اس کے بعدوہ طران آئے اور لیے دہن كىجدت ، ئادر خيالى اورحن شرت كى وجسے بست جلد فتح على شاه كے در بارس تفريح صل كرايا فتح على شاه في الميس مجتمد الشعرار كالعتب عطاكيا - يالقب ان سي يك القن كبية سخآب کے لیے محضوص مقارا ورملک الشعوارے بوراسی کا رتبہ سماما نا کھا مجرکی ال تك فتعملى شاه كيديي حن على ميرزاك نديم ديه اور باب اور بيية دونون في انسي انعام واكرام س سرفراذ كبيا-

مجرادل درج کے نصیرہ گرے انہوں لیے بیشر تصبیب ادفاہ ان کے بیگر اوراعیان ملکت کی مدے میں لکھینی عجر نے پچھے انتادوں اور فاص کرانوری، فافان اک منزی کی طرزا وائی مشلاً امیرمنزی کا ایک ننمور قصیده مصحب کامطلع به به منزی کی طرزا و این کامطلع به به منزوال ا از دور المن گردول وزمن المن یز دال زیرا ترین عالم فرخ ترین گیسال اس نصید سے جواب میں مجرف تصیده لکھا ہے :

درع صدد گینی از آشکا دینیا سال دیباترین بریسی کا مدز فیض یزدان از عقلماست اول زنفسهاست قدی از عصنو است بیده و زع تماس شریا از پیکیاست جبر بل فرخره است از اصلماست تعدید زنصل آیان قرک و نداند اور عارفانه تصائدین ایک قصیده و مه جوعیدی تندید سیل کھا گیا

باوراس مطلع سي شروع بوتلب:

المند بیندکربدل گشت دگربار سجاده به بیان دوسی بزناد ایک اورقصیده جو تجرف بادشاه کے شکار کی تسنیت میں لکھا ہے، اس کامطلع ہے: گوصبارا کہ رہ قصب رماکت بگیرد تدم از آن سوے افلاک فرانز گرود اس قصیدے سے بھی مثاعر کی قادرالکلامی اور مہر مندی ظاہر ہے۔

ذیل میں چند شعربیش کیے جانے ہیں۔ یہ اضعار کلام میں متاشت، پختگی اور وزن و آہنگ کے لجاظ سے خواسانی سبک اور قدما دکی طرز کا نمونہ ہیں اور مجراس سبک کا احبیار کمنے والے لوگوں میں ہیں:

کردرخساد بنمان از نیس نیایی مجسسر پرده برداشت دومهدلعبت سیس بیگر پرده بردارم از ردی عودسان شکر لعبتانی بلیس پرده عصمت اندر گاه بی پرده و سے بنماں چوں نور تصر زآں میان بودیکی ماہ وسرامسواشتر

دوش ا زدیدهٔ مردم چوعوس فادر ازپی جلوه درایس کاخ فراندود زروی من ازیس رفتاک شدم تاکیخبادگر لمج فلرتی دیدم چوں روطهٔ فیروان درآن کاه در پرده ولی پیدا چوں مردم خشم زائنیان پودیکی شاه و تمامی سنده

پي مشاطر تين فراستم آوردن بين فامها دبرگ من غالبداز عنسبرنز مجرفے دوسرے شاعروں کی بھی بیردی کی ہے۔ الموں نے ایک قصیدہ عبالواسع جبلی کی طرزیں لکھاہے ۔ اپنے ہم عصر شاعوں سے بھی ان کے تعلقات ہمت وسیع تھے ان شاعرون می نشکط اصفهان کی ایک تصیدے میں مدح کی ہے۔ اس تصیره کامطلع ہی: هميست آل عَنْجُد كُنْشَكُفْت رْباد سحواست عَيْد نَشْنفت كسي كس زصبا برده داراست جَمر في بزل اور بحوي استعاد، باده كساري كى نفرىين المطع ادرغ ليس معي كمي ان کی غزلیں بڑی بلندیا رہیں مہی حال ان کے قطعات اور ترکیب بند کاہے۔اس کے سواا بنوں نے فا قانی کی مٹنوی شخفہ العراقین کی سبک پر ایک ٹنٹوی بھی لکھی ہے نیشسر سی بیمن قطعات ان کی یادگارہیں۔ اوران کی طرزینے سعدی کی طرزیرہے مجرلے معے ولغزى كي لكه يس ال كى فرديات صائب كى فرديات كى بادتازه كرنى بع يجرفين جوانی کے عالم میں بقام طران مستعلم میں وفات پائ اور قم میں سپروفاک کیے گئے۔ و الما الميرواعبدالواب نشاط اصفهاني ملقب بمعتدالدولمان زمان كيست المط برے ادموں اور شاعروں میں شار ہوئے تھے۔اس کے سوا انہوں نے ساسیات میں بھی بہت بڑا حصد لیاہے۔ وہ فتع علی شاہ کے دربار کے بڑے امیروں میں كغ جلتے تھے۔ ادبى ذوق اور بديع الخيالى كے لحاظ سے وہ بے مثال تھے مكت، رياضى اودادبى علوم مي كمال مكف عقد بنمايت نبك نش ، خوش مشرب اوركمند سنج عق مخلف قسم عضط اور خاص كرشك تدخط ككففيس الهنيس استادا مذكمال حاصل كقاء نشاطن منابت لبندا منلكى مستعدى اوريجي محبت سعكام كراصفهان كوشعرد ادب كامركز بناديا عقا الهنون في شاعون كى محت يندها في ادراً المبنى ايران كى نئى ادبى نندگی کے بانیوں کے ملقریں شامل کرلیا۔ یہ نشاط اوران کے دوست ہی تخفی جنوں کے فارس ادبیات کی قدیم سنت کونے سرے سے زنرہ کیا۔ اور قدمار کی طرزیں شعب رکسنا شرم ع كيا-ابك مدت نك وه ابل طريقت وسلوك صحبت مين رسي اورج كوان م ياس تفاوه سبان كى فدمت مي لاديا ..

فارسى اورعري فقم ونترس الهيس كافي جمارت حاصل مقى عاص كوان كي غول برى اُستا دانداور بڑی بیاری ہوتی تقی یخزل کے سوا اہنوں نے قصیدے، شنوی اور رہا عیا بھی لکھی ہیں۔ تصیدے ہیں انہوں نے پھیلے اُسنا دوں کی پیروی کی ہے اوراہنی کے دنگ بس سفرك بير مشلاً اميرمعزى كاايك فقيده برجواس مطلعت سروع بواب: اددور ای گردول وزصنع بالے بزدال زیباترین عالم مسترخ ترین گیمال

نشاط في اس تفسيده كي جواب ين نفسيده لكهاس مجروعي اسي زين مي طبع آزاني

كى بى ـ نشاط كىتى بى:

ازبرويست بيدا وزمره يست بنال نسادين اشاف رخ زين اعيال ازمزغها مزاداست ازوقهما سحسسركه ازفصلها بهاداست اذنوعهاستأنسا اذانجم آفثابست ازابهاست بيسال ادعمد بإشبابست اذآبها مترابست ازستكمادل دوست ازعيشهاغم ارست ا ذنینهٔ است ابرواز دشهٔ است مُرگال اذذيبهاست اضراذطيهماست عنر ازعضوم سب ديده ارخلقهاست احسا اذشاخماست طوبي ازباغماست دضوا ازانبيار محمشد ازشهريا مدسين ادردجماآل نن ازعقلماست آل جال اذبجر باست آل دل اذابر بامست آگف اس کے سواانوری کے اس فقیدے کے جواب میں جس کامطلعیے: شابا صبوح فتح فلفت ركن شراب نواه نردونديم ومطرب وجنك ورباب ثواه ر نعمیره لکماس، :-

شا المال اه نواز أفت ابروك بارس ورساتي شراب خواه غزل میں بھی نشاط نے مشہور مثناءوں کی بیروی کی ہے اور صوفیا نظ لیس معی کھی ہیں شال کے طور پردیل کی غزل ہی لیجے، بالکل ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے بی غزل لکھنے وقت سعدی کی وہ مضمور غزل ع

#### مشنوك دوست كرغيراز تومرايا وست

نظاط كيين نظري ب كتين

ای فرمغ ماہ از شمع شبتان شما پیٹر کیٹورج عددر بزم مستان شما کے در بزم مستان شما کے در بزم مستان شما کے در برم مستان شما میں ملتے ہیں ا

عمر بگرشت و خاندست جزایای چند بحقیقت ببود در ربه به مالم حب زعش (به ورندی دغم و شادی از و نای پند زهمت بادیه هاجت ببود در ره دوت خواجه برخیز بردن آئی زخودگامی چند هی خاکی بنه و چاک برا فلاک اثدا شهر مرغ کزدام برآبه چه بود با می چند شیخ را باک گرا زطعنه خاصان ببود من چه با کم بود از سرزنش ها می چند سو آتش برسرای کوی برا فروخت نقط در تگیرد ولی از شعله اوسنامی چند نشاط کلام ادلاشتار کا مجوعه کنچه بیشه کی ام سے شهر و سیم داس کے با بی جند بیل نشاطک نٹری قطعات میں مراسلے، نشأت، منا جات، مقالات، دیباہے اورشكا مات
شائل میں - الن میں درباری انشاء اور اپنے ذملے كترسل كی طرز كى نا نندگی كى ب
يجھیلى صدى كى دربارى انشاء اور فاص كردور نفول كى سبك سے سادہ ترہے بيكن ہارے
دائے كى انشاء كے مقابلاس برتفن و درية كلعت ب اوراسے قاچارى دور كے دہائى سبك 
منور سمجنا چاہیے - كيونكم مين مي طرزاس دور كے دوسرے منشيول كى بخريس عبوہ كريہ ورت وربسرے منشيول كى بخريس عبوہ كريہ وربسرے منشيول كى بخريس عبوہ كائے ہے ۔

نشاط نے سیسی آئیں وقات پائی منصف قاچار نے اریخ وفات کالی ہے، از قلب جمال نشاط رفت

صباکے اکثر مشہور تفییدے فتح علی شاہ شہزادوں اور فتح علی شاہ کے دربال کے امیروں
کی مدح میں ہیں۔ صبائے دیوان کے سواشو یاں اور شام کی مدح میں بھی ہیں بشویوں
میں ان کی اہم ترین شوی شاہ شاہ نامہ ہے۔ برشاہ نامہ کی تفلیدیں اسی وزن میں
میں ان کی اہم ترین شوی شاہ شاہ نامہ ہے۔ برشاہ نامہ کی تفلیدیں اسی وزن میں
میں ان کی اہم ترین شوی شاہ نے اسے میائے کی جنگ کے بعد لکھنا شرع کی المورکت فتح علی شاہ کے
میں ان کی ایم میزن کیا ہے۔ اس کے سواف او فرد نامہ کے نام سے ایک اورشوی شاہنامہ کے وزن
برکھی ہے۔ اس کے سواف او فرد نامہ اورکشش صبیا نامی شنویاں بھی ان کی یاد کا دہیں۔
برکھی ہے۔ اسی طرح عبرت نامہ لورکشش صبیا نامی شنویاں بھی ان کی یاد کا دہیں۔

صَبل في المسلمة مين وفات يائي .

متباکوقد اسے سبک دندہ کرنے والوں میں شارکبا جا آہے۔ان کے تصیدوں میں بھی قدمادی اسی طرزے کام لیا گیا ہے اور ہر شعری اس کو پین نظر رکھا گیاہے بنتالاً ان کا توحید پیقصیدہ جس کا مطلع ہے ،

تفالی استرهداوند جهاندارجهان آرا کرد شدا شکاراگل زخار دگومرازخارا فرخی کے انداز کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ذیل کے قصید سے میں منوج بری کے سیک کی بیردی کی جو کرد ایس لالد سوے برہ آ ہنگ شداذرگوں ز آذریوں لب رنگ زمینا گوں زمین کا میں سے برنگ مینا گوں زمین کا میں میں کہ دار د بردے چرخ چاچی وا پر آ و نگ موادد بردے چرخ چاچی وا پر آ و نگ موادد بردے چرخ چاچی وا پر آ و نگ موادد بردے چرخ چاچی وا پر آ و نگ موادد برس از دیمن آن چوں پرط اوس دیمن از دیمن آن چوں پر قورنگ صبانورونوا وربمار سے بہت متاثر ہیں اورا ویر چوبہاریو قصیدہ فقل ہوا ہے ہی وہ بسی بست متاثر ہیں اورا ویر چوبہاریو قصیدہ فقل ہوا ہے ہی وہ بسی بست

صبانوروزاوربهارسے بہرت متاثریں اوراو پرج بہاریہ تصبیرہ هل بواسے بیوبت سے نفیدے اُبنوں نے لکھے ہیں-ابنوں نے پرتطعت نوروژیے بھی لکھے ہیں۔ مثلاً ان کا ایک نوروزیہ ہے:

شاہر جاں پرور نوروز تن آواست اختاب وما ہ ازمشکیں پرن آواستہ اس قصب سے بیں فدرت کے کرشموں کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔

میرزاشفیع شیرازی نام میرزاکوچک وف بخلص و تمال فتع علی میرزاکوچک وف بخلص و تمال فتع علی اشاہ اور محد شاہ کے عمد کے مشہور شاء وں میں تف یشو ہبت کہے بیں مان کے دیوان میں بیندرہ ہزار سے زیا دہ شعر طنے بیں موصال کا کمال غزل کا کمال بی اور ایسی نیزم و صال کا کمال بی اور ایسی شنوی گؤئی ہے۔

اور انہیں اسپنے زمانے کے البھے غزل گوشاع وں میں شارکیا جا سکتا ہے۔ انہیں شنوی گؤئی ہے۔

مرزیں لکھی گئی ہے۔ و تمال نے وحثی کی شنوی فرما دوشیری کو محمل کیا اور جن یہ ہے کہ اسکام طرزیں لکھی گئی ہے۔ و تمال سے وحثی کی شنوی فرما دوشیریں کو محمل کیا اور جن یہ ہے کہ اسکام

کوچیے اسچے طریقہ پر پوراکیا ہے۔ اس کے سوا وصال نے زخشری کی اطواق الن ھب کا فارسی
ایس ترجمہ کیا ہے۔ وصال لینے زمانے کے بہترین فوشنونسیوں بیں شار ہوتے تھے ادر علم موسیقی
سے بھی خوب واقعت تھے۔ اسی فضل و کمال کی وجہسے وصال کے ایک بمع عصر شاعر ملی اکمر
بستی شیرازی نے لینے تذکرہ " تذکرہ دلگتا" میں وصال کی بڑی تعرفین کی ہج اور اُنہیں اہلی
کمال لوگوں میں ہے مثال قرار دیا ہے۔

وصال في المام من بقام شيراز وفات ياني-

وصال بھی متقدین کے سبک کے پیروشتے۔ نصیدہ بھی اہنی کے قصیدے کوئیش فظر کھ کو کھا ہے۔ ویل کے پر چا ارشحرا بہوں نے زلولہ کی تعرفیت ہیں لکھیئیں ،

ذہس کر بوسن ایں بوم لرزید کسست ادرا زیکدیگر مفاصل دشخمای زمین شیب ندد بخاری عفن چوں بوی سحا زچاہ بابل رسوم این دیا را زلب تولول چناں شدی چوں رسم نصائل بزیرگل ہم ہر خورسٹ بید دویاں کمنواں گفت ہم لا دودن از کل بزیرگل ہم ہر خورسٹ بید دویاں کمنواں گفت ہم لا دودن از کل بزیرگل ہم ہر خورسٹ بید دویاں کمنواں گفت ہم لا دودن از کل منائل میں شعر بازی کی ہے۔ ان شاعوں میں خاآتی بیری شامل ہے۔ دونا اس کے مقام جیسے بزرگوں کی مدح بھی کی ہے۔ منواں کے سعدی کی آئی مشہور غزل کی صفت میں وصال نے سعدی کی آئی۔

تفادتی نکند فدرپادستای را گرانفات کند کمتری گوافی را دس غزل کے جواب میں وصال نے غزل کھی ہے۔ اس کے دوستعربیہ ہیں،

بغیرد برمغاں دل ند بد جائی را کہ فرق می نهدا زشمی گدائی را سلوک وادی فوشخوا عشق کیسات چراہ گشدو را چر رہنمائی را وصال کی ایک اورغزل کا شعرب :

م- المسطح ادبيات إيران

بخته درکعبه و بخانه مجواز من برسس بردراک سوخته چند و درای فامی چند این می شناط کی طرح و صال نے بھی یہ غزل حافظ کی غزل پر لکھی ہو۔ ذیل میں نشاط کی شہور غزلوں میں سے چند شعر پیش کیے جاتے ہیں ان میں شاع نے بڑے سطیعت مضابین میں شکے ہیں : ذہنا دمیا زار ڈخود ہست جو دلی را کر ہیج دلی نیسست کہ را ہی مجدا نیست

برطرت سوختهای ازعت او می نالد این چشمع است که عالم بهربروانداوست

اشكم زسرگذست بهال سوزستم بجاست درجيزتم كرسوفتن من درآب جيست

اد کعید و کنشت چومقصودروی کو کست کرره مکعبنرسیت مقیم کنشت باش

بابرون برمقابله كرديم عشن را فعتل ازمجت است وبزوابر فضول

بزیر پرده چی درمه سخابی سخن بی پرده گویم آفتابی در محکیم درمه سخابی سخن بی پرده گویم آفتابی درمه سخاره محکیم میزاابدالقاسم فرمنگ داوری اوریزدانی سب کے سب اہل کمال، صاحب بهزاوراوریہ میزاابدالقاسم فرمنگ، داوری اوریزدانی سب کے سب اہل کمال، صاحب بهزاوراوریہ میزاد وقارابیخ باپ کے کمالات کے بیٹے وارث بورے بخوش نولیسی میں انہوں نے میزاد وقارابیخ باپ کے کمالات کے بیٹے وارث بورے بخوش نولیسی میں انہوں نے بڑی مهارت پیدای اور خاص کرخط نسخ بڑا استادانہ کھیے تھے ۔ نماییت پاکیزہ خطامین نعوالی کمی کتابیں اور دیوان کھے ہیں ۔ ان میں شنوی معنوی بھی شامل ہے۔ وفارشعر بھی کتنے ادر میصل میں انہوں نے کہی کتابیں اور دیوان کھیے ہیں ۔ ان میں شنوی معنوی بھی شامل ہے۔ وفارشعر بھی کتنے

میرزا نمودکیم د صرف طب کے علم میں جمارت رکتے تھے بلکہ وہ بڑا باکیزہ شاعواند ردوق بھی رکھتے تھے۔ المنول نے کئی مزے دارتصیب لکھے بیں اور شعلین خط خوب لکھتے تھے۔

میرزا اجالقاسم اوران کے دوسرے بھائی بھی اہل ہنرتھے۔ فرہنگ نے پورب کاسفر کیا تھا ور پیرس کی نغرلفیٹ بیں انہوں نے ایک تصبیدہ بھی لکھا ہے مجموعی تثبیت سے یہ قصیدہ موضوع کی تازگی کا حال مل ہے۔ انہوں نے بعض اچھے مسمط بھی لکھے ہیں۔

ایران کے نے ادبی میں ہیں۔ فاکم مقام ایران کے نئے ادبی سیک کے ایک رہر میرزا ابوالقاسم قائم مقام بھی ہیں۔ ابوالقاسم قائم مقام سافیل ہوئی میدا ہوئے ۔ بیٹ علی شاہ، اس کے وزیر عباس میرزا نائب السلطنت اور والی آذربائجان کے دربار میں بڑے ذی انٹرلوگوں میں شار کیے جاتے تھے۔ محدر شاہ کے جمد میں بھی منگت کے اہم اموران ہی کے ہاتھوں میں تھے۔ قائم مقام بیٹ ہم عصر شاعوں میں نشاط وغیرہ کے ساتھ دوستی اور دبط ضبط رکھتے تھے۔

تاکم مقام کوعلوم حکمت اورا دب میں بطری دستگاہ عاصل تقی۔ فارسی اورع فی خارف و فرق فر فرق میں استادا نہ عبور حاصل تھا۔ ان کے اشعار اوران کے مشات فصلت اور بابنیں استادا نہ عبور حاصل تھا۔ ان کے اشعار اوران کے مشات فصلت اور بابنیں بین بین میں بر تکلفت عبارتیں ہجیب و مضامیں جہم معانی اور دورا از کارشبیسیں وائح ہوگئی تقیس ان سے مصل کراس بے شل ادب کی تخربریں آنکھوں کو قاص طرا دست بیشتی ہیں۔ قائم مقام کی طرز گفتا دمتقد میں اور داختیا دیا دولاتی ہے۔ فاص کرسعدی کی طرز کی بے اختیا دیا دولاتی ہے۔

ور مدے پہنے میں استحاد کا بڑا حصتہ نصیدے اور مدے پُرشنل بریکین انہوں نے قطع اور مدے پُرشنل بریکین انہوں نے قطع اور میں بالا یہ یہ موام برل میں المیک ناموں جلائر نامر اپنے فلام مبلائرے نام سے نظستم کی ہے اوراس میں در باریوں کی حالت اور فوجی اور دیواتی مبلائرے نام سے نظستم کی ہے اوراس میں در باریوں کی حالت اور فوجی اور دیواتی

عمده دارول كى برائيول كامضحكم الطاباب ب

قائم مقامے پرا زفطوات میں ایک فطعہ دہ ہے جو امنوں نے روس کے ملاقد ایران کی شکست پر لکھاہے بیراں اس قطعہ سے چند متعربیش کیے جاتے ہیں ان اشعار سے شاعرے تا ٹرکا امذازہ کیا جاسکتانے:

روز كارست آنكه كرعزت وبدكه فواردارد جرخ بازيكرازس بازبجيها بسياردارد مراكرارديس بياوب بركام أرد فراكردارديس ناسازونا بخاردارد كمنظربا بلكنيك وباكبتان وأفيسك كاه باسرمناك وباستبيب باسرواردادد نشكرى داكر بكام گرگ مردم خوارخوام كشوك داگر پرست مردم درد و دارد كربتبريز ازبطر برك اسبى خونخ ارماند كريفليس اذخواسا سالكرى جرار دارد عجیب اتفاق ہے کہ اس زانے فنی دافتات بعنی تربوی صدی کے وسطے دبروست خطوات كاعكس شاعرول كے كلامين نظركنے لگا، اورمرحم قائم مقام في وان دوستی کے احداسات کا اللها رہ طیب نا درا ندازمیں کیاہے۔اس کے سوا قائم مقام نے جو لطیعن، حزینیدادرشکوانی اشعار <u>لکھی</u> ہیںان میں ایک قصیدہ تھی ہے یقصبیدہ اُنہوں نے اپنی غزل کے بعد مین طاس ای معدل کھا ہے۔ دیل کے استعاراسی قصبدے سے لیے گئیں اورمستودسعدے سبک کی یا دولا تے میں:

العرضة بداع مصاحب جائم اى وصل توكشته اصل حرمائم هم كوكسب سعداز تومنحوسم بهم ماير نفع از نو خسرانم كلي تينست سناره ونزجلام سجنست زمام توسجسانم

ك بيتونگسشنه شام بك روزم له بانو نرفته شاد ميك آنم ا خرمن عمر از تو بربادم والمناه صبر الد تو ويرائم

اہ روسی زبان میں قریعی عہدہ داروں کے نام -

گویا اس مرد مزرگ نے ان در دناک اشعاریس ایک طرف اپنے وطن ایران کی ما من اور دوسری طرف اپنے عثماک انجام کی بیش گوئی کردی تقی۔ ر محدثاہ کے حکم برقائم مقام کو اصلام میں مقام طعال قبیا رک اگا۔

عرشاہ کے مکم پرقائم مقام کو اصلامیں بعقام طران قبل کو دیا گیا۔

قالی امیرزامیں بعقاص برقاآن سالا ایم کو دیا ہیں فتح علی شاہ کے عدیدی قام کا سے قالی سیرزامیں بیان فتح علی شاہ کے عدیدی قام کے عدیدی قام کے مدیدی قام کے مدیدی قام کے قام کا سے اس کے والمد میرزا محدول اور بہاں علوم اورا درمیات کی تعلیم حاصل کی اور بہیں سے ان کی شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ اس دقت وہ عبلیت تجلس کرتے تعلق مرزا شجاع اسلطنت جواس نہ انہیں کے خوان میں نوم زامین میرزا شجاع اسلطنت جواس نہ انہیں صوبہ خواسان کا حاکم کھا، اینیس لینے دربار میں بلایا اورا پنا مقرب بارگاہ بنایا۔ اس کے عمر میرزامیں بیا گاہ وربان کا حاکم کھا، اینیس لینے دربار میں بلایا اورا پنا مقرب بارگاہ بنایا۔ اس کے عمر میرزامیں بیا گاہ وربان میں شجاع السلطنت کے برمبرزامیں باتی کے مدت تک تعاآنی خواسان اور کرمان میں شجاع السلطنت کے مصنور میں حاصر رہیں۔ بھراسی شہرت اور بڑھی اور محدر شاہ اور خاص کونا مزالدین شاہ فاجار کے دربار میں اس کار سوخ شہرت اور بڑھی اور محدر شاہ اور خاص کونا مزالدین شاہ فاجار کے دربار میں اس کار سوخ بہت مجمد کیا۔

جمان مک ہمیں معلوم ہے قاآنی ہملاا ہوائی شاع ہے جس نے فرانسی زباب کینی شروع

مائی کے بعد قاآئی صفری اور قاچاری دورکاسب سے بڑا ایرانی شاع ہے۔ پر ایج کلام کی قربی اورصفائی، الفاظ کے حسن انتخاب، بندس اور قدمار کی طرز کے تبائل میں اس دور کا شاہری کوئی شاع قاآئی کی برابری کرسکے۔ قاآئی نے خاص طور بر نفیدہ بیں بڑی ہنرمندی اور کمال کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی غزلوں سے بھی اُستار از شا فاآئی نے مسمط اور ترجیع بندیس بھی طری استادی کا نبوت دیاہے اوراسے بڑے آئی درج يرمينيا باسم يمكن قاآنى كے كلام ميں عبارت كى حلاوت ترباده اور فلسفيانا وافلاتى معنی کم ہیں۔اس کے رحیہ قصیدے ہست ہیں ،اوریسی اس کے کلام کا شام کا رہے اس كام كاطرز خراساني شاعول كاطرنس اورفاص طور بيمنوچرى كى طرنس بهت مشابہے۔ قاآنی کے اکثر فصیدے ناصرالدین شاہ کی مدے میں ہیں۔ان میں سے بہت سے تصبیعی بڑی ملا دت اور بڑی شیرینی کے حامل ہیں ان تصید وں کووہ قدرتی مناظر سے شروع كرتا ہے - ايسے سى ايك معط كا بر بندالا خطر بو: بغشريستداد زس بطرت جرئيار إ والمسته ورعين ززلعت فاستارا رسك المرددية جسال جمر شرارا بربركمات الديس سيان الله دارا كرچى شراره مى جدد دستگ كوسها ديا ویل میں ایک اورسمط سے مجھ ستریش کیے حالتے ہیں۔ان میں مطعت بمارے شوق اورروك كازاراورنغمه ويباسك عين كابرادلكش اندازيس اظهاركيا به: باد برآمد بكوه رايت ابر بسار سيل فرور مجنت سنگ از دبر كومهار بازىجىت آمده مرغان المركت ار فاخته وبوالمليع صلصل دسبك وبزار طوطي وطانس وبطسيره وسرفاب سار مست نفشه مرقا صداردی بهشت کزیم کلها در بیشرانه طرف کشت وزنفسش جوئبارك تيوباغ بهشت كونى باغاليه برزشس ويزونوشت كاى كل مشكير نفس مزده براز نوبهار ديدهٔ نزگس بباغ باز پرازخواب شد سطوسنبل براغ باز پراز تاب سن آب فسرده چوسیم بازچوسیاب سفد بادبهاری بجیست زمره وی آب شد

نيشان بينب ركرد زبتان فرار

قاآنی نے جو تصیدے نوروزی آمد عہاری تعربیت اور بادشاہ کی مدے میں لکھیں ان میں شاع کا تغزل اپنے پورے کمال پرہے اور بن بہر کدان میں سے سرایا تصیدہ انجھوتے لطعت ضمیرا ور طبع منیر کا نمو شہر کی کے لین تام نصید وں میں پھیلاً ستا دو کی بردی کی ہے امر برطے سلیقہ اور منر مندی کے ساتھان کی بیروی کی ہے لیکن وہ خود کمی بیروی کی ہے لیکن وہ خود مجمی سخن پردا ذی کے تام مراحل ملے کر دیکا تھا اور اس طرح کے اشعار کھنے میں قدرت نے بری فیا منی کے ساتھ اسے نواز انتقار کا آئی کے اکثر قدیدوں سے پچھلے استادوں کے استفادی کا رنگ ممان جھلکا برائے ہے۔ مشلاً یرقصیدہ ملاحظہ ہو:

اگرنظام امورجهال برست تعنیات چراببرچ کندامر شهر باید رضاست بدنسبده استا دانوری کا ده نصیده یا دد لا تابع جو ذیل کے مطلع سے شروع بوناسب با تعول مال جمانیال نه تعناست چرامچاری احوال برخلات رضاست اگر محول مال جمانیال نه تعناست چرامچاری احوال برخلات رضاست اسی طرح اس قصیده یس ب

آنچی مینم بربیداری نبیندکس بخواب زانکه دریک صال بم در احتم م در عذاب اس استادی بیروی کی سے س نے کما تھا ؛

این که می پینم بربه یا رست یا رب یا بخاب خوایشن را درجنین نعمت پس از چندی عذا ایک اور نقیده سند :

فم وشادی ست کربایکدیگراسیختد اند یامه روزه بنوروز درا میخست را ند اس قصیده میں فاقانی کے اس قصیدے کواپنے سامنے رکھاہے جس کامطلع بیہ ؟ : به حمی ومشکست کہ باضیح درا میخت اند باہم زلف ولب بار درا سیخت راند قاآنی کے دیوان میں ایسے اشعار کی قداد ہمت زیادہ ہے جو قدیم استادوں کی بک سے نایاں طور پرمتا ترمیں ۔ ذیل کے دو قصیدوں میں شاعرنے بہار کی قدرتی دلفریب رفرح کو اپنے کلام میں جلوہ گر کیاہے اوران تصیدوں پرمنوچری کے سبک کا افرغایاں طورپر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ كارطرب وروز مى وفصل بهارست جال خرم ودل فارغ وشابر كمنارست بادسحراز أتشس كل مجمره سوزست خاك جمين از آب روال أليندائرت ناحى سننوى زمزمه صلصل وسارست كال بيضرُ الماس برا زعودتما رست كش برخط مشكيس انز گرد وغبارست

نا مى تكرى كوكبرسورى وسرواست سورى بجير ما ندسيكي بيضنهٔ الماس مانا زسفرتانزه رسبيست سغنشه

برساعت خرون مرغ زادا دمرغزاراً يد بهارآمدكداز كلبن بي بأناك بزارآبد بريرد مرغ دل چ ل باتك مرغ ارشاضا آيد بجوث دمغزها بيوب بوى كالأكلستان خيزد خروش عندلیب وصوت سارونالذ قمری گهوازگل آمی از مسروین گداز خیار آید يك كيرد مكف لاله كه تركب قدح دارد يكي ركل كنت سب كزوبوت نكار آيد يكيين جين واب تامل محب أكويد يكي بويدسمن را مات صنع كردگار آيد یکے برلالہ پاکوبرکسی ہی دنگ می دارد یک ازگل بوصداً بدک ج بوی پارا بد یکے برسبزہ می غلطد یکی برادالہ می رفصد یک کلے رود از بش یکی گر ہوشما رآید زبرست نوائ ارغوان جاك نے آبد زبرسوك صدك براجا وطنبورونا رابد يه يُربياد اشعار جن بيس بهار كى سارى رعنائى اورزيبا ئى كى تصويرالفاظ بيس الز ا کئے ، ان سے ظاہرہے کہ خود شاع بھی صبح کے دلغریب منظرسے منا تربوا تھا، اس الز كواس في منايت جوش وفروش اوررواني كي سائة الفاظمين بيان كرديا بيد ويل تصبیرے میں بھی شاعر کی اسی ہماریستی کا جذب تایاں ہے۔ فدرت کے ضول سازمل کے نقرس کی مدح میں اس پر وجوانی کیفیت طامی موجاتی ہے ؟-

از کجا گردد پدیدارای بمب نقش ونگار راستی راکس بنی داند که درنصب ل بها چ بايداس بمگلمات نغز كامكار عقلها حيران منثود كزخاك تارمك نزند ابى سم صورت بردى علت و آلت كار كبيست أن صورت كرما مركه بالقليد غير چون بخوى كاين تصا دراز كاشراشكا چوں نیرسی کایس تاثیل از کجا آمدیدید نېرى از تېركەشد زنىيسال گلېش درورو<sup>ك</sup> لالهازعش كهشد زئيسان بستان اغدار ازجه بي شنكرت سرخست زشفائق كومها ازجه لي زنگارسنرست ازرياهين بوسا ابرب كوبرح أكشت اس جنين كوبرشار با دیے عنبرح الشدایں حیثیں عنبرٹ ں بركفت اين تتبيج يا فوت ازج گيردارغوا برسراس تاج زمرد ا زكه دارد كوكت ار ابراز ببجركه مي گريد بدينسان زارزار برت ارمشوق كدمي خندد مدينسان قاه قا چى مجوسان بلبل اد دون كه دار در رئيس چى عروسان كلبن از بهركه بند د كوشوا ارغواصى نداندا ذكب آردكسس بادرقاصى ندانداز چرقف دربهار فاآنی نے دیوان اشعارے سوا برنسٹال کے نامسے ایک کتاب نشری لکھی تھی ہے کتاب سودی کی گلستان کی طرز پر کھی گئی ہوا واس میں اُستاد شیرازے سیک کی یوری بور يروى كى كئى ہے-اس كتابى چنداستارى سواجتى شعراك بى دەسب كىسب اس كرك موسرسين، جنائية فالتريك اله نبست دروعارمیت البیح کسس فاصمنست آثنج درومست وسس جزدوس، بيتي زعرب وزعجه كامده جارى بزبان مسلم گلستان کی طرح پرونشان کی حکایتین بھی آداب، سیرت بھیعت، آب بیتی، الطائف اورائيي دوسري إتول مشمل مين-قَاآن في المام من به مقام طران وفات يائي-

الدوه توستدواددكا شاخام المشب مهان عريزالده در فاخام المشب

کشب آخر دامن آه سح خوانم گرفت دادخود را ازان بهر بیدادگرخوانم گرفت پیغزلیس اورالیسی بی دوسری غزلیس براو جدانی اثر پیداکرتی بیس - ذیل کی غزلیس کبیسی عرفانی رقرح کمیسی آزادگی کے ذوق اور کمیسی دندانه سرستی کا افها رکیا ہے۔ خداخواں تاخدا داں فرق دارد کم حیواں تا با نساں فرق دارد موحد را بمشرک سنستے نیست کدواجب تا با مکان فرق دارد

محقق رامعت لدے توال گفت كددانا تابنا دال منسرق دارو كدسرجهم تاجال منسرق دارد مناجاتى حسراباتى لكردد مسلمان نأمسلمان فرق دارد من وابروے مارد شیخ و محراب مخوال آلوده فامن سركسے را كدوامان تابدامان فرق دارد من ومی فاند جفروراه فلها کسم با آب حیوان فرق دارد مخوال دور فلک را دورترسا که دوران تا بدوران فرق دارد مرسين وبانش غني رانام كرخندان تابخت ال فرق دارد كه خور ما ما ما ال فرق دارد رخن را مه مگو برگزننه وغی فروغي في الماهمين وفات يائ-

میزاعد علی تخلص برستروش اصفهان کے نواح میں پیدا استعمالی میں کسب کمال اورمعرفت حاصل کی اور اپنی فطر استعداد کا اظمار کیا۔ جوان ہی میں شعر کے نظیم کی کمیل کے بعد سروس ایرانی شرول کی سیرکے لیے نکلے اور تبریز نین تھیم ہو گئے۔ پہلے نائب السلطنت کے بیٹے قرمان میرزا کاتقر حاصل كمياء بعرنا مرالدين ميرزا وليعديك دربارس منسلك بوسكة حبب ولى عمد بادشاه ہوا توسروش اس کے ساتھ طران کئے عیدوں اورسرکاری تقریبوں میں ہننتی استعار پڑھناان کاکام تھا۔ ناصرالدین شاہ نے اہنیں بڑے بیاے انعام اور صلے دیے۔ان کی وجسے مروش صاحب مال وجاہ بن حكة - ناصرالدين شاه فے الهيشمس الشعراء كا لقنب بمى عطاكيا تفا منون فيهست س قصيدك، غزلس اور شنوبال كمى بين اور قدما، کے سبک کی اتباع کی ہے اور فاص کرفرخی، ناصرخسرو، منوچیری اور معزی کوپیش نظرر كعلب اس لحاظت النول في شعرو ون ين كافي استعداد كا ثبوت ديا بي

سروش نے جواشعار کے ہیں ان میں بادشاہ ادرامراء کی مدح میں قصیرے بخلیں ،

سروس في المساهمين وفات يالي-

یمان سروس کے اس نصبیب سے چند شعر پیل کے جاتے ہیں جو اہنوں نے فرخی کے قصیدے: " برآمد شیک وراس نصبیل کو اس نصبیل کی طرز میں مغری اور دوسرے شاعوں نے طبع آزما فی کی ہے:

دوابر بانگ ن گشت از دوسوی آسمان پیلا بهم ناگاه بیوستند و برشد از دوسوغوغا چوپ پیستند با بم بانگ بیجا از دوسو برشد سوی بم ناخان کردند گفتی از پیابی بیجا از دوسو برشد بیجا بیک بین خروشنده کدیم کینی خروستنده پیرا بیک بین خروشی گرندای کالیوه و شیدا زگرده نیره است خور شید و شید برون به پیاس کزگرده نیره است خور شید و شید برون به

سروش کی سبسے نمایاں خصوصبت ہمارا ور نوروزکے ننیتی قصیدے ہیں۔ یہ قصیدے ہیں۔ یہ قصیدے بلے مائے مائے مائے مائے ما قصید سے بلے مہارت سے ککھ گئے ہیں۔ لیسے ہی ایک قصید سے دوشعریش کیے جاتا ہیں۔ یہ قصیدہ منوجیری کے سبک میں لکھا ہے۔

نوروز نوائین ترامسال دیاراست کے ترک بدہ بارہ کہ عیداست بہارات کلبن چو یکے عور ببر کررہ حریر است ہاموں چو یکے علم برنقش ونگاراست سروس کے بعض اشعاریں نا صرالدین شاہ کے ذمانے کے واقعات کی طرف اشار طفی ہیں ۔ شلاً ایران میں پہلی بارشلی گراف کاسلسلہ قائم کرنے کی اجمیت کا شاع نے اس طرح ذکر کیا اوراس زبردست ایجاد کی شاع انہ تعییر کی ہے۔

منت ایز دراکرآسال کرد برعشات کار نین جایون کارگه کاندرجال شرآشکار عاشقال بی بیک فرمناک گریاشد بزار ماشقال بی بیک فرمناک گریاشد بزار

کار با در روزگار شرمار آساں شکت آفری بر روزگار شسسر بار کامگار کردایی فرغده خدمت اعتفاد السلطنت بافت از شام نشر گبتی نشال فتخار فربل کے اشعار میں شاعر نے مناظر کی تصویر شی اور دلکشی جلوه گاموں کی عکاسی میں ابنی بوری تواناتی صرف کی ہے :

تاعوس نوبهاری پرده از ترخ برکشید بادیون مشاطه اس در هلیه وزبورکشید الالرسنبل بدان ما ند كه رصوان بسشت موى حوران بهشتى در در و كوبركشيد ما غمال در درستال كوئى مريشب مشك و درست مشك الدرابرشاخ سيستبرشيد معمودخان کاشان میں پیدا ہوئے الکین ان کا خامذان عرائ آدربائجان سے نعلق رکھتا تھا اور در دربوں کے عمریں عواق میں متقل ہوا تفامحمود خاں کے والد محتصبین خاں عندکیب اوران کے دادا فتح على خار صبا دونول مشهور شاعر سق اورانسيس فتع على شاه ك دربارمين مك الشعرائي كاعمده ماصل تفارنا صرائدين شامك زلمن تك عندليب كويلفن مصل راا عجمود فال شعروي من مهادت كسوا دوسراعلوم وفنون مي كبي ليف زماند ك يكنا لوكول مين شمار موت تق اور حكمت ، حديث ، تفسير ادنى علوم اورخطاطي ، نقاشي اور شبت کاری میں اپنی نظیرنه رکھنے تھے۔ سے تویہ ہے کہ وہ لینے زمانے میں ایرانی ذو<sup>ق</sup> واستعدادك مظراورصنا معطبفه كاكاس مونه عق يشعروعن مين هي ان كابابيهب بندى اور فاص كرتصيده مين تبل مغول دوركے استادوں كى بيروى كى بے اواس مين اپنا محضوص لطبيت الذاز نكالاب البيخ بم عصر شاعول مي وه عضري، فرخي، منو معزی اودا دیب ما برے ساکسے بہت قریب دہے ہیں جمود حسال کو نا صرالدين شاه كے دربارميں برا مرتباد ربط اعزار حاصل كقا اور مكالشعرائي كے لفت ے مرفرار کیے گئے تھے۔ال کے دیوان میں دوہزاریان سوشعریں۔

محمددخان نا صرالدين شاه فاجاب كقتل سے دوسال بيل السام مين فات

محدد فاس کے اکثر تصیدے ناصرالدین شاہ اوران کے درمازیوں کی محین ہیں۔ان میں تاریخی اشارے بھی ملتے ہیں۔جیسے جلوس ،سفر جشن اور برم کے رسوم کا ذكريشل جديثاه كى دفات اور ناصرالدين شاه كے جلوس كے تصيدے يى باشعار ملتوبي چرتحنت ملكتى الدازمحرت و كمنوت ما دروانش بعسالم ديكر بشرتبريزاندرخبررسيد بشاه كمال درسد دكينه اختسر ا ذاك خربنگويم ملك چرگفت و چركرد ازاك كس بشنيدن نمي كندياور بمى بكشت درول دويم مسروآب مماز فرآق بدريم رسورس كشور زبرسازسفروين سوك شريردافت بكشت درسرضرو براكوندك بخواند بیش پیمسلمت فدیو بزرگ برانکه بود بدرگه د کهتر وست پوصف ددند بیای سرمرین درتن فدایدایدان بردا مشت مبرکنخ وگر فنادمال سفري برزيول برزخطر بكفت كزوش دم وكردش كرددل تی شدست سرگاہ کے زشاہ وکنو<sup>ل</sup> برفت باید مال تا بخت گاہ پدر سیاه جله پراگنده ملک شوریده میگونه باید برگ سیاه وسازسفر

ڈیل کے استعار نوروز کی آمدا ورہار کی مناظر کشی پر لکھے ہیں۔ان اشعارے یہ بات اللى طرح واضح بهوجاتی ہے كداسنادنے متقدمين كى طرزكوا ختياركبا تقاءاوريد بمى معلوم برومانا بىك وه فارسى شاعى ميس كيسابلند ذوق اوركسا اجها مكدر كفظتى:

البسورگالال قمری يو درآيد بسخن سوے باغ آی تگارينالخي بامن من سپیده دم فردا بسویلغ شوم که کل سوری از عنده کشورستین

يكسوي دست زنورسة بنفشاست كبو سوى ديرس سفيارست زنب كفتهمن

ابری گریدمی خنددازآن گرمهجین تتمعى افروخته بيني زيرسبرلكن لىب بېرجوى برازلالەت دەمززگرش زىرسىپ خىمەنكارا بلېب جوي بزن دست دردامن شادى نورنوب دركش ازدست غم مامدد كيتي دان وال درختي كمه غم آر د برا زيخ بكن س ماندكه حدمي زايدايل يستن

رعدى الدوى بالدارآن نالركياه سرکیا گذری از ناله خودردے مراه غم مكى ميوه تلخ ست الدوسيح مخور دردل الديشه مراما زست كبيت الأانك

اس کے سواان کے یہ جا ندارا ورنشاط آوراشعار مناظر قدرت سے ان کی لیستگی اس پر وجداوران كي خلين يرجيرت كا اظهار كرتيمين:

اذكوه برشدند خروستان سحاب غلطان سندنداز برالبرزاب

بادصها بيامد وبربوستال گذشت برنت زلعت منبل ازآل باد تايما دوشینه بادیای ترا زسوی بوستا بردوی کل دوندسحر که کلاب چوں صدر ارتام باوری ازگوں برآبدان زریزش باران حباب

ازبردیدن رخ گل با شابب خوبال سپیده دم بسوی بوستان شد وتختوش است عاشق دلداده واكنول درفاند دشتن نتوال باطناب

زينصل وما بهاكدكتاب زمائدات قراختيا وفصل طرب كن زبابب

جرزور فرمى بنود درصا عصر مابرگرفت مايم زگيتي حساب

بن شاعروں کا ذکراوپر ہو چکاہے ان کے سوائجی فاچاری دور میں بست سے شاعر سے شاعر پیدا ہوئے ۔ بیشاعر مختلف اصناف عن ہیں فاص مہار ر <u> کھتر ت</u>ے۔ان یں سے بغانی جندتی، شہاب ترشیزی مغلق *طرا*نی، رضاقلی ظ ۷ ایدن ، صبوری مشهدی اور فتح المترخا**ں شیرازی وعرو**قابل ذکرمیں۔ یسب اچوشاع تف اوران ستنے قد باکے ساک کونٹرہ کرنے میں بڑی کوٹ سٹ کی ہے اوران کی

طرزمی بڑے اچھے شعر کھے ہیں۔

#### صفوی اورقائیاری دورکانٹری ادب اتاریخی کتابیں

صبیب السرایک عام تاریخ بی بین الدین بن بهام الدین خواندمیر آنه بنت حبیب السیرایک عام تاریخ بی بین الدین بن بهام الدین خواندمیر آنه بنت می می دفات این سافت که تاریخ بیان کی گئی ہے میدکتاب روضته الصفاء سے جھوٹی برا ورتین جلدول میں تمام بوئی ہے صفوی دور کی ابتدار اور مثناه کا میل کے سلطنت کی جو نفضیل اس میں بیان کی گئی ہے وہ بڑی ابتم ہے کیونکہ خود مصنف اس با دیناه کا مجمعے تھا۔

یک نیختم کرنے کے بعد نوا ندامیر نے مہندوستان کا سفر کہااور بہاں اس نے اس کتاب

کا خطر الی کی خوا ند بھر نے اس کو صبی مہندوستان میں وفات پائی اور دہ ہی ہیں وفن بوا۔ اس
مصند نے جبیب البیراورر وہ تا الصفائے کملہ کے سوا اور دوسری کتا ہیں بھی کا لیف کی
مصند نے جبیب البیراورر وہ تا الصفائے کملہ کے سوا اور دوسری کتا ہیں بھی کا لیف کی
ہیں ان ہیں سے ایک وسٹور الوزراء بھی ہے۔ اوراس میں ابتدائے اسلام سے لے کرتیموریوں کی
سلطنت کے اختتام تک وزرائے اسلام کا حال بیان کیا ہے یہ کتاب البھی میں تام ہوئی ہو۔
سلطنت کے اختتام تاک وزرائے اسلام کا حال بیان کیا ہے دیم کتاب رسویں مدی کے وسطیعی شاہ کرنیخ صفی الدین کے حالات اور کو امات پر کھی گئی ہو ۔ یہ کتاب دسویں صدی کے وسطیعی شاہ طماسپ کے دور ہیں بھر نئے مسرے سے تصنیف ہوئی ہے ۔ احسن التوادیخ کا مصنف حن
سیک داملو ہے یہ لینے زمانے کے عاملوں اور فاصلوں ہیں گنا جا نا متا ماس نے پر کتاب وسیدی صدی کے وسطیعی بھرتصنیف کی ہے اور ن ہو سے سے ہوئی ہے۔
مدی کے وسطیعی بھرتصنیف کی ہے اور ن ہو سے ہے گئی ہیں۔
صدی کے وسطیعی بھرتصنیف کی ہے اور ن ہو سے ہے گئی ہیں۔

تاریخ عالم آرائے عباسی معالم آراث عباس اول اوراس کے اجداد کی ملطنت کی تاریخ عالم آرائے عباسی معالم آراث عباسی کی تاریخ ہے۔ اسے نظامی دربار کے ایک خشی اسکند رشنی نے تصنیعت کیا ہے۔ اور نشاہ عباس کی وفات اور اس کے بیٹے مثنا جسفی کی مسلما عبیس سخت نشینی پڑتھ کیا ہے۔

ان تاریخی کے سواجن کا ذکراس باب کے مقدم میں ہوجیکا ہے اور بھی اہم تاریخی کتابیں تالیف ہوئی ہیں،ان میں سے چندیہیں:

قاضی احد غفاری کی تصنیف مگارستان اورجهان آرایجی بن عباللطیف تروی کی تصنیف میاستان اورجهان آرایجی بن عباللطیف تروی کی تصنیف میاب کی نظام شاه جوفاس کرشاه طهاب کے دمانے کی افاسے نمایت ایم کتاب ہم

تاریخ ناوری - تاریخ جمانکشان نادری نادرشاه کی سلطنت کے مالات پرلیک ہیں شہورت بہداس کی موت بی شہورت بہدا ہے ۔ اس میں نادرشاہ کی سلطنت کی ابتیاد سے لے کواس کی موت بعنی خال بن محد نصبہ اس کتاب کا مصنف میرزا جمدی فال بن محد نصبہ استرآبادی نادرشاہ کے ندیموں اور درباد بور میں شامل تھا ، اور نادرشا کے ختم نام سنور اور جمول میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس طرح اس نے ایک اور نایخ اس یا درشاہ کے نام کے در ق فاحد رہ تھے نام سے کمھی ہے۔ اس کتاب کا طرز نما بیت برکلف اور عبارت آدائی کا نمو نہ ہے۔

زبرة التواريخ - ير حرس بن عبد الكريم كي تصنيف بي اس مين صفويو ل كے التواريخ التواريخ - ير حرك مالات درج ميں -ان واقعات كامصنف خودشا الله عيني مير -

ار بی از این اس می رضابن عبدالکریم کی تصنیف ہے۔ اوراس میں کریم فالا فات درج ہیں۔ فائد کے جانشینوں کے مالات درج ہیں۔

مجمل التواريخ - يوابراكس بن عمراسين كلستانك تصنيف ب- يساسين درشاه

٠٠ ماريخ ادبيات ايمان

ے بید کے بیات سالہ واقعات اور خاص کرا فشاریوں اور زندیوں کے عالات بیان

منتم روضتالصفا۔ خواندمیرے نواسے غیات الدین میرخواندنے اریخ روضتہ الصفای ساتیں جلد کو کمل کیاہے۔ اوراس میں سلطان حین بایقراکی وفات را اوج کے دونت را اوج کے دونت کے دونت کے میں اوراس میں سلطان کی اولاد واحفاد اوراس کے دونت کے مثابیر کا ذکر بھی شامل ہے۔ قاچا ریوں کے جمد میں رضافلی خال موایت نے درتین جلدوں کا اضافہ کیاہے۔ اوراس میں نا صرالدین شاہ کے عہد نک کے واقعات درج کیے ہیں۔ اس طرح تکملہ کو واقعات درج کیے ہیں۔ اس طرح تکملہ کو واقعات درج کیے ہیں۔ اس طرح تکملہ کو واقعات درج کے ہیں۔ اس طرح تکملہ کو واقعات کی دیش جلدیں ہوجاتی ہیں۔

ر تدبیر فاندان سے منطق اور بھی تاریخیں کھی گئی ہیں سان میں سے ایک میروا عمد کی تاریخ مجھی کشا قابل ذکر ہے۔ اس تاریخ کے دو ذیل بھی ملکھے گئے ہیں ۔ ایک وہل میروا عمد لکویم بن کلی رضنا نے اور دوسرا ذیل محدد صای شیرار ٹری کے لکھا ہے۔

ابریخ منظم اصری ابتدائے اسلام سے کے کرمصنف می دانے تک کے اوراس میں ابتدائے اسلام سے کے کرمصنف محرصن نیج الدولہ الدولہ استان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کامصنف محرصن نیج الدولہ ناصرالدین شاہ کے دریا رہیں وزیرالطباعت کھا، اورید کتاب اس نے شاہ اورید کا اس استان کے دوران میں تصنیف کی ہے صنیع الدولہ نے اورید بیا ہوں کہ جھی سے ایران کے جغرافیہ پر ہے اور دو جلدول میجھی سے ایران کے جغرافیہ پر ہے اور دو جلدول میجھی سے ایران کے جغرافیہ پر ہے اور دو جلدول میجھی سے ایران کے جغرافیہ پر ہے اور دو جلدول میجھی ہے۔

قاچاری دوریس بیمن فا جاری سلاطین کے دور مکومت کی مخصوص تاریخیں ہی کھی گئی ہیں۔ ان ہیں سے عبدالرزاق بن مجعف قلی کی ما تر سلطانیہ مجمود میزاک منبعت تاریخ صاحب قرانی دور من استر مشی کی تصنیعت تاریخ دوالقرنین قابل ذکریں۔ ۔ یہ تنبید سی کتابیں فتح علی شاہ کے زمانے ہیں اسی کے نام پر کھی گئی ہیں۔

## ١ . تذكرے سبراور سوانخ

تخفیر مای نویں صدی ہجری کے آخرسے کے دسویں صدی ہجری کے گفتر مسامی وسط تا کے شاعوں کا تذکرہ ہے۔ ان ہیں سے اکٹر شاع کتاب کے مصنف شاہ آسمیں صفوی کے بیٹے سام میرز لئے ہم عصری ۔ یہ تصنیف عقام میرز اکوشاہ آسمیل تان کے حکم پیشام ہوئی اور خود سام میرز اکوشاہ آسمیل تان کے حکم پیشام ہوئی آس کر دیا گیا۔
مجا لس النقائش اس کتاب کی اصل امیر شبطی توالی کی تزکی تصنیف ہے۔ اس محالس النقائش المائن دوریہ نے اس کتاب میں لینے ہم عصر شاعوں اوراد میں اس کتاب میں اس کتاب میں اس کتاب کا خالات بیان کیے ہیں۔ شاہ علی ایک شخص نے شاہ عباس کے عمد میں اس کتاب کا خالی میں ترجم کیا۔

يشاعرون كاعام تذكره باس كامصنف في المستار وربرة الافكار تفى الدين محدكا شيب اورشاه عباس كامد

میں تصنیف ہواہے۔

برئ ب شاعول انقابول، بادشابول، شاعول الوصوفيو) المحتدين المحتدين

نوراندر سشتری لین وطن سے مند وستان آن اور لا ہور مبن فیم موسکے ۔ پھر شیسنشاہ اکبر کی طرف سے شہر لا ہورے قاضی مقرر کے گئے یہ یہ سا 99 میں مجالس المومنین کی تصنیف کاکام شرع کیا اور ہیں طف میں اسٹے تم کیا۔ اس کناب کا انداز بہان دور مغول کی ب

پرکلف تصابیف کی پسبت ساده ادرشبرس ہے۔ پرکلف تصابیف کی پسبت سادہ اوراس میں اقا

یہ عام تذکر مے اور اس میں اقالیم کی ترتیب سے شاعوں کی طبقہ اور اس میں اقالیم کی ترتیب سے شاعوں کی طبقہ اس کا ب کامصنف احد دا ذی ہے۔ احدداد

کاباب خواج احر، شا مطماسی صفوی کی طرف سے دے کا کلانتر مقروعقا۔ ابین احمد فرنسی میں میں اس فرد کیے سال صرف کیے الم میں اس فرج کے اس میں اس کے اشام کی تاریخ اس جرا سے بحالی ہے:

«تصنيف اين أحمد رازي

است کرو آذر اس کا مصنف لطف علی بیگ آذربیگدلی آذربیگدلی آذربیگی بیا است کرون بین تفکوه کو است می بیا است کرون بین تفکوه کو اصنف لطف علی بیگ آذربیگدلی آذربیگدلی آذربی بی بقام اصنف لطف علی بیگ آذربیگدلی آذربیگی مقربی اصنف کی بید بین است کوشین تو آذر مشهدین تقیم تقام ادر بین از در فرای بیروی کا ادائل جوانی می آذر نے لین فطری رجان کی بنا پرشعر کے، متقدمین کی طرز کی بیروی کا ادر این جم عصر شاعور ایس خاص کرسید علی مشتاق کے سبک کی اتباع کی آذر کے انفا

پاکیزه اورآبدارین غزلول کے سواآ ذریے ایوسف زلیجائے نام سے ایک شوی می کمی کو۔ أذرن تذكره أتش كده كوجإ ليس سال كاعرس مين تلشاره مي مزنب كميا ماس مي الأليم کے لحاظے شاعوں کی طبقہ بندی کی ہے اور (۱۳۸۸) شاعوں کا حال اکھاہے بشاعری کے کلام کا نمونہ تھی دیا ہے اورآخرمیں لینے سوائے حیات تھی درج کیے ہیں -مجمع لفصحاء من تذكرون سيسب نياده الميت ر المعنى الله معنف محد ادى فال كريية رصاقلى فال طرستان تخلف ب برايت مواكا اهمين فتح على شاه كعديس بمقام طران بيدا بوك روشد ونمواور محصیل کمالات کے بعد محمد شاہ اور ناصر الدين شاہ کے درباروں ميں ادبیخے منصبول پرفائز ہوئے۔ اور فاص کرنا صرالدین شاہ کی جواتی میں شاہ کی ترسیت ہالیت ال کے -سپردگی نی -دبیا ض العارفین صوفی اور عارت شاعون کا تذکره اس مشاعون مے کا مسے انتخاب اوراسی طرح خودمصنف کی شوہوں کا انتخاب بھی درج ہے جمع الفصیار کی دوجلدیں ہیں۔اس میں ایران کے بادشاہ، شہزادے، امیرادوشہورشاعرف كسواوسطى اورآخرى دورك (د٠٠) س زياده شاعرون كمالات اوران ككلام كالتخاب درج بيء فودمرهوم رمناتلي فال تعبي الجهاشاء اند دوق ركهي يحف تحف ان كلف برایت مقااورخود این تصرف کے مطابق النوں نے تبس بزارے زیادہ شر سکھے ہیں النول في المراسي كالمورة عمر العضادين دياس ادراسي كتابين اینا مخصرسا حال مجی لکھاہے ۔ اس کتاب میں مدایت نے اپنی دوسری تصانیف تکملہ

معنی المستفاد اور لفت الجن آرا وغیره کانام لیاب - بدایت نے مستنی فات بائیایران کے عالموں اورادیوں کے مقصل حالات اورسوانے حبات
المرکم دالستورل ایرفارسی کی سب سے ذیا دہ فصل اوراہم کتاب المردانشوں

میشید فقیدوں کا تذکرہ ہے ادراس میں صفوی دورسے لے کرفاجاری کی میں استمار دورہ ہیں نیرہویں مدی کے مقابات درج ہیں نیرہویں مدی کے تقیموں کے حالات درج ہیں نیرہویں مدی کے ترمین بناہ کے دور حکومت میں محدصادی این مہدی نے میکناب تصنیف کی ہے۔

بهاں دس موصوع برایک کتاب قصص العلم ایکا تذکرہ بے محل منہوگا۔ اس موصوع پر یہ کتاب اہمیت سے خالی ہمیں۔ اس کتاب کے مصنف محمد بن سلیمان تنکابی ہیں اورا بنوں لے اپنی کتاب میں دس ۱۵ اسٹیعہ عالموں کا حال دائے کیا ہے۔

# سر مزیبی اورفلسفه کی کتابیس

جامع عياسي إيكاب شيعي احكام فقريكهي كئي بعدادر شيخ محد من عالمالق

یربه ادالدین شهود بر شنج به انی کی صنبیت ہے۔ شنج بهائی صفوی دوراور خاص کرشاہ عبال کے دربادے مشہود برخرم اور مقرب عالموں میں شار کیے جائے ہے۔ ان کا وطن عبل عامل تفا اور دہ سے میں بنظام بعلمک پیدا ہوئے۔ ان کے والدع الدین حین اللہ بھیں ایران بہر سے اور دہ سے اور دہ سے اور تیرو سال کی عمریں شخ بهائی ایران کے ۔ ان کی پوری عمرا پران میں بسر ہوئی اور عربی و قاربی میں کرا ہیں گھیں جن کی تعداد رسالوں کو ملاکر (۸۸) کے قریب بہنچی ہے۔ ان میں تمان و صلوہ اور مشیروث کم نامی شامل ہیں۔ ان کے بہنچی ہے۔ ان میں تمان و صلوہ اور مشیروث کم نامی شامل ہیں۔ ان کے مشکول کے نام سے امنوں نے نوادر ، حکایا ت، علوم ، اخبار ، امثل اور فارسی اور عربی اشعال کی مشکول کے نام سے امنوں نے نوادر ، حکایا ت، علوم ، اخبار ، امثل اور فارسی اور عربی اشعال کے کام میں شعربی کے میں ۔ کام محمد میں مرتب کیا تھا۔ حالی نے فارسی اور عربی میں شعربی کے میں ۔

شیخ بمبائی عاملی فے مطابق میں بقام اصفہان و فات بائی مان کا جنازہ مشہدلایا گیا اوران کی وصیت کے مطابق اس مقام کے بائیس میں انہیں دفن کیا گیا جمال میشبد کے قیام کے دولان میں درس دیا کرتے تھے۔

مفولوں کے دورس فارسی میں دینی مسائل پر بہت سکتابیں دورس فارسی میں دینی مسائل پر بہت سکتابیں دورس فارسی میں دینی مسائل پر بہت سکتابیں کھی ہیں کہ ان سب کا نام گنانا کھی بیمال میں منہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کنا بوس میں سے چند کے نام بیہیں:۔

ا تین الحیات، مشکوة الانوار، حلبة المتقین، معراج المومنین جق اقیر حیات القلوب، جلارالعبون وغیره یسب کتابین نهایت معان اوریس فارسی میں اکھی گئی ہیں۔

دوسرى دىنى تابون يى جوكابين قابل كېن دەيدىنى بىنبىللغافلىن معنرت على ئى ئىج البلاغه كا ترجمها اورمترجم كا نام نىخ الله كا شائى بوقاس الدوب فعيرالدين

استرابادی کی تصنیعت ہے اورا فلاق پر کھی گئی ہے۔ حیدر خوانساری کی زیدۃ التصامیعت اورحیدر فیانسانی کی زیدۃ التصامیعت اورحیدر فیع الدین کی شجرہ اللہ یہ کی افلاق پر کھی گئی ہے۔ سیدا حدین ژین العابدین کی لواضع رہائی مصفل مصل مصفل نصرانیوں کے عقابدید کی لواضع رہائی مصفل مصل مصل میں العابدین کی لواضع رہائی مصفل میں العابدین کی لواضع رہائی مصفل میں العابدین کی لواضع رہائی کی لواضع رہائی میں معقابدین کی لواضع رہائی کی لواضع رہائی کی لواضع کی لواضع رہائی کی لواضع کی لواضع رہائی کی لواضع کی لوا

صفویوں اور فاجاروں کے دورہیں جواہم اخلاقی اور دبنی کتابیں فارسی میں لکھی گئیں، ان میں رفیع الدین محد واعظ قزویٹی متوتی ۱۱۵ می ابواب الجنان اوراحربن مهدی نزاقی کی معراج السعادة فابل ذکریں معراج السعادة نزاقی کے والدمهدی کی عنی کتاب جامع السعادات کا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ فنے علی شاہ کے مکم پرکیا گیاہے نزاقی شعروادب کا بھی ذوق ربطف کھے۔

مر مرافع المجان المركام كرسائل برعبدالراق بن على بن سبن الهجي كي نيف المحري المرافع المركز ا

ایرکتاب مکست اللی پر جاجی الالادی سبزوادی کی تصنیف ہے مصنف المحمر الله می می الله الله می می الله می می الله می الله می می الله می ال

## سم لغت کی کتابیں

پھیے دوروں میں بھی فتیں لکھی گئی تھیں۔ اوران میں سے بعض کاہم ذکر کہ جی ہولیکن اس آخری دورمیں اور خاص کرصفوی دورمیں فارسی فرہنگیں ہدت زیادہ لکھی گئیں۔ ان میں سے بعض متنہ ورفر ہنگوں کے نام یہ ہیں: فرہنگ جما مگیری ۔ اس لفت کا مصنف جال الدین جمین انجوشنشاہ اکبر ادراس کے بیٹے شمنشاہ جمانگیر کے دریا برسے تعلق رکھتا کا۔ ان دونوں بادخا ہوں نے
اس کی سربرستی کی تھی اور المغنام واکرام سے سرفراز کیا تھا جسین انجونے اپنی اخت شنشاہ
اکبرے حکم برکھنی تشرف کی تھی مادراسے منظم میں جم کی اوراسے شمنشاہ جمانگیرے نام
معنون کیا۔ اس لفت کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہرافظ کے ساتھ متنال اورنظیر میں اساتذہ
کے شغری شریعے میں ۔

معنف معنف معنف معروب بالمراق می معنف می معروب می معروب

مر مان فات کے سوافاری مربیان فات کار الفاق کے سوافاری مربیان فات کے سوافاری مربیان فات کے سوافاری مربیان فات کے سوافاری مربیان فات کے سوافاری کار میان فات کے سوافاری کار میان فات کی سے میں فرنگ مروری اور فرمنگ جمان کی سے بھی استفادہ کیاہے۔ برہان نے یک استفادہ کیاہے۔ برہان نے یک ب سناہ سامان عابیت میں دربان کے علاقہ گولکنڈ سے کہ بادشاہ سلطان عابیت فطب شاہ کے نام معنون کیاہے اس کتا ہای صحت اور دقت نظر سے کم کام لیا ہی فطب شاہ کے نام معنون کیاہے اس کتا ہای صحت اور دقت نظر سے کم کام لیا ہی اور دھیں الفاظ کی اصل وضل معلوم بنیں اس کے با دھرد بدفت مفصل اور مفید ہو۔ اور دھیں الفاظ کی اصل وضل معلوم بنیں اس کے با دھرد بدفت مفصل اور مفید ہو۔ فرمنگ رشید کے دربا دستے تفتی رکھتا فرمنگ رشید کے دربا دستے تفتی رکھتا فرمنگ رشید کے دربا دستے تن رکھتا کی میں پیرا ہوا اور شدشاہ اور نگ زئیب کے دربا دستے تناق رکھتا

تقادیم کناب فربنگ سروری اور فربهنگ جهانگیری کے مقابلیس زیادہ دقت فظراور نبادہ احتیاط کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور بعض لحاظ سے ان دونوں لفتوں پرترجیح رکھتی اُ ہی کتاب کا سٹرنصنیت سے ۱۰۷ھ جے۔

عَبات اللغات عياث اللفات ورغياث الدين كالصنيف مع ادر مهرسان

فارسی شناسوں کے لیے کھی گئی ہے۔ ان میں فارسی، عربی اور ترکی کے وہ شام اہم العناظ درج کیے گئے میں جن سے فارسی اشعارا درآثار کے مطالعة میں دوچار ہونا پڑنا ہے۔ بنعت مراج کیے گئے میں نفسنی بوئی۔

افضی ایک الما الفضی کے مصنف رضا قلی فارسی زبان کا مازہ ترین شہود لغت اور جامع مر الفضی المفی کے مصنف رضا قلی فال ہوا آبت کی آخری تصنیف ہے۔ بیر تمام تر فارسی الفاظ کی لغت ہوا وراکٹر الفاظ کے ساتھ نظیر کے طور پر فارسی شالیں اور الشعار دئی کے بین ۔ اس کے مقدمہ بیں زبان کی تاریخ اور اس کی ساخت پر بحث کی ہے اور ایک ضبیم بیں فارسی امثال اور صرب الشلیں درج کی بیں مصنف نے اس کتاب کی بین فارسی المثال اور صرب الشلیں درج کی بیں مصنف نے اس کتاب کی بین فریناگ جما گیری سے کافی استفادہ کیا ہے۔

# اس دورکے عربی نولیس علماءاور کمار

صفوی اور قاچاری دور عالموں اور دانشمندوں کے وجودسے فالی شکھا۔اس دور بین بشید بطید فقیموں کے سوابط بی براسے کیم اور اسفی بھی پیدا ہوئے اور آہنوں نے اسلامی فلسفہ کی بنیا دوں کو بہت او بینے درجے پر بہنچا یا برطی بھی تحقیقاتیں بین کس، قدرت کا گرامطالعہ کیا اور بہابیت کا را مرکزا بیں کھیں۔

کہنا چاہیے کہ اس دور کے سب سے بطرے کیم صدرالدین شبرازی گذرے ہیں۔ عکیم صدرالدین متا نت فکر اصابت نظر اور تحقیق وابتکارے لحاظ سے ارسطواورالوعلی سینا کے جواب تھے ۔ انہوں نے حکمت کا نہا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا اوراس فن میں وہ طری ندرت دیکھتے تھے۔

صفوی اور قاچاری دور کے مشہور محد توں میں شاہ عباس عظم کے معاصر احدین محملاً ، ہیں جو مقدسی اردبیلی کے لفنب سے شہمور ہیں ، اور ملا محمد تقی مجلسی کے فرزند ملا محد با فولسی ، بعیساکدادپر بیان کیا جا چکلے مجلسی نظید عقامدُاورا خبار مین تعلق فارسی زبان میں بست سی کتابیں اور دسل کھیے ہیں لیکن اس موضوع پران کی سے ایم کتاب کارالا نوار جوی زبان میں کھی گئے ہے دس سی جارالا نوار جوی زبان میں کھی گئے ہے دس سی جارالا نوار جوی نباس دوسے مشہور کھا ،کا ذکر کیا جا آہے :

امیر محمد باخرین محمد استرای دی صفوی دور کے مثابی فرلسفیوں اور کیمیوں میں شاکم میروا ما و کیمیوں میں شاکم میروا ما و کیے جاتے تھے۔ ان کے والد محق ان کے دا اد تھے، اس لیے میر محمد کا لقب بی میروا ماد ہوگئیا تھا۔ یہ استرا بادمیں پیدا ہوئی ، مشہد میں تعلیم بائی اور اصفحال میں سکونت پذیر ہوئے۔ لینے ہم عصروں میں بڑے مخرم سمجھ جاتے تھے اوران کی مجلس درس سے استفادہ کیا کی نظر میں ایک نعمت سمجھی جاتی تھے جو بورس علم و کمت میں ہست مشہور ہوئے میروا ماد ہوان میں معدوالدین شیرازی بھی تھے جو بورس علم و کمت میں ہست مشہور ہوئے میروا ماد نے ہست سی فلسفیا نداور دینی کتا میں گھی ہیں اور ریسب کی سب عربی زبان میں این میں ان میں سے صراط مستقیم اور فلیسا سے مسائل ہو کھی ہیں۔ میروا مادا نشراق تی کھی کھی ہیں۔ میروا مادا نشراق تی کھی کھی ہیں۔ میشرق اللانوار کے نام سے ایک شوی کھی کھی ہیں۔ میشرق اللانوار کے نام سے ایک شوی کھی کھی ہیں۔

ملاصدرا لدین محدرشران کوری واست این حاصل کی تقی داندی این مقارانیون مقارانیون ملاصدر این می میردا مادست می حاصل کی تقی داندی ایران می آخی دورکاسب سیمشه و فلسفی بیجه ایا بید دان کے فلسفیا خاص کی حاصل کی تقی داندی تا بین اوروه خود ایک منقام اور شرب خاص کے حاص بی دان کے فلسفیا خاص کے حاص کی حاص بی دان کے فلسفیا این فکر مشافی کے ساتھا اشراتی دون کو بھی شامل کر لیا تھا و حکمت میں ان کی نصانی سند ایل علم کے لیے مرجع ادوم خذہیں ان میں مشاع اور المب اروا لمعا ویں دان کے سوا منظی مسائل رکھی انہوں نے بہت سے رسالے یا دگار چھو کے میں ملاحد مدانے منافی مسائل رکھی انہوں نے بہت سے رسالے یا دگار چھو کے میں ملاحد مدانے منافی مسائل رکھی انہوں نے بہت سے رسالے یا دگار چھو کے میں ملاحد مدانے

شنے کلینی کی کتاب اصول کا فی کے ایک حصتہ کی شرح بھی کھی تھی۔ اور قرآن کریم کی چند سور توں کی تقبیر بھی کھی ہے۔

بیخ صدران مکدے سفرسے والی بھر نے بھوئے بھی وفات پائی۔
ملا محسن فیصن المحسن معروف برما محسن نیصن کا شائی صفوی دور کے شہور اور کی بین مقال میں شار کے جاتے ہیں۔ برما صدرا کے شاگرد سے اور شیراز میں پائی تعلیم کی کمیل کی تھی۔ بہت سی کتا ہیں ان کے نام سے ملسوب ہیں ۔
ان ہیں سے اصول المعارف اور کلمات مکنو نہ حکمت برکھی ہیں تفییری صمافی اور مدین میں وافی ان کی مشہور کتا ہیں ہیں۔ ملاحسن شعر بھی کتے تھے۔ ان کے دیوان ہیں مدین تقریبا چرسات ہزار شعر ہیں۔

البیری الایری می صفوی دور کے مشہور علماء اور علماریں شمار ہوئے ہیں۔ نیکی ملا صدراکے المان شاگرد کتے۔ کلام اور فلسفہ پر بنمایت ایم کتابیں ۔ جیسے گو سرمرا د۔ فاری بیں لکھی ہیں۔ ان بیں سے ایک شوار قاللها میں لکھی ہیں۔ ان بیں سے ایک شوار قاللها کے نام سے خواج نصیرالدین طوسی کی کتاب بخریر کی شرح بھی ہے۔

ا بوالقاسم فندر کی این فندسک در دست حکمادین ابوالقاسم فندر کی بین برافقاسم فندر کی بین برافقاسم فندر کی بین برا ابوالقاسم ریاضی اور حکمت بین استاد خفا و حکمت برا بنون نے بعض اسم اور مفید کرتا بین لکھی بین -فارسی میں شعر بھی لکھتے کے اور ایک قصیدہ متقدمین کی طرز پر کھا ہے۔ اس قصیدہ کا مطلع ہے:

چرخ بایل خران نغزوخوش دربیاسی صورتی در زیردار دسرج بر بالاستی اول ما بی خرب بر داری ما ما می محرب برواری حاجی ملا بادی لینے زمانے کے مشہور عالم عاجی محرب برواری حاجی ملا بادی ما ما می میلے مشہومیں اور اس کے بعداصفمان میں علوم مکت

نقداوراصول کلام کی تصبل کی اور قاچاری دور کے درجاول کے مالموں میں ان کا شار مونے لگاران کی شہور ترین تصنیعت ایک عربی تظم ہے جومنطق اور تکسند کے سائل پر لکھی گئی ہے۔ پھراس کی شرح دوحصوں میں کھی ہو۔ پہلے جھتے کا نام لیالی النقط ہاور دو ترکیر حصتہ کا نام عزد الفرائد رکھا ہے۔ یہ دونوں حصے بیجا حشرح منظوم کے نام سے مشمور ہیں حصتہ کا نام عزد الفرائد رکھا ہے۔ یہ دونوں حصے بیجا حشر منظوم کے نام سے مشمور ہیں اس کے سوال مراز الحکم کے نام سے حکمت اللی پرفارسی میں کھی ہیں۔ اس کے سوال مراز تحکم کے ساتھ حکمان اللی ہوفارسی بھی لکھی ہیں۔ اس کے سوال مراز تحکم کے ساتھ حکمان اللی ان نی لیس بھی لکھی ہیں۔

#### ماحت

ران تاریخ

تاریخ گینی گشانجی آفانی نفیسی، طران محاسلهم دستورالوزراد، بتصبیح آفائی نفیسی، طران محاسلهم شرح حال شیخ بهائی، نقلم آقائی نفیسی، طبران محاسلهم مجمل التواسیخ بیسعی وابتهام مدرس صفوی بطران محاسلهم دب، فالسی مذکرے

صفوی دورکی ادبی تاریخ کا خلاصه: براؤن ، ناریخ ادبیات ایران جلا تخفهٔ سامی: نصنیف سام بهزار بسرشاه المعیل و طبع مجله ارمغان تاریخ دبان وادبیات ایران در بارمغول (۱۹ مبلدی از محرعیدا لغنی الرآبادی (مبند) انگریزی ۱۹۲۹ تا ۱۹۹۰ م شعراهیم و ازمشبلی نعمانی و انتخاب دیوان جامی مرتبه آقالی پژمان دیوان جامی طبع بهند و شفویات جامی مسجد سید سالار کافلی شخه مفدمة قاى كما لى برنتخات الشعارصائب ، طبع طران -الشعار برگزيرهٔ صائب، بامفدمرُ مبوط - بابهٔ ام قاى زين العابدين مؤتمن - طران سام

مقدمهٔ دیوان با تقد مشرایت مجلهٔ ارمغان مطران ارمغان رسال ۱۱۱ میں شماب تبریزی سے متعلق آقای محیط کے مقالا مقدمه از فاکطر رصا دادہ شفق برشوی لیا محبول کمبتی علی طران مقدمه آقای بهار برکلات غرای کمتی علیم طران باستام آقای کوئی معدد خال ملک اشعال پر آقای فیسی کا مقاله مجله مهرسال ول شاره (۱۱)

رج) قاچاري دورك شعرار

مجمع الفصحار برائون بفلدى شاع درك ديوان ديوان مشتاق، با بهتام آفاى حبين مكى، بامقدمه، طهران ديوان فروغى بسطامى، الرطوف آفائى على غفارى، طهران ديوان قاآنى طبع طهران - ديوان مجمر طبع طهران ديوان قائم مقام معدمقدمه آفاى عبدالوياب فراياني - نشرواب مجله دروان قائم مقام معدمقدمه آفاى عبدالوياب فراياني - نشرواب مجله دروان ما مع طهران -

> قائم مقام راز آقاًی با قرقائم مقامی - طبع طران دد، علمار، حکمار اور محدثین

نامرُ وانش ورال

روضات الجنات (عربي) الدفحد بافرخوانساري قصص العلماء، الدفحدين سليمان تنكايتي عبالس الموسين، الرقاعني مؤرار الشرشوستري رة) على راهكماء اورشعرار في حالات بربعض الهم تاريخي كما بين راحة الصدور، تاريخ گزيده، حبيب السير، تاريخ فرمشته روهند الصفا، ناسخ النواريخ \_

## دور شروطیت کی ادبیات برایک نظر

ایران میں منشروطیت کا دور ساسا احرقی کے فرمان سے شروع ہوتا ہے میشروطیت منتج تھی ایک سنتی میشروطیت کا دور ساسا اور ادبی جدوج مرکا ۔ اس جدوج مرکی تفصیل کے لیے ایک الگ کتاب کی صرورت ہے مختصر طور پریوں کہا جاسکتا ہے کہ اس دور میں ایرانی ادبیتا نے کھیلے موضوعوں اور قدیم طرزوں میں ایک نئی نازگی پیدا کی۔ ذیل میں اس کا فلا سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے :

ایران میں فترم رکھا اور ان زبانوں کر دائے ہوا۔ ایران اور بور پ میں آنا جامان ہارہ ہوا ایران میں فترم رکھا اور ان زبانوں کا روائے ہوا۔ ایران اور بور پ میں آنا جامان ہارہ ہوا تواس ملک کی اور تی تصافیع ونشر افعالے اور نا ول ایران میں بلے ہے جانے کے داس میں مال ب کے بیٹنجہ کے طور پر بند عرف بہت می پور پی زبانوں کی کتا بیرفاری میں ترجم ہوئیں اور بہت سے فرقی العاظ فارسی میں داخل ہوگئے۔ بلکہ بہت سے نیئے ادی ہور کئے۔ بلکہ بہت سے نیئے العاظ فارسی میں داخل ہوگئے۔ بلکہ بہت سے نیئے ادی ہور کئے۔ بلکہ بہت سے نیئے العاظ فارسی میں داخل ہوگئے۔ بلکہ بہت سے اور فارسی المور کے انہاں کی طرز فارسی سیک اور فارسی طرز سے خارج ہوگئی ہے۔

اثنا غلوکیا کہ ان کی طرز فارسی سیک اور فارسی طرز سے خارج ہوگئی ہے۔

اثنا غلوکیا کہ ان کی طرز فارسی سیک اور فارسی طرز سے خارجی کا ادادی کامسئلہ، آزادی فطرت اور میں سیک اور فارسی کی تشاور نظم میں داخل ہوگئے اور ہوئے ہوئے اور ہوئے ہوئے اور ہوئے ہوئے اور ہوئے ہوئے اور ہوئے ہوئی کے دائنوں نے ہمتریں الفاظ اور دنشین طرز ورخ میں فکر شاعران پرطبع آزائ کرنے لگے۔ انہوں نے ہمتریں الفاظ اور دنشین طرز ورخ میں فکر شاعران پرطبع آزائ کرنے لگے۔ انہوں نے ہمتریں الفاظ اور دنشین طرز ورخ میں فکر شاعران پرطبع آزائ کرنے لگے۔ انہوں نے ہمتریں الفاظ اور دنشین طرز

میں اس قیم کے افکار کی ترجانی شروع کی۔ عارف قروینی بیسے شاعرتے ملی افکار کو عام میں بھیلایا۔ اس دور کے بڑے شاعوں میں جرگذر مجھے ہیں اور یب الملک فرا ہائی اور ادریب بیشا وری کانام لیا جاسکتا ہے۔ خواتین میں پروین اعتصاحی قابل ذکر ہیں۔ زندہ ادیبوں میں آقای محرفتی بہمار (الک الشعراء) کا ذکر ضروری ہے۔ یہ تصیدہ کی طرز کے استادا ور تاریخ وادب کے ماہریں۔

بربالکل صحیح به که بهارے دور میں بہت سے شاع، ادبیب اورادب نواز پیا مورے ماہنوں نے فارسی فلم ونٹر کو زندہ کیا ہے، اس کو زیادہ لیس اور زیادہ رواں بنایا ہے۔ اس میں تازہ معانی اور موضوع بین کے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے قدیم بزرگوں کا سچاپ بوت ثابت کیا ہے۔ ان شاع وں اوراد بیوں کے حالات اوراشتار بربہت میں کتا ہیں شائع ہو چکی ہیں، مشلا آتا می اسحاق دہند، آقای اسدائش ایز دکشسب، بولیس برادین، برائی، آقای دئشا "ایرانی، آقای دششا "ایرانی، آقای دشش یاسی، آقای مصنفوں نے جو کی میں کھی ہیں وہ اس مومون عیر برطی معلومات آفرس کرا ہیں ہیں۔ مصنفوں نے جو کی میں کھی ہیں وہ اس مومون عیر برطی معلومات آفرس کرا ہیں ہیں۔

معار عام طور پرفارسی نظم اور نترفذیم دانے سے عوام کی رندگی سے دوراورعوام کی ،
عزور نوں کے ذکر سے بالکل غالی رہی یمین اس دور ہیں بیکی دور ہوگئی۔اوراد ب
عوام کی زندگی اوران کے ذہن سے نزد باب تز ہوگیا۔عوام کی صرور توں نے ادب کے یا
تازہ موضوع فراہم کیے اوراج تماعی مسائل نے ادبیات میں راہ پائی نئے لکھنے والوں نے
ان موضوعات پر لکھنے کے سلسلہ میں الفاظ کی زیزت اور جلوں کی زیبائش سے کسیں زیادہ
لیخ مطالب واضح اور اپنے بیان کو زیادہ سے زیادہ صاحت روشن کونے پر توجہ کی ہے۔
پہنے مطالب واضح اور اپنے بیان کو زیادہ سے زیادہ صاحت روشن کونے پر توجہ کی ہے۔
ہماس دور میں نئے مدرسے قائم ہوئے ، روز نامے اور رسالے جاری ہوئے۔ ان
سب چیزوں نے مل کرعلم اور معارف کی امتاعت اور کی بیائی میں بہت بطری خدرست انجا

دی ہے۔ ان کی وجہ سے ادبیات نے عوام تک راہ پائی اور علم وادب نواص کے طبقی سے انکل کرعوام کے دمرے سے متفارف ہوا اور علم وادب کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کا لیگی۔

۵۔ عالموں، فاصلوں، مصنفوں، مولفوں اور عوام نے ایران کے قدیم مصنفوں کی علی اور ادبی تصابی اسے درسی کتابوں کے دو زادت فر سنگ کی طوف سے درسی کتابوں کی تصنیف اور مغربی تصابیف کی ظم ونٹر کی کتابوں کی تصنیف اور مغربی تصابیف کی ظم ونٹر کی کتابوں کی تصنیف اور مزاور آثار عالموں اور انہام کمیاجانے لگا اور تجھیلے زمانے کی بست سی تصابیف ایم فوا در، اور آثار عالموں اور فاصلوں کے انہام کمیاجات کے انہام سے جربدطر نقر برصیح پاکہ طبح اور نشار کے جواب ۔

ارجرع بمنظم فکرکے تحت اساداوراصل سے پوری پوری مطابعت کے اصولوں سے کام لیا جانے لگا۔اس طرح بیض بھرے بہلے مسلمان مصنفت جو لینے دمانے میں گم نام میں اس ناداوراصل سے پوری پوری مطابعت کے اصولوں سے کام لیا جانے لگا۔اس طرح بیض بھرے بہلے مسلمان مصنفت جو لینے دمانے میں گم نام میں مغربی عالموں کے طریقہ تنقید سے بھی پورا پورا استفادہ کیا۔ حقیقت میں اس جنٹیت سے مغربی مستنزوں کی تصنیفوں اوران کی تحقیقاتوں نے ایران کی تئی ادبی زندگی پر بہلا گرا انز ڈالا ہے۔اسی انز نے ایرا نبوں کے دل میں لینے بچھلے ایران کی تئی ادبی زندہ کرنے کی گئی بیراکی بیمانز علی مطالب کی تین اوران سے لگا د پیدا کرنے میں بڑا زبر دست عامل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک بنیس کراس فن میں جیتنے عامل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک بنیس کراس فن میں جیتنے عامل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک بنیس کراس فن میں جیتنے عامل ایران نے پیدا کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل احترام محمد بن عبد الو ہا ہے قروم نی کی ذات گرا می ہو۔

کر عبارت آرائی، مبالغه، غیرنطری معنامین اور جیسیده با در بیجیده بیای جوقیکم ایرانی ا دبیات کی ایک خصوصیت هی، اس کے خلات مهم ننروع کی گئی-اس دور کے ایرانی ا دبیات کی ایک خصوصیت هی، اس کے خلات مهم ننروع کی گئی-اس دور کے بیان مصنفوں نے قدیم مصنا مین، بران تشبیبوں، اور بچھلے اسلوب ومعانی کومبت بیای عد تاک ترک کر دیاہے ۔ ان کی جگہ وہ نئے نئے مصنا مین کو جگہ دے دہے ہیں شاعری

الدرخ ادبيات ايران

میں نے نے اوران اور نے نے بالخول سے کام لے رہے ہیں۔ نتربیں وہ عربی طرزی جلد بندی اورکٹرت سے ع بی الفاظ کے استعال کے خالف ہیں۔ اس جگہ وہ ایرانی طرز کو دندہ کرنا اور فارسی الفاظ کورائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ بی بعض لوگ تواتنے آگے بھرے کئے میں کہ فالص فارسی الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

اس سلسلمیں یہ بات یا در بنی چاہیے کہ یہ دورایک کی ظسے لینی بڑی حد تک موضوع اوراد بی طرزادا کے کیا ظسے ایک انقلابی اورعبوری دورہیں دورہیں قدیم طرزوں کی بذیا دیں بل گئی ہیں اور نئے اصولوں نے اب تک بوری طرح ابنی واقع شکل اختیا رہنیں کی ہے۔ تاہم معجن نئے ادیبوں اور شاعوں نے بعض الیبی دکش اور درباج پر می بین کی بہر چیزیں ایک عمدہ اور بہتر سبک کی نوریددے دہی ہیں۔

## فارسى سُبك برايك جالي ظر

قدیم بینانی تاریخ ن بهیو دیوں کی مذہبی کتا بوں ،اوستا کی داستانوں اور عربی اللہ تی توانین الدیخوں کی دوستے ایران میں ما دیون اور مہنا منشیوں کے عمد میں ادب اُ فلاتی توانین اور اُحکام پرکتا ہیں موج دیمتیں لیکن اب ہخا منشی کتبوں کے سوااس عمد کی اور کوئی چر امراحکام پرکتا ہیں موج دیمتیں لیکن اب ہخا منشی کتبوں کے سوااس عمد کی اور کوئی چر اسم کے منیس پہنچی ہے ۔

ایران قدیم میں دُور بانیں رائے تفقیں۔ ایک اوستائی زبار جس میں اوستالکھ کئے ا بی - دوسری زبان قذیم فارسی یا "پارسی پاستان" بہی زبان ہنجا آسٹی دور کی عام زبان کھی گئے ہیں۔ پارسی باستان اوراد مشاکم سازے سازے سال اوراد مشاک الفاظ مانکل مبدے سادے، بامعنی اور بے کلفت ہیں۔ صرف اوستامیں، جیسی کہ ذہ ہی اب کی عام طرز ہے، مکررات زیادہ آئے ہیں ماوستائی ادب یا ادبیات مزدلیا ہیں اور ستائے سوااور بھی چیزیں ہمارے ہا کھ آئی ہیں اور صدیاں گذر جانے کے با وجود ظم اور شرک مخور طے مہت منونے ابھی مک باقی جلے آرہے ہیں۔

پارسی با سنان میں دانے کے ساتھ ساتھ بدت سی نبد بلیاں ہوئیں۔ ان تبد بلیوں کی وجہ سے اس کی قواعدا وراس کے الفاظ کا تلفظ سادہ سے سادہ نزمونا گباریسی زبان اشکا بنوں اور ساسا نیوں کے دور میں عام طور پر بولی اور بھی جاتی تھی اسی زبان کو مہلوی زبان کہ اج آ تھا۔ اس زبان میں ادب پر مبت سی کتابیں اور اشعار لکھے گئے تھے۔ ساسانی کتبوں کے سواساسانی دور کے آخر سے لے کو ابند ان اسلام نک مہلوی زبان کی سوکتا ہیں ہم تک مہنے یہیں۔

ایران قدیم کے اشعاد کا وزن حروث ہجاد کا ورن ہونا تھا۔ اور تاریخ ب سے
ایسا معلوم ہونا ہے کہ سی جنٹوں کے موثوں پرسرود خواں ہا دشا ہوں کے دربادوں میں
ایٹ منظومے پڑھا کرتے تھے۔ گو با اس زمانے میں منظوم کام کارواج ہو چکا تھا۔
این منظومے پڑھا کرتے تھے۔ گو با اس زمانے میں منظوم کام کارواج ہو چکا تھا۔
این کل کی فارسی زبان صرف اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہمیلوی زبان کو قریب تربیب سے داس میں الفاظ، قوا عداور تلفظ کی ہمت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کی ایجب در اس کے ہمت سے الفاظ اور اس کے لکھنے کی طرزع بی زبان سے معلوم ہوتا ہے۔
اس کے ہمت سے الفاظ اور اس کے لکھنے کی طرزع بی زبان سے معلوم ہوتا ہے۔
اس کے ہمت سے الفاظ اور اس کے لکھنے کی طرزع بی زبان سے معلوم ہوتا ہے۔
کر ہمیلوی ذبان کی حوظور ٹری ہما بہت کتا ہیں باتی روگئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔
میں اپنامطلب اداکیا جا آتھا۔ اس میں تعقید، طول بیانی تعقیل، استعالیے اور عجاز سے میں اپنامطلب اداکیا جا آتھا اور لیا تھی جا ناتھا تو ہمت کم ۔

ایران پرعربوں کے قبضہ کے دوسوسال بعد شہری ممدی بجری کی ابتدار میساسی

بیدادی کے ساتھ ساتھ اولی بیدادی بھی ایران میں نظروع ہوئی۔ فارسی زبان کے بہت
سے بڑے بڑے شاع لیسے شعر کھنے لگے جوع وص کے وزن کے مطابق کھے۔ اور شوری کتا بیں بھی کا میں کتا بیں بھی کا میں یہ کہ ایران میں بھی کا میں بجائی وزن کے فارسی اشعاد گلئے جاتے رہے۔ چنا بچہ اسلامی اردی کی بست سی کتابوں میں ایسی بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔

بعداسلام نظم ونٹری زبان کوساما نیوں کے عمدس وسعت ماصل ہوئی۔ بھریہ زبان غربی ہوں کے عمدس وسعت ماصل ہوئی۔ بھریہ زبان غربی اس دوران بیسکروں دبان غربی ہے۔ اسی دوران بیسکروں مطب برا سے مسلم اور مصنفت بدرا ہوئے۔

اگرچان دورول میں فارسی ادبیات عربی الفاظ اور عربی اسلوب سے بعت ربادہ متا تربوئی المکن اس نے اصلی خصوصیتوں کو ہا تقریب والے بنیں دیا اس زمانے کی نصاف نظم اور نشرکی سب سے بڑی خصوصیت سادگی اور روانی ہے ۔ اس زمانے کی نصاف میں عبادت آدائی امضامین کی تکرارہ طول طویل جلے اور واقتیت سے دورمضامین بہت کم دیکھنے ہیں آئے ہیں

ادبی موضوع عبارت سخے تصیدے سے بی تصیدے زیادہ تر بادشاہوں امیرو اور بزرگوں کی مدح میں لکھے جائے تھے۔اس کے سوابیان حال ، پیندو عبرت کے بلے بھی اسی سے کام لمیا جا آگھا۔ان قصیدوں بن شہیب اور تغزل دونوں ہوتے تھے۔ اسی طرح علی ،ا خلاتی ، ناصحانہ، رزمیہ، داستانی ، دبنی اور تاریخی قطعات بھی لکھے جا قصہ بانچ یں صدی ہجری اور اس کے بعد سے حکیما نہ عالمانہ اور صوفیا نظمات بھی لکھے جانے گئے۔شعرکے اصنا منامی قصیدے اور قطعات کے سواغ کیس، رہاعیاں، تنفیل اور مسمط بھی لکھے جانے گئے۔ اس دور کے شاعوں کا کلام رود کی سے لے کو تفری فرقی اور سالی ، افردی ، معزی ، خیام ، خاقاتی ادیب ا اورنظای تک سب ایک بی طرز کا تفا-النول نے ایسے مطالب کوجن کا ذکراوپر آجکا ہے، بڑے ایکے افراز میں بیش کیاہے۔

اس تهدین شرکی ابتدائی کتابین می لکهی گئی تقیب بیست ترجمه تاریخ طبری، ابوریان بیرونی کی آمفیهم، ابوعلی سینا کا دانش نامه، گردیزی کی زین الاخبار، تاریخ بینقی قابوس نامه، چمارمقاله، کلیله و دمهنه - بیرسب کتابین نهایت سا ده اور به تکلفت نشرسی لکهی گئی بین، اورحشو و زوائد، مکررات اورکنایول شعریاک بین به

سلحوتی دوری آخرسے فارسی شاعری کے سباب ہیں نبد بلی شروع ہوگئ اور عربی کے مفلق الفاظ، عربی ترکیبیں اور علی اور مذہبی اصطلاحین نظم اور نشر میں آبستہ آسنہ بار پانے لگیں، اور تھٹی صدی ہجری کے منٹہ ورشعرار جیسے انوری اور خاقانی کے استعار میں اس کے آثار نمودا رمولے لگے۔

اس دور کے بعض شاعوں اوراس کے بعد تواکٹر شاعوں نے مغلیٰ گوئی ہفنل فروشی ، قافیہ پردازی اور مکت بردازی شروع کردی ، اور پیسف والے کومہوت کرنے لیے معے اور دقیق علی مسائل نظم میں معولسنے لگے۔

نشرس مرکب اور کسل عبارتین اور بوسے بوٹ جلے کیکھے جائے گئے۔ بے جامترانی استعال ہونے گئے۔ ع بی جلے ، سیجے اور بعتیں شروع ہوگئیں سعد و رادینی کا مرزبان نامد راوندی کی راحة الصدور ، مقامات جمیدی ، تاریخ بیمینی کا زعمه اور اسی طرح کی کتابیں اس کی مثالیس ہیں۔ اقتمام شوی قصیدہ ، غزل ، قطعہ ، شنوی ، رباعی اور ترجیج مبشد کھے جائے تھے۔ مدح ، وصف ، بیان حال ، اظمار عشق ، مرشبہ ، پیند وقصیحت ، دینی کسے جائے تھے۔ مدح ، وصف ، بیان حال ، اظمار عشق ، مرشبہ ، پیند وقصیحت ، دینی آلب، علی اور صوفیا منرسائل ، ذبان کی تو اعدا ورع وصف کے محاسن ان کیمونوع کے مسل اور تیموری دور میں جوعام تباہی اور قبل وغارت گری ہوئی۔ اس میں شالی ایران اور خاص کر خواسان کے علی اور اور بی آثار فنا ہوگئے۔ کتاب خاتے و بران اور مدر سے ایران اور مدر سے میں اور اور میں کی خواسان کے علی اور اور بی آثار فنا ہوگئے۔ کتاب خاتے و بران اور مدر سے

برباد ہوگئے مناعرا ورعالم یا توقتل ہوئے بااس مک سے بھاگ گئے۔ ایک عرصہ تک دبیات بین خلل سا پیرگیا اور هی صدی کے برخلا من حب میں بہت سے شاعر پیدا ہوئے، اس دور میں ہست کم شاعر پیدا ہوئے لیکن اس کے باوج دحب فلوں اورنتم در بوں نے ایرانی ستدن اختبار کرلیا اور قبل وغارت گری چھوای تو پھر بہت سے شاع اورمصنف پیدا مونے لگے اور خاص کرفن تاریخ پربست سی کتابیں لکھی گئیں علم بخوم، نقاشی، خطاطی کو فاص طور پرتنمور بول کے دور میں ترقی صاصل مولی۔ مغلون اورتنمور بوں کے دورس فارسی سبک مگرینا منٹروع ہوا، اور خاص کر سہ بگار انتزمین بهت زیاده رونها بهوا نصنع اور بحلف زیاده مهوتے لگا-طول طویل حملے، مغلق تركيبين، مفغدر استعاك، يركلت اورب عاليجع عنى كي تقليدين كثر س استعمال کیے جانے ایک ، عربی جلے داخل کیے جانے لگے ، جمار معتر عنہ کی تھرما دمہوئی استعالے تبشیهیں، ایسام، مبتدا واور خبری زیادہ سے زیادہ فقسل، جھوٹی تھوٹی او<sup>ں</sup> میں مبالغہ بنواص کی مدح میں اغراق ۔ بیسب اس دورکے سیک کی خصوصیا ہیں۔اس سبک کی مثالیں تاریخ وصافت اورتا دیے معجمے سے کرتاریخ نادری درہ مادرہ تاب برابرملی علی آئی میں اسکین اس کے سا کھ گنتی کے کھا لیے استاد کھی طني بي جنون في نظم ونثردونون مين تجهيل ساده سبك بي كوافنياركيا اورسخدى وا عافظ کی نظم ونشریس یا تاریخ جمال کشاا درطبقات ناصری کی انتفادین بنایت پاکیره اشعارا ورسخرين كفي بي - أبنون في لينة زمانك يرتصنع اوربهم اسلوب ك خلاف گوباقلی جراد کیات

اس دور بن غزل کوبهبت زیاده اجمیت حاصل بدی اوردونوں طرزون بن الله کسی ماصل بدی اوردونوں طرزون بن کسی کم کسی ماتی رہیں اس سے بھی گیا موری و اس سے بھی گیا موری اور مافظ جیسے استادوں نے اس فن کواوی کمال پر بنجایا۔ مدیر قصیدوں پر

بھی ہی رنگ چڑھ گیا۔ شاع مرفرح یا معنٹوق کو حدسے زیاہ سراہنے لگے تین ، چاہلی ، خوشام ار اونفس کی تفقیر من مدسے زیادہ مبالغہ ہونے لگا۔ صوفیا نہ شاع ی نے بھی زور کیڑا ادراس کے کمسل نمونے اسی دوستے بیش کیے۔ اس دورنے اس صنعت کے بہترین اسٹاد موللٹا جلال الدین رومی ، حافظ اور حامی کو حتم دیا۔

منل دورے غرب و کی سبک کو صفوری اے دور سی اور ترقی ہوئی عجیب وغریب معانی پیدا اور الرقی ہوئی عجیب وغریب معانی پیدا کرنے کا عام دول ہوا۔ فاص کر مہدستان ہیں دہنے والے شاع دل نے اس طرابیں ہہت تریا دہ افراط سے کام لیا اور نتیج کے طور برایک پر تکلف اور صنوعی سبک کی بنیا دول الی جے بعضوں نے ہندی سبک کے نام سے یا دکیا ہے لیکن اس فراط سبک کی بنیا دول الی جے بعضوں نے ہندی سبک کے نام سے یا دکیا ہے لیکن اس فراط کی باوجو ہندی سبک ہیں۔ اگرا یک طون اس میں بیجیدہ مصنوعی اور سہا لغرامی المیں الرا یک طون اس میں بیجیدہ مصنوعی اور سہا لغرامی المین المی ہیں۔ اگرا یک طون اس میں بیجیدہ مصنوعی المین المین المین المین المین المین المین المین کا مین المین الم

شع را برسر می وائم بوای روگیت بوی گی می آبداز دود پر پرداندام کتاب محبوب اتناگل امذام ب که شمع کے سرس صرف اس کی خواہش بی اس اتنامعطر بنا دیتی ہے کہ اس شمع کی آگ میں جننے و لملے پرواسٹ کے دھوئیں سے گلاب کی بوآتی ہے ۔ افساف یہ ہے کہ اس شعری مددر جبضمون آفرینی، باریک اندلیش، اغران سب بالذہ سے کام لیا گیا ہے لیکن اس مبالغہ کے با دجود جیسا کہ ادبراشارہ کیا جا چکا ہے اس سبک کے بیشے ناعوں کی لطافت اور شرمندی کو نظر امذاز اندیس کرنا چاہیے کیونکواس سبک کے بیشے ناعوں کی لطافت اور شرمندی کو نظر امذاز اندیس کرنا چاہیے کیونکواس قمے مضایس منایت دقیق اور شکل موستے ہیں اور برخصوصیت دنیا کی تام ادبیات میں صرف دبیات ایران ہی کا مایہ امتیانہ اورکسی قوم نے بھی اس نکت بردازی معنمون فرنی اورد قیفہ سنجی کا بٹوت منیں دیاہے۔اس لیے یہ بات فراموس منیں کرتی چاہیے کہ مندرہ بالاستعرادراسی می کے اشعاد جوصا برب وغیرہ کے بیان میں نقل موٹ سے بین اور دیل کے اشعا سے یہ ظاہر ہے کہ بیاستھا دا بران کے مناخ اور معاصر شاعوں کے خیال کی نزاکت کا نبورہ بیں :-

نی خواہم کے گردد ناخن من بنددرجائی طرکاہی کہ فالسے را برآرم ارکفت پائی

بېرېش باش دمى رابسهونخانشى يناخنى كەتوانى گرەكشان كرد

شیشه نزدیک تزار نیاک ندار دخولشی برشکستی که بهرس برسدازخوبشست

تشمع ایس حصارا بریمکس روشن کرد که توان تابسر گربه بی تشیون کرد

گريد وسونده افروندو فاموش شود بركه چدن شمع بخند د مبشب تاريكي

سل سرسبد عرج شم سب دارست برغم دیدهٔ گلی بی روز گارمنب

بوی خوب چن را منساست ورد مرغ مکیں چرفرواتت کر گازاری مست

اندودى توجانا دانى جرماند دردل انكار دان جرماند جزاكتشى بمنزل

## وربيخرى ازتو قاصد مرسلمن بيثم توبى خرادمن من بى خرم ازخوليتم

من عاشقم دلیل من این قلب چاکھاگ دردست من جزاب سندیارہ پارہ نعیت جیساکہ او پر کے اشغارسے ظاہرہے ایسے اشعار، تطعات، تمثیلی پندائمیز ابیات عام طور پر لکھے جانے لگے۔ صافی اور نیقتی جیسے شاعوں کے پاس فاص کرالیے اشعار زیادہ طنے ہیں، جنا پخران کے منو نے صافی اور فیقئی کے بیان ہیں بپیش کیے جانچیں۔ نثریں ٹاریخی کتابوں کے سواشیعہ مذہب سے متعلق ہمرت سی کتابیں صفوی دور میں نارسی ظمر ونثر مناسل مواس کا طور پر کہا جا اسکتا ہے کے صفو بول کے دور میں فارسی ظمر ونثر مناسل مناسل منعت مناسل مناسل منعت مناسل مناسل

زندوں کی حکومت کی ابتداء کے بدسے ایک نئی اوری کھر کے ان شاعوں نے

ہانف، مشاق، نشاط، صا، سروش اور قاآئی جیسے شاع پیدا ہوئے۔ ان شاعوں نے
قدماء کی طرز کو پھرسے زندہ کیا اوراس طرح مغلوں اورصفویوں کے عمد کا سبک بتدئی کا مائی برزما گیا ہے اوراس کی جگہ ایک سادہ تراور فیج ترسبک لینے لگا۔ فارسی نظر من می فاسک ہو ایک مناط، فائم مقام، سپر اور ہوا بہت جیسے ارب پیدا ہوئے ان اویوں نے قدیم نظر کو پھر نظر کہ کیا اور نظری صفو و و وائر، متراد فات اور بیج جلے لکھنے کا رواج ترک ہوگیا۔

زندہ کیا اور نظری صفو و و وائر، متراد فات اور بیج جلے لکھنے کا رواج ترک ہوگیا۔

مغلوں سے پہلے کے دوروں میں ایران کی اوری زندگی اور معیار سبک کا مرکز خواسا اور لیک متر خواسا کی اوری میار سبک کا مرکز خواسا کی اوری میار سبک کا مرکز خواسا کی جدرع ان سبک کا مرکز خواسا کی جدرع ان سبک کا مرکز خوار با با

اس آخری دورسی تصیره اورغزل دونوں ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہا والیک کودوسرے پر برتری ماصل منیں ہوئی لیکن چوکلمتقدین کے سبک کومیزان قرار دیا گیا

تھا،اس لیے نظری طور برغزل کی برنسبت کسی قدر تصبید ہے پر زیادہ توجددی جانے لگی۔
اس دور میں فن تاریخ اور میروسول نے کو بھی فاصی نزقی ہوئی۔ روضتہ الصفار
اور ناکخ المتواریخ جیسی عام تاریخیں اوراً تش کدہ اور تجمع افضحار جیسے تذکرے لکھے گئے۔
اسی طرح بہت سی نذہبی کتا بیں بھی فارسی زبان میں کھی گئیں۔

دورمشروطیت کے ساتھ ہی سیاسی انقلابات نے ادبیات بیں بنیادی تدریا كردين يبني شعر بمضامين اورتصا نبعت مين اجتماعي مطالب ا ورمسائل برزياره توجه کی جانے لئی۔اس علی طرزاور علمی روس نے خودالفاظ کوروشن اورا حاکر کرد بااورفشیا ناعبار يردازي اورصنائع لفظى في ساده او فصيح عبار نون اور حبول كيد اين عِكم فالي كردى-بهاں پیادرہے کرا دبیات ایران کی پوری تاسیخ میں صرف ع بی زبان ہی دیثی اور علی زبان رہی ہے۔ ایران میں اسلام کی ابتدائے سے کرتبے تک ابوعلی سیٹا، ابوریکا برونی، فخررازی، خاج نصیرالدین طوسی سے کے کرملا صدرا، حاجی ملا بادی میرانی على دوفضلائه نه حکمت علوم جیسے بخوم ،طب ، ریاضی طبیعات وغیرہ براینی ایم ترین بیتر عربی بر الصیں اور فائسی کی طرف کم توجہ کی ہے۔ ان کی نظر صرف معانی کی طرف معطوت اور علی حقا کئی کی تشرح و بسط کی طرف متوجه بھی اس توجہ نے لازی طور پھٹم ونشرحتى كرعام خطوكتا بهت اورخواص كى بات جيت بريهى ابناا نروالا بهت سي إيى اصطلاعين اورتركيبين عن عرب سے احتراز كباجا سكتا تقا، عام طور بررائج بوكس اس سے فارسی زبان کی موزونی متاثر سونے لگی۔ اس کے سوافتی اصطلاحیں جوی سے لیکی تھیں مصراور ترکی کے رستے ہاری زبان میں واخل ہونے لکیں میسے بلدید، عدلیه، نظمیه، ارکان حرب اور اسی بی بهت سی ترکیبیں جیسے عرص ایزام اور نقطه نظر – وغيره جن ميں سے تعبق غلط بھي ہيں۔ فارسي ميں منود اربونے لکيں۔ان دونوں نے مل کم فارسی زبان کے محضوص آ ہنگ میں بگار سیدا کر دیا۔ دوسری طرت نے نئے علوم وننو<sup>ن</sup> کے رواج کی وجہ سے نئی اصطلاحیں گھڑنے کی ضرورت بین آئی اور سرنجم اور کلم الی سطاول کے وضع کرنے کی فکرس لگ سگئے۔ ان اسباب کی بنا برآج سے کوئی بچاس سالی پہلے لکھنے والوں میں ایک نئی اور بن کو بکہ بنٹروع ہوئی۔ ان لوگوں نے فارسی زبان سے بے ضرور الفاظ، آرائشنی او ربکار حجلے اور بھرتی کی فضنول ترکیبوں کو نکالنا شروع کیا اور ان کی حجم اور نہیں قارسی الفاظ استخیال کرنے لگے۔ اس او بی بخریب نے آخر کارفر منگستان ایران کی تاسیس کی صورت اختیبار کی راوھ کئی سال سے یہ انجمن ابنا کام کردنی جو اور واڑہ ہای نوسکے نام سے بہت سی کہ ایس مرتب کرکے شائع کر جی ہے۔ اور واڑہ ہای نوسکے نام سے بہت سی کہ ایس مرتب کرکے شائع کر جی ہے۔

#### احن

افسوس ہے کہ سبک سے موضوع پرایرانی عالموں نے اب تک پکھ مہنیں لکھا اِس بلے اس کتاب کے مصنف کو خود ہی نئے سرے سے اس موضوع پر محقیقات کرنی پڑی ۔ ڈیل میں چند محدود اور مختصر ما فذہوم صنف کے میت نظریہ اور جن سے استفادہ کیا گیا ہے تر ترب زبانی کے لحاظ سے درج کیے جاتے ہیں :۔

مقدمه فجيع لفصحاء ازمرعوم بدابت -

ستعرائیم، از شبی منعانی - اس کتاب کے کھ حصے آقای فخوداعی فے اُرددسے فارسی میں ترجمہ کرکے شاکع کہے ہیں -

فارسی فظم ونشرے سبک پر یورپی ستنفرقوں کی تحقیقات، فاص کراته اوربراؤل آقای ملک الشعراد بہار کے مصامین کا سلسلہ مجلهٔ ارمغان، سال ۱۳۱۵ اور مجله مهرسال (۵)

له آقائ رصّا زاد فشفق کی کتاب چین کے کچه ی دنوں بعد آقای ملک النشواد بهتار نے اس موصوع برا بنی قابل قدرکتاب "سیک شناسی کے نام سنتین جلدوں میں چھاپی بوادد ایک حد ماکساس کی کو پواکردیا ہو رسترجم) آریخ ادبیات ایران، از آقائی بهائی، ج۲ ص ۲۹۱ست آخر تک -مقدمه دیوان با تفت و طبع طران، از آقای عباس اقبال -گلتال اور کلیکه و دمنه کے مقدمے، از آقای عبداظیم قریب، طبع جدید طران -سخن سخن سخن دران ج۲، از آقای فروز انفر مقدمه دیوان مشتاق، طبع طران، از اقای حسین مکی -مقدمهٔ استفار برگزیدهٔ صما سب، از زیموشن، طبع طهران -قاتم مقام، از آقای با فرقائم مقامی حصدسوم سخن سخی، از آقای دکتر لطف علی صورت گر، طران -

## ایرانی ادبیات کی اہمیت اوراس کی قدروت

اگرایرانی ادبیات کی تاریخ بخامنشی دورسے شار کی جائے تو کوئی درھائی ہزار سال سے ہماراوطن فلم ونتریں ادبی آثار کا حامل فظر آتا ہے۔ ذیل میں ہم اس دور کی ہمیت اور قدر وقبیت کا خلاصہ اس طرح کرسکتے ہیں۔

ارکیاعبادت کے خاط سے اور کیا معانی کے کا طسے ہر تونی اریائی ادبیات
کا پایہ بہت بلندہے۔ ایوان کے عالم اور ایوان کے شاع حکمت ، فلسفہ اور اجتماعی افلاتی
مسائل کو قدیم تربن زمانے سے بہترین فارسی مبک میں بیش کرتے آئے ہیں۔ حدیم کہ
بیٹ بیٹ فصید سے جوامیروں کی خوشا مدا ور وزیروں سے انعام حاصل کرنے کے لیم
کے بیس ان میں بھی تطبیعت معانی اور دکست مضامین درج کیے ہیں کہ اصفت
شعرکوا برائی قوم کی استعداد فکرا وروسعت خیال کے ایک بمونہ کے طور پہریش کیا
حاسکتا ہے۔

اس بیں کوئی مٹک بنیں کہ بہت سے فاری فقیدوں بیں طول کالم ، عبار پردازی ، قابیہ پیائی اورا خلاتی بُرائیاں موجودیں بمین اس کے باوجود نقیدے میں بہت سی بنیادی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں سے چندا بک بیمی،

(۱) نفیده گوتناعوں نے اوسینے درجے حاصل کرنے، سلاطین سے انعام پانے اور لوگوں سے داد حاصل کرنے سلاطین سے داد حاصل کرنے سے داد حاصل کرنے سے داد حاصل کرنے سے داد حاصل کرنے سے کام لیاہے اور فارسی میں ہترین لرکیبیں ایجا داور موزوں ترین الفاظ استعال کیے دورا ہمیں زندہ کیا ہے۔ اسی طرح استوں سے اپنی زبان کی بقالے یا ہمیت بڑی حذمت انجام دی ہے۔

در انتمنت گوئی کو مذروم جائنے ہوئے تھی اُمنوں نے ہمالیت اچھوتے مضامین نهابیت نازکے تشبیہ میں ماہرانہ اور اُستا دانہ نخیلات مدحیہ قصیدوں میں لیپن کیے ہیں۔ به چنرین ایرانی قوم کی تیزفکر، ملند تخیل اور لطبیت قریحیا گوئی بیر دلالت کرتی بین اور هر قوم ایسے سطبیت معانی پیش مندین کرسکتی ۔

رس فارسی قصیدوں میں نهایت بلندپا بداخلاتی مضامین درج کیے گئے ہیں۔ دہم قصیدوں میں شمنی طور پر بہت سے ماریخی مطالب، عادات اور حکاتیں آئی ہیں ان سے کچھلے زمانے کی تاریخ برکا فی رؤشنی پڑتی سے۔

رهى ايراني امثال اور عكيما مذا قوال أن بس جمع بهو كر محفوظ بوكية بي -

(۲) فصیدوں کی ابتدارس ومبے نظیر تغزل درج ہے جوایرانی استادوں کے کطیف احماسات اور قدرت کلام کا بین ثبوت ہیں۔

() بادننا ہوں کی مدرج وستالین کے خمن میں جو پند نوھ بیجت کی گئی ہر وہ برہے ولکن اور شریب ا بزاز میں کی گئی ہے۔ اس براٹر کل م نے سخت گیراور ظالم مغول میں بادشا ہوں کے اخلاق کی سختی کو مکیسر مدل دیا۔ اس لحاظ سے بہ فضید سے بہت نیا وہ قابل قدر اور فابل تعریف ہیں۔ قابل قدر اور فابل تعریف ہیں۔

د ۸ ، ابسے نصید ہے جو بالکل دینی اورا خلاقی ہیں ، وہ چاہلوسی اورخوشامد سے
کیسرخالی ہیں۔ان ہیں علمی جکہمان مطالب یا شاعر نے خود لینے حالات یا لینے انکارلئ کیے ہیں۔ایسے نصیدوں کی کسی طرح نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔

موایرانی ادبیات نے تصبیدہ، قطعہ، نشراشعار، امنال بھیا ما اوراحن لاتی داستانوں کے ذراعبعوام کی زندگی پر بڑا گہراا شرط الاستے۔ پرچیزیں قدیم زمانے ہی سے ہمایت دلنوازا و قصیح فارسی میں کھی جاتی رہی ہیں۔ ان چیزوں نے لوگوں کے افلات کے شدھارنے میں زبر دست حصر لیا ہے۔ اگر بعض شاعروں نے کبھی از دا قفن افلات اوراد اب کے فلا من اشعاد بھی لکھے ہیں نو اُن کا یہ کلام بہترین استعادے مقاملہ میں آ

میعفدوس ادبی آنارے سوابھی قدیم زمانے سے ہمانے دلمنے تک فارسی زبان میں ہدشت ہمانے کا دسی خارسی نبان میں ہدشت کی میں اور ان میں سے ہرکتا ہائیے دمانے کے لئاطاست ہڑی اہمیت رکھتی ہے۔

حقے کا اس کتاب میں ذکر کیا گیاہے اگر عالم وجود میں نہائی ہوتیں تو بہت سے فارسی الفا اور فارسی تو پیس ناپید ہوجائیں اور ایک عامیا نہ ذبان کے سوا اور کچھ باتی نہ رہا۔ کے براعت یا اچھوتے بن کے لحاظ سے بھی ادبیات ایران کی اہمیت بہت نیا ک ہے بعنی دیران کے ہزرگوں نے لطبعت علی، اور اجتماعی معانی کو بہایت دکش، زیبا لور فوش آئی عبارت میں اداکیا ہے جس طرح اسخو فارس کی عارتوں اور اصفمان کی مسجد شاہ میں ایرائی براعت، ذوئی، صنعت کاری اور حن پرستی کی روح کا افہا شاسب اور فلکاری اور مہم آہنگی کی صورت میں ہوا ہے، اسی طرح دکش فارسی ریک آمیزی اور گلکاری اور ہم آہنگی کی صورت میں ہوا ہے، اسی طرح دکش فارسی اسٹھار میں بہی رقی دل با طرزسی ، بیون نظم اور رعابیت وزن و شاسب کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی ہے۔ یہی چیز بے شائبہ تعلی ایرانی شاعروں اور لور یوں کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی ہے۔ یہی چیز بے شائبہ تعلی ایرانی شاعروں اور لور دیوں



# المع فرست کے لیے ماخذوں کی ایک جامع فرست مطبوعہ اور قلمی دالف مشہور فارسی تذکرے مطبوعہ اور قلمی

۱ - لباب الإلياب - عام تذكره - دوجلد- از محد في - زمار تصنيف سازي صدى بجرى كى ابتداء - طبع لبير ن سند ١٣٢١ - ١٩٢١م

مر - تذکره الشعراء عام تذکره - از دولت شاه مرقندی بر شصنیت ۱۹۸م طبع ان ۱۱۱۸۸ هر

سار مجالس النفائس-ازامیرعلی شرنوائی (سند ۸۹۷) مصنعت کیم عصر شاعول کاتذکره -اصل ترکیمی لکھا گیا اور ۲۳۰ میں فخری بن امیری نے نطائعت نامر کے نام سے زناری میں اس کا ترجمہ کیا۔

می چوامرالعجا منب یا تذکرة المنسار مشورشاع و ورتوں کا تذکره از فزی برایمی ه یخفیرسا می دوین صدی بجری کے بدسے مصفح تک کے شاعرد کا تذکره اصلیس به تذکره دولت شاه کے تذکره کا تکملہ ہے۔ اس کا مصنف شاه آلمعیل کا بیشا سام میرزا ہے۔ طبع طران مرتبہ آ مای وجید دشگردی ۔

ا بر مذاکرالاحیاب - از نثاری بخارای میرطی شرلوان کے دمانے کے شاعروں کا اندرہ - ستم ، و هنک ۔

ے - تفالس الم آثر شنشاہ اکبرادراس کے جانشینوں کے عمد میں مزید سال کے اللہ اللہ میں تزوین ۔ رہا ناتصنیف سند ۱۹۸۳ مروط

۸ مقل صند الاستحار و زبره الافكار مشهورادرعام تذكره - از تقى الدين كاشي عمد تصنيف هيده

مستارع ادبيات أباك

۹ بیفت اقلیم مفیر خوانیائی معلومات کے ساتھ شاعوں کا تذکرہ الاہیں احمد رائد تالیف سندیم

ر منتخب التواريخ مهندستان كى عام ناريخ مسلما نول كى نتج منتشناه اكبرك في المسلم المرك المركم والمرك المركم المركم

ار آئین اکبری شدنشاه اکبرک دور حکومت کی تاریخ کی تیسری جلده اکبرنامیک نام سے موسوم ہے اس میں شدنشاه اکبرکے ہم عصرفارسی گوشاع د سے تذکرے پرایک سنتقل باب بردا دابله فنسل علامی و دار تصنیفت سنت شرطیع مهند

۱۱معیالس المونین سایران کے شیعه مشاہیرادر شیعه شاعود کا تذکرہ زمار قدیم سے کے صفوی دورتاک ارفاصتی نورانسرشوستری سند ۱۹۹۰-۱۰۱۹، طبح طران سسسال بخرسین کر مفتح طران سسسال بخرسین کر میں اور دسویں صدی کے شاعود کا تذکرہ ازالتی میں

كتاب كارمائه تالبعث (١٠١٠ - ١٠١٥ م) مين صنعت شيران مين تقيم كفا-

ہم اربہت خامد عدم تذکرہ - امثلہ اور انتخابات کے ساتھ گیا رہویں صدی ہیں محمد صوفی اور سن بیگ نے ساتھ گیا رہویں صدی ہیں محمد صوفی اور سن بیگ نے اس کی کسی اس کی صنبے تکا کام شروع کیا اور دس سال بعد عبر اللطیف بن عبد اللہ گران نے اس کی کمبیل کی ۔ اس کا ایاب ہی نشخہ کمتب خانہ بوڈ لین رکیم برج) میں محفظ عبد اللہ معمد الشعراء جمانگیر کی رہاد کے مدح گوشا عوں کے ایک تذکرے کا ایک حضد الاقاطع ۔ اس کا ایک ہی نشخہ کتب خانہ بوڈ لیس میں محفوظ ہے ۔ تذکرے کا ایک حضد الاقاطع ۔ اس کا ایک ہی نشخہ کتب خانہ بوڈ لیس میں محفوظ ہے ۔

۱۹ طبقات شاہجہانی۔ شاہ جہاں تک شیوری در بارکے شاع وں کا تذکرہ۔ ان محیصا دق رکبیار ہوبی صدی اس کا ایک ہی شخہ برشش میونہ بم میں موجود ہے۔ ۱ مراۃ المعالم میار ہوبی صدی تک کی عام تاریخ شاریخ شعر برایک مفسل باب

١٨- چا مع مفيدي - يزدكي ماريخ اوريزدك عالمون اورشاع ون كالمؤكرة المولاية

بردی دگیا رہویں صدی اس کا ایک ہی ننخہ برشن میوزیم س محفوظ ہے۔ \* ۱۹ ستذکرہ نصراً بادی ۔ازمیمطا ہرنصراآ بادی جمصنفت کے ہم عصر شاع وں کا تذکرہ ۔ زمانۂ نصنیفت ۱۰۸۳ - ۱۰۹۲ ه، طبع طران -

. ١٧ . مرآة جمال ثما يتكمله مرآة العالم (نمبر)) ازمحد بقاء -

الم مرآة الحيال - عام زكره مشهور شاعون مع عالات ك سائفه ارشيرها ل درهي (باربوي صدى) طبع كلكند -

موں کلمات الشعراء - جانگیر، شاہجاں ادرعالمگیرے دربایے شاعوں کا تذکرہ زمحدافضل مسرخوش (بارموب صدی)

سا ما سیمیشد بهار بهانگیری در بارسے کو محدثناه (مطابعه) عبارت تک میان شاعرون کا مذکره دار اخلاص (باربوس صدی)

مہر ہو سفین کوشن گو۔ عام تذکرہ تین عبد دن میں (بار ہویں صدی کے وسط میں)

الم الم اللہ کا مذرت ۔ عام تذکرہ ، قرنوں کی ترتیب کے ساتھ ۔ اذعلی فطر ی تخلص بہ بندرت ۔ اس کا ایک ہی سنخہ انڈیا آئن فندن میں محفر ظریعے ۔

۲۷ - ریاص الشفراء - عام نذکره رازعلی تلی خان داله دا غشانی (بارمویی صدی مجری) ۷۷ - منتخب الماشعار - تذکره اور نتخب کلام ، ازمیرعلی خان بیتلا فی سنهدی (باربویی صدی) ۷۷ - تذکره صبیتی - عام تذکره ، ازمیرسین دوست سنبلی (باربویی صدی) ۲۷ - هجمع النفالئس - عام تذکره ، از سراج الدین احد خان آرزو (باربویی عدی)

مس تذکرة المعاهري مانشيخ على حزي بمصنف كم معاصرون كا تذكره دبار بهيمكا نمور اسور وفائق الاستعار - فارسي ظم وننزك نمونون كا انتخاب، ازمبر عبدالو باب دباروس مدى اس كا ايك ي نسخ كنتب فار بالحلين من محفوظ ي -

سرس يسروآرا د مبندستاني شاع ول كايدكره الذمير غلام على آزاد بلكرا مي زاري على

سرس مقالات الشعراء شنشاه عالمكيراول كعدس كرعالمكيردوم كردور تك دور تاعون كالذكرة (باربوين صدى)

سم سارمقالات الشعرار- مندوستان کے بعض بیسے ایوانی شاعوں کے عالات ازمیرعلی شیرقانع ، (بار بویں صدی) اس کا ایک ہی شخه برلش میوزیم کے کتب خانویں محفوظ کو۔ دربال سے دربیق الصد شاء مام تاریخ ۔ ایمان کے شاعوں پر آیا یفصل باب کے ساتھ۔ ازبوسعت علی ابن ظلام علی خال (بار بویں صدی)

٢ سويخر الدعامره - عام الذكره ، الزغلام على آزاد (بارموس صدى)

یس مراق الصفاء عام ناریخ، ایران کے شاعروں کے تذکرہ کے ساتھ اڑھر علی بن فرصادی دبار ہویں صدی

۱۰۸ مرا د اوس مری طبع کلکند د بینی و در الد الطفت علی بیگ آذر سیگدلی اصفها نی میخلص به آذر - در ار د بوس صدی طبع کلکند د ببینی -

ایک ہی نشخدانڈیا آفس کے کتنب خانیس محفوظ ہے۔

المه من النيس الاحباء والنيس معنف كعدرك شاعرون كالذكروة الريخ المعنون المعنون المروة الريخ المعنون المروة الريخ المرود ا

امه - خلاصنز الكلام - (۸ م) رزمية بزميد، اورصوفيا ندشنو بول كا انتخاب ارعلى برايم خال خليل ربا دموي صدى اس كا اياب بي نسخه بالاليين ك كسنب خال نميس محفوظ اب

موہم عقد تغربا مردناہ کے عمدسے کے کرشاہ عالم تک کے عمدے ہندستان میں ایرانی شاعوں کا تذکرہ و الد غلام ہمدانی صحفی (ماربی صدی)

سهم صحف ابرائيم - (۸ > ۱۳۲۷) ابرائي شاعودن كا عام تذكره ، اذعل ابرائيم فالم

يں محفوظ ہے۔

۳۲۷ مفلاصترالافكار- عام تذكره ، الابوطالب تبريزى اصفهاني (تيرموس عدى كابت داء)-

ه ۲۰ مخزن الغرائب (۳۱۳۷) شاعود کا عام تذکره ، از علی احد خال التمی (تیر موں صدی).

۱۳۲۹ منظره احدافتر فتع على شاه كردويك شاعون كاتذكره (تيرموس صدى) اس كاليك بى نسخه كتنب خاند برلين مس محفوظ به -

می الوفاق و دوالفقار علی فان مست، کلکته مین مصنف کے ہم عصر شاعول کا تذکرہ - اس کا ایک ہی انتخار علی فان مست کلکته میں مصنف کے ہم عصر شاعول کا تذکرہ ولگشا۔ ازعلی اکبرشیرازی ۔ فنع علی اکبرشیرازی ۔ فنع علی شاہ کے عید کے شاعول کا تذکرہ (تیرہوس صدی) طبع مدراس ۔

۵۰ مجمع الفصحاء - آخری شهورعام تذکره ، اذرها آلی خال مرابت، دُه علد (تبرس صدی کا آخری زمان طبح طران به

اه درياص العارفين وازرمنا قلى خال بدايت، طبع طران-

رب تاریخ ادبیات ایران سے تعلق اہل یورب کی مشہورترین تصانیف

اناریخ ادبیات ایران-ازبرونیسرادوردبراؤن، چارملدی، مرودیم

A. Literary History of Parsia By E. G. Brown

4 Yolo. (1902-1924)

#### ۲-تاریخ ادبیات ایران - از هرمان امته -

Neupersische Litteratur

Von Hermann Ethe.

يكتاب اصل سي فقد اللغة ايران يني المعادمة المعان معنه معنده المات المعان عنوص منه مرا کا ایک مفتمون سے جو اشتراب برگ جرمنی سے ۱۹۹۱ مرا مرا ۱۹۰ میں شائع اور کی بیفرلا الگ كايى صورت مين بجي تھيب جيكا ہے۔

۱-برشش میوزیم کے فاری مخطوطات کی فنرست -۱ جلدی، اورایک اشار A Catalogue of Persian Mss.

in The British Abuseum 4 Vols.

By Riew, London, 1879-1895

ان بنین مضهوراورا ہم کتا بوں کے سوا ایتا لو بیزی ن*بروز جر مک مصالا کی کتاب*اد بیابت اربایت اربا ممى مبت ابم كماب بوائ ستفل نصائيف كم سوايدرب ك عالمول في نفاع ول ك عالاً پڑھقفا مدمضامین اور مفالے بھی لکھے ہیں۔ان میں منوچیری کے کلام برکا ڈبمیرکی کامقدمہ ا فوری سے متعلق نروکو وسکی کی تحقیقات، خیام سے بارسے میں کرمیبشن سن کے مطالعات، خاقال سے بارے میں ژوکو کوسکی اور خانب کو حث کی تحقیقات، نظامی کے بارے میں باخر کے ملافظانا سعدی بر ماسعه کی معرکة الآرائه کتاب وغیره ان کی چیند مثالیں ۔ اس قسم کی مخفیقات میں ایک ادداہم کتاب پروفیسر تلد کے کی کتاب ایران کی رزمید شاعری ہے جس میں فردوسی ادر شامنامركا كرامطالعدين كياكباب كتاب كانام ب،

Das Iranis'. Nationalepos

Von Th. Noeldette.

### ان طبی اس اشون اص

الوكرفوارزمي : ١٢٩ الديكرمحدجال ببلوان: ١٩١ الوصفادي: ١٥ ايونفسستدي د ٠ ٥ البِحنيفرنعان عجن أابت والهوم الواكس على فرقاني الههاء يمها الوامن على شكرى ١٨٤١ الرائس غزنوى: ١٠ ١٠ ابوالخيرخار: ١٣١٨ ابودلف حكمران ادان : ١٤٥ الدسعد محدبن منصورة سمام ابوسعبدمروى: ساس الدسعيدالوالخبرة ١١٢٠١ ١١٨٠ ١٠٥ ٢٠٥ ١٠٠١ الوسعيد تيمودي: ١ ١ ١ ١١ ١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ الوسعيد وليكيزي: ١٩٢٩ ١ ١٣٨١ (١٣٨٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ - ממדומלוולימיושם الوسليك رُيَّاني: ١٠ ه الوسمل سيى: ١٣١٧ الوشكور لجي: ٢٠٥١ ١٥٨ ١١٢١ ٢٠٥ ابوطالب نبرسي : ۲۰۱ ۵۳۳ ۵

ابوعبدالمراعصرى: ١٣٣٠

ابوعبدالرحمان لمي ومهم

ابوالعباس احدثقاب : ١٨٧٨

ابا قالن وسرس مهس اسس آبش خاتون: ۵۳۷ ابراميم صفوى الهوم ابراسيم شن مسعود توزنوي : ١٩١١ ١٩١١ ١٩١١ שלפני אפוי פפויאאין יפאץ ابن ای اصیبعد: ۱۳۷۱ مامس رابن الأثير: ٨ (١٤٠ ١٢٢٠) ابن بابوير: ۱۷ ۱ ۲ ۱۳ ויט לול: דף ابن فلرون: ٨ ١٣١ اين فلكان : ١٤، ٢١١، ١١١، ١ والم ابن عرفرانی: ۵۰۲۲ ابن نفيسراني: س ابن فارس: ٢٣٧ ابن فتيبه بالمعايمة ابن المديم: ١٤٠ ورس ابن اني: ١٢ וייטאיי מפשוא אין דפא الدام إليم متتصر : ٨ ٥ الواطن البنجر: • ٩ ١ ، ١ ١٩ ، ١ ١١ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١ ابوابوب انفرادی: ۱۲۷ الومكرين سورزي: ١٠١٨، يوسون هرموم ١ ١ موم،

ابي ذريبلي: ٢٣٧ الزخوارزم شاه: ١٩٢١ ، ١٩٩١ ، ١٩٣٧ البيرالدبن الحيكشي : ٢٨١ ، ٢٨١ اجراخش سهه احراس : ۲۷ احدتبرنيي: ١٢٧ احرسن ميمندي: ۱۱۸ احدين دين العابدين اصفهاني وسمه احربن سامان فله: ١٩٥٠ احدين شيخ اركس بن شن ١١١٦ احربن عيدالترخيساني: ١٥ احدين عدس أي بكر: ١٠٨ این محرسیلی: مهرسوا احدين منوير هسست گله: ٥٥ احربن موسى بن شاكر : ١٥٥ احدين نصراتكره ١٢٠٠ احدين مدى نراقى ، س . ه اخليس ۽ ١٠٥ ادبيب اسماعيل: ٢٢٩ ادب المالك فرافي: ١١٥ ادبيب صابرة مودوء ومود عموم المرادم المالالك ا درسگدلی: ۱۲۵۲۷ ، ۵۰۰ - WEY : 135

(برهلي سينا: ١١١٠ و١١١ موسور) ١١٣٩ (١٢٥ (١٢٥) סיזיף רבי וריי ו דודי רם די ניים יוםר الوالعلالي گنجى : ٢٥ ١ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ العظي مسكوم : ١٢٩ ١٣٠ -الوالفنخ لسنى: هوا -ابوالغنخ مطفرنيشا يورى: ۲۱۹ ، ۲۱۹ ابوالعفش ساوهاي: ۲۰۵ الوامشرن : سام الوالفرج بن جرزى: ١١٠٠ الوالفرح مولى: ١٩١١مم، ٢٢٢ ٢٢٢١) الوافقيل: ١٠٢٠ ، ١٠٧٠ الواعضل بديني : ١١٣١٠ ١٠٠٠ الواعفل تس يترسى: ١٢٧٨ الوالقاسم خاص: ١٩٨ ابوالموكديكي: ٢٥١ ٢٦١، ١٢٧، ١٢٨ ١١٥٥ الوسلم تراساني: بوبم ابدِيه اللِّي ؛ ١٤١، ٥٥ الوالمظفراص بن محديثاني: ٨٨ ، ٩٢٧ الوالمطفراخستان : ۲۹۸ - ۲۷، ۲۹۰ الدمنصور محدين عبدالرزاق: ١١٠،١١ الدسفيورمون بردى: ١٤٩ ابوتصرفارسي : ۱۹۸ ابونصرواتي: ١٣١٠ الانصرفيدين ومسودان : ١٨٨ ، ١٨٨

افزامسياب : ١١١٧ وفعنل الدين كاشاني: ا فلاطون ، ۱، وم، ۱۳۰، افلاکی دم اقبال (عياس) : ۲۱) د ۱۳۱، ۱۳۲۰ مرم، مرم افيال دفيها: ٢٧٣ اكبرشاه : ۱۲۵، ۱۲۹ - ۱۲۹۱ - ۱۲۵، ما ما م الكاتميني: ١٣٠٠ الب ارسلان للحرقي: ١١٠١١م، ١٠٠٠ السادسلان طكم فإسان: ٢٢٨ البتكين ١٨٠ الحايتو: ٥١٩٩، ١ ١ الخيك: ١٣٧٣ ، ١٢٧٩ القاص ميرزا: ٢٥٧ المتولى: يهم الياسين سامان فداه : سه المماكرين: ١١٢ امرأ لقيس: ٩٧ اميرخسرودالوى: ١٨١، ١٩١٠ الاسار الاسار المام المام דצ. וראם, דאם ורם ורדי ודרם ודהם است احدادی: ۵۳۰ مه ۳۰۰ מונואי : נייוום است الدين: ١١١ انكيانو: هسس، يسس الودى : ١٣٨١ ، ١ ١ ١٠ ١ ١٠ ١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ שיין איינין יין אין אין מין וויין אויין פויין ישון י לא לו לי שי לי לי אילו א הו לה להל י להאי

كلم اخدة ١١١١ درجاسب: ۲۳۱ و۱۰ ، ۱۱۱ الدونشر: ﴿ وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠٩٠ اللهُ ارسلان شاه بن كرمانشان : وموبر ارسلال من طفل: عسوم ، ۱۲۸ م ارسلال بن مسعود: م ١٩٨١٩ الشامر: يهبو ليارامده عهر، مم آزاديني ۽ يوء ه اذ كساس حمد ١٣١٢ الرثى: ١٤٨، ٢٢٩ اسی مولی: ۱۷۷۱ مری استی بیدی : ۱۷۵ اسدى طوسى: ١٢٥ ١١٤٩ ١٤٩ م ١١٥٨ م اسفندياد: ١٠٩ اسكندر: ۱۱۰ ماده ۱۱۱ ما ۲۵ مرم ۲۹ ، ۲۹۱ اسكندانشي: ١٩٧٧ المعيل من احدما الى اسم ١٢١٥ المسل بن احرماحب تفيير لكي تنوى: ١٩١١ المبيل بن حفوصادف درو والمعين إنى رصفوى: 199 المعيل صفوى :١٩٩١ ١١١١ ١٩٩١ ١٩٩٩ الميل وراق: ١٢٨ المبيكل: ٢٠٩١ 144:6:0-1-انشرف جومانی: ١٠٠٠ اعتقنا دالسلطنة: ١ ووس

بختیاری: ۱۲۷، ۵۷۱ بدليج الزال وملأنى: ١٢٩ תוצני : צו בשון בושו יאיוו ושיו בשו תפלגוני: משווים ىرىكىنۇ: ١٥٧ مزرگ مهر: ۱۲۸ لسمل شيرازي: ۲۸۱۱ بشارين برد: ۵۳۰ بلعى (ابولغضل) : ١ ٥ ، ٢٢ بلعمي (الوعلى): ١٥٨ م ١١١ مهما يندادران : ۱۳۵ بندادى دفوام الدين فتح بن على اصفهاني ١٢٨١ لوسعدجره : ۲۰۹ بوطا برخسرواتي: ١٢٧ بوعلی کمخی ته ۱۲۷ بونصربارسی: ۱۹۶۷ بها دالدوله دلمي: ۸۰ م ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۳۵ برادالدين بخدادى : ۲۰۰۳ بهارالدبن محدرت سين الخطيبي: ٥٥٥ برادالدين محد (بدرعطا مك جريني) : ١٩٣٩ بهادالدين محمود (وزيرمها رزالدين محمر) : ٣٩٨ بها دالدين ملتاني : ۳۵۰ بهارالدين نفشبند: ٢٧٧ بهانی رشیخی: ۱۵۰۹،۵۰۳، ۱۵۰۹،۵۰ بهاد (ملك الشعراء): وسن ٢٤١ ١٥٥١، ١٠ ١١٠

פוץ יתבר יעל עולאל انوشنگیں: ۱۱۱ الوشيروان: ۵۳۱ ا ۱۱۱ انوشيروان فالدبن ممدكاشاني: ١١١٦ اليس ؛ ١٣٥ اومدالدين كرماني: ٣٨٠ ופמנטת ושל : . אשו אמשו אואו ומא اورنگ زيب: ۵۰۵ اوزون عسن : ١٩٣٧ ، ٢٨ ٥٧٨ اوكيا قال : ١٠٠٥ اولي رسلطان: ۲.۷، ۸، ۸، ۱۲۱۲ المي نثيرازي: ٢١٩ وينالوينري: ١٨٥٥ ابزونسب : ۱۲۰، ۱۱۵ المدكر: ١٥٢ إباطاير: ١١١١ ١١١١ ١١١١ باما فخاني به ١٧٨ بارتموري : ۲۵۸۱ ۲۳۷ ۱ ۲۵۸۱ باخردالمانى: ۲۰۰۰ باخرزی: ۱۱۳۸ ۱۵۱۸ 194 : 196 بايزيد: ١٢٦ . بايزيد ثاني: ١٣٧

المينقر: ١٩٧٩ ، ١١٨٧

بالقرارسلطان حيين): ١٩٩٨ ١٩٧٨ ١٩٧١

ינים אין אין וארם ורואים ו היה ו אין

ترميت (حمد على): ٢٥٢ تركان فاتولى: هوس بهار (مست): ۱۳۵ تقى زاده : ۱۸س تقى الدين تحدكاتى: ١٥٠١ ٢٨٣ ١٠٠١، ٢٩٥ تنكابني: الاسو تونن (دكتررمنا): ۱۸۸ تعالى : ١٤٠ ١١١١ نقة الملك طابرعلى مشكان: ١٩١٧ 3 ماحظ: سهم بيكسن (دليم) : ۹۹، ۷۷، ۱۹۵۷ عِيدِ الرحل : ١١٨٨١١٨٩ ٢٩١٧ ٢٩١١ נארם והיארי דשב י דדש י דשרי בדא י אין א מוקי ביקיתנווראוראווראוורסקירבד جامي داجر: ٢٢٧ جرواني (عيدالقادر): ١٥٥ برجي زيان: ١٢٧١ د١٢٢ حبسرير: ۱۵۱ حبفر (صادق): ۱۸۰ جلالى يجومرى ، ١٠٠٧ جلال الدين دواني : ۵۲۸ جلال فيروزشاه: ٣٨٧

. هم: ۱۱۹،۱۱۹ ه

جالُ الدين اشهري : ۲۸۱،۷۷۸

بسرام شاه غرنوي: ۱۹،۱۵۰۱۵ ها،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹ m.9 (448 1449 1447 1441144 نبرام گور: ۲۹ بهرای ۱۹۲ אלוני אין אי צמא بمنیاد (احد): ۱۳۹۱ ام المتيارين مرزيان: ١٥٨٠ باني (جمدي): ۳۵۲ بدگل: ۲۲۳ Mel: Usy بروني (انوريان): ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۵، ۲۲ ۵ بنزن: ۱۱۵ ا ۲۲۳ ۱۲۱ ۲۲۰ بيصاوى: 9 بس بإرسي ١٠٩٠ بريا موس: ١٠٩ يروس (اعتصامی) ۱۲ه ينان: ١٠٥٠٩ ما ١٥ بلوتارک : ۱۰ ، ۹۳ بوررا ور: ۳۹ بيزي: ۱۲۸ يرسين: ١٠١٠ تابندهٔ گنابادی: ۳۱۷ تاج الدين احدواتي: ۲۹۳

حن سك روبلو: ١٩٨٨ حسن بزرگ رشیخ) : مهر ۲۸،۸ مهر حس طالقاني: ٢٠٥ حس على ميرزا :١م ١١٨٥ ٥٨١١٠٥١ هس غزنوی دسید، ۱۳۰۱، ۱۳۱ و ۱۳۲۱، ۱۳۲۲ صن بركب ١٠٠١٥ من بن مؤی بن شاکر قوار دی: ۵۰۰ حبين نوارزمي ، سسا حبين بن شرف الملك : ١٩٨٨ حين بن على: اس، هم حبين رسلطان، ه.م حين ملى : ١١٥ ، ١١٥ حبيتي بردي: ١٠٥٠ حسين واعظ : ١١٤١ ٥١١م، ٢١٨١ حقائقي: ٢٥٨ فكمنك (على اصغر): ٣٢١ عكيم (ميرز أتحمود): ١٨١٢ حدادللمستوفى: ١١٧١ الهم ميزهٔ اصفهائي: ٢٤٣٠ تمبيداً لدين ابو كرين عمرين محمود: ١١١ عظلهٔ باقنیسی: ۵۱ جدرخوانساري: ۲۰۰۸ حبدررفيع الدين : ١٠٥٠ حبين قبيب : ١١١٧

1740177717. MIA.147:366

ירנתי ודנג ודם די וד די ודדי ודדי

عال الدين اصفائي (وزيرصاحب موسل): ٢٧٠ פנייו מסיים جال الدين حسين انخو: ١٨٠٥ بال الدين عبالرزاق إصفهاني: ۲۳۳،۲۳۲ MER INVICACE جال الدين عرب ناصر: ٢٣٧ جوزجاتي : ١٣٢ بوليزغ ١ ١٨ جانباني: ١٢٥ جال شاه قراقونيو: ۱۲۸ جانگير: ۲۵۸، ۵۳۰، ۵۳۰ جهانى: ١٨٥ 8 چغری پیگ : په ۱۳۷ چنگیز: ۱۳۲۳، ۱۳۹۹ ماشيش برم

صام الدين على غوري : ١٠١٠

دقاق: ١٣٤ دكشارفاتون: ١٨.١٨ دولت نشاه مرقدي: ۱۸۸، ۱۸۸، عام، פאם וליניני נהגריניגי رماكو: 9 رنشاه ایانی: ۲۹ ر شوری: سور وأوثدى و ١٩٥٥ علو ١١١١ مريم سري مرسى بورس رمييب الدين أروان ١١١٠ . رستم: ١١٠٩ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ رستم فرح زاد: ۱۲۵ رستنيدالدين (بيرفاقاني): ۲۵۸ رشيالدين ففنل الشر (طبيب) : ١٩٨٥ ، ١٨٠١ ، ١٨٨٠ رشيد وطواط ١٩٠٠ : ١٩١٧ - ١٩١٠ م ١٩٠١ ، يسرم ، m1. 1406 1404 وسشيدمامي: ۱۹،۳۱۹ درشيد بر مرقدي : ۲۲۸ ۲۰۱۰ ۱۲۸ رهنوان: ۲۲۲ رصى الدين نيشا بورى : ١٢٠٨ ركن الدين: ٢٣٩ رميكا: ١٧٠٠ ريجانه: ١٣١١ رودأبر: ۲۲۳ ۱۲۳۱ 

1445 (4441649 146, 146) 1644 (44) וסובילעד ולגדו ולגלו ולד הולה ולהם خانبكوت: ۲۰ س خسروى : ۱۳۵ ختابارشا: "يه خضر ٢٩٤٠، ١٩٧ خضرفان: ۲۵۱ خضرها لين علاء الدين مد: ١٨٩ خطبيب البرمزي دهدين عبدالشرع : ٢٥٨٠ خطيب تبريزي ديجي بنعلى: ١١٦ Mar: Ulde فلعث بإنوا عم فلعت إن احد: ١٠٠ غلبل آق فونبلورسلطان): ٢٧٩٧ خاجى كانى: سسس ١٩٨١م٩١٨ مين - MOI IMIE שונית: זישושאון דפקותפא يوانساري: ١٢١ فيام: مشاام ١١٠٤، ٢٠٩١ و٢٠٥٠، ١١٠ ١١٠ ٥

دازویه : ۱۳۳ مار طارا ، ۱۱۵ مار ۱۱۵ مار ۱۱۵ مار ۱۱۵ مار ۱۱۵ مار ۱۱۵ مار ۱۲۵ مار ۱۲ مار

سعدزنگی: ۳۳۰، مهمهم سعدين سلان: ۱۸۹، ۱۹۱، ۲۰۰۰ سعدالدين محدكاشغرى: ٢٧٧ سعدالدين وراديي: ١١١١ يها، ومهو، ومهم العراس، ويها، هميم بهماره וףשוישישו שודו פואו צואו ף אוף והיף מחו ינא גינג ו ינג ז ינג ז ינג ז ינג ג ינג ז ינג א ינג א سعیدفیسی: ۷۱، ۵سرا، ۱۸ س، اسس، اهم، سلحق شاه بن لغرشاه بن سعد زنگی: ۵۳۹، ۲۳۹ سلطان: ١٢٧٨ سلطان ولد: ٢٥١، ٥٥ ١٠ ١٢٧ ١٢٧ سلاك فارسى: ٢٧٧ سليم (سلطان اعتماني) : ١ ١٧٦ CHTHOOGIOCHOLITTOUTA BL דסה נדים נדים נדוב נדי שיווא מואה פתעו תשתו פששו דושו שושושו דאווא 410 (44) (4.5 (49. سسنج (۱۲۱۲ مهر۱۲۱۱) ۱۲۱۲ مرا۲۱ ۱۲۲۲ مربر לסדיף ברניף הם ניף בניף ניף בניף ברים سورتی: ۱۲، ۱۲۸

سراب : ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۲۱

سهروردي دستماب الدين الوصف عمرين عمر): ١٣١٨

دوزبر: ۱۹۲۲ رنو: ۱۲۵ ایس ולו : אוו בוור וואר וואר ذرير: ۲۷۱ ذكريا قزويني: ۱۳۸۸ زلالي وانسواري: 449 ز مختری: ۱۹۱۵ و ۱۳۰۹ ۲۸۰ زين الدين المعيل بن حيين جرها في: ١١١س سامليرنا: ٢٥٧، ٩٩٩ سالمان فراه: ٣٥ باللين: ۲۹،۰۷۹ مسبکی: ۱۲۲۳ مسيهر: رميرزانقي، ١٩٨٠ سبهررعهاس قلی خان): ۲۹۸ מצורו מצח: שוש سحمال: ۲۲۰ سروس اصفهاني: ١٩١١ ٢٩١

سعدين الوركرين سعد: ٢٧ م ، ١٩٣٥

سالدين دشتى : ٢٧٨ سالدين محدوث : ۱۳۷۵ مسر، ۲۷۹ الدين محرصابين . و١٩٣٠ ٢٩٣٠ مراسي المهرا المسرالعلماء عبدالرب آبادي و ٢٠٥ شمس الملك نفر دا بجانحس ، ١٥١ شاب الدين عبداً متُدشِر إذى (وهما ف الحضرة) شماب الدين رقاصي، ١٨٨ شهرسناني (محد): ۱۵ عنرماً رسن شروين ١٠٤٠ شهيديني: ۲۵۱۱۵۲۱۹۲۱۵۲۱۹ شيان (فق اشرفان): ۵ وس صائب تبرشيي : ١٥٨ : ٥٩٩ ، ١٢١١ ، ٥٢٩ ، אין מס יויצא صاحب بن عياد: سرم ، ۸ ، ۱۲۹ ، هما صاعدين مستود (ركن الدين) : ٢٧٧ מין: אוווף אין יתרווי בין صياحي: ٢٤١، ١٩٤٨ صبوري مشرى : ۹۹۵ صدرالدين قونوي: ١٣٩٨ صفارد بيج : . برس صفي رشاه) : ۲۹۸ صفى الدين اردبيلي دشيخ): ١٨٥٨ صفى الدين عبدالرحمل جامى : مسهم صلاح الدين ابويى : ١١٥٠ صلاح الدين فريرون أوركوب: ٣٥٩

سهروردي رسماب الدمن يحي بن حبش بن المبرك شخ اشراق): ۱۱۳ ، ۱۳۹۹ ۱۲۸ سبيلي توانساري : وإس ساوش: ۱۱۵ مسينيوب : ١١١٨. سيعت الدين ارسالان: ٢٤٨ سيف الرين محمور د ملوي: ۵ ۳۸ سيف بورفاطي :٢٥٢ شابور: ۱۰۹ المام المراه المراه المراه شابرخ: ۱۹۲۳، ۲۲۲ ، ۱۹۲۳ سنّاه شجاع : بمرسوء ه وبهر، وابه ، موام شاه مبارک : . یه سننبشري: ۱۹۵۰، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ ستعلى نعانى : ١١١٧ ، ١٥٣ ، ١٩٩٩ شوف الدبن على يزدى ، ١١٨٨ شرف الدين إرون : ١٥٥ شعله زميد محدد: م شفر: 19س شفق ( ديمترصاً أوه): ١٩١١ ١١١١ ١١١١١١١١١١ بر سرمر من بر الروس المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع المراب 70.1444146 شمس الدوله دلمی: ۱۳۱ ، ۱۳۵

تمس الدوله طفالي شاه : ۲۲۸

صنيع الدوله (محرس خان) : ۲۹۹ عاس كيررشاه): ٢٥٦، ١٩١٥ ، ١٩٢٩ ، ١٩٢١ ، ١٩٩١ صورت گرالطبغی): ۲۲۲ عباس ميرزا: ۲۸۱۲ ۱۳۸۸ عباس مرودي: ٥٠ عبدالرحن سلى ١٨٧٨ ضياياشا الهم عبدالرحمن بردادى ١٣٠١ عبدالرزان سنخب قلى و ١٩٩ عبدالزاق سمرقندي والهوام طاسردواليمينين : ٢٠١١ اه عبدالسولي: ۱۳۵ ۱۳۸ طرسي (درعلى فعنل بن حس) : ١١ ١١ ١١ عمدالسشد مجمود غزنوي: ۳۰۶ طفائيمورة 99س عبدالفظيم قرميب: ٢١١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١٥ ١ طفان شاه بن البيارسلان : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ عدالقادربغدادي: ١٢٨١ عبدالكريم من على رهنا ، ١٩٨٠ عدانشرانصارى: ۱۳۹۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱ طغرل : يسوا، ١٩٠٧ ١١٨ ١١ ١٩٠٢ طغرل بن ارسلال : ۲۲۱ ، ۲۳۷ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲ عبدالشرين مقفع :مم مم ١٠٩٠١٠ ١١٠ ١١٩ ٣٠٩ طفرل مکیس رفحد) : ۲۳۹۹ عبداللك براني: ١١٠ طفلن : ۱۲۷ عبدالملك بن نوح: ١١ طوسي دمشيخ): ۲ ا۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۱ طماسپهمنوی (شاه) ۲۵۲ ، ۱۳۲۸ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ عبدالواسع جلى: ۲۲۲۹،۲۲۸۹ عبدالوباب فزويني : ٥٠٢ عبدرداكان: ۲۱۲ ظموری ترشیزی : ۲۶۹ 45.1449.444 طوري فخندي: ۱۹۵۹ عزالدوله دليي : الميرفارياني: ۲۲۲، ۲۳۵ ۲۳۷، ۲۳۲، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹ عزالدين ابوانفتخ مسعودين فورلدين ارسلان ه عاشق اصفهانی: مهریه

- 191

على سمرقندي: ١٧٧٨ على شيراوا كى و عدس مهم ، ودم ، وسرم عدم מפפי איני ואינה على فراحرز اابع على مشهدى : عوم عمادققيد : ١١٠ عماره مروزي: ۱۹۵ م عررفواص : ۲۸۷ عمروليث: ۲۵،۳۵ عن يخاران : ۲۲۲ به ۲۲۷ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۹۲۸ عمداسعد: ۸۸ ۱۹۸ عمدالدولوجشيرى بمنياد: ٢١٢ عميراللك الوالقاسم فاص: ١٩٣٠ عمدالملك كندري: ١٣٨ عندليب (عدسين فان) : ۲۹۳ عضري: ١٠٤١٩١١٩٢١) ١٨٤١ ١٩١٠ M9 pm عوفی: سسه عليها : ١٤٤ שונוט: ייושון דיושו . אא غزالي (احد) : ١١٣ غزالي رجحين ومسوارم ومواوي البير الايساس غفنائرى دادى: ١٨ غنى ردكتر؛ ٢٥٢١١٣١ غياشالدس ادبيه د ٥٠٢

غياث الدس لمبن ١٠ ١٠ ١٠٠٠

عصندالدول دللي : ١١٥٠ ١٣٥٠ عصندالدوله شبرناد: ۱۹۳۰ ידם יור קוונף ווסניותר יודה ושב אשינתום ומוצ ומוץומום ומיב عطاو كمك يوسى: ۵ دس برسس، ۵ سربر بسرس علادالمدولة منانى : ١٧٠، ٩٠ ٣ علادالدول كاكويرة و١٣٦١ ١٣٥ علا والدين (بيسرمولوي) علارالدين خوارزمشاة: ٥٥٥ علادالدين وعدة الملك، ٢٩٠ علا دالدين كرب ارسلان: ٢٩٠ علادالدس كيفياد: ٢٥٠ علادالدين محمر (بدرسلان ساوجي) : ١٠٠٠ علا دالدين محمد (وزيرا يوسعيد بهمادر): ١٩٩٨، ١٩٩٩ علاءالدين محمد نوارزم شاه: سوس علاوالدمن محدشاه المهم الممرس على دسيد المصنف تذكره برم الزاء مراه عى رشاه): ٩٩٩ على اين الى طالب : اس ، ٩ ٥ ، ٢٦٧ ، ٥٠٨ ، - מפץימיו מדים - מידים على من حسين كاشفى و ١٨٥٥ على زير المنتفى : ١٠٠٠ العلى خاص: ١٩٢١ م على دمليم : ١١١٠ على رصاً عياسي و ١٩٩٧ على رضامن عيد الكريم شيرادى: ٢٩٧ "اررخ ادبيات ايون

غياث الدين بن اسكندر ، سوابه غياش الدين فلن: ٢٨٧ غياث الدس فواردمشاسي ، اسس غياث الدمن عدمن رشيد الدين فنل الله ١٣٨٠ 4-4( mak (ma + 1 mx) غياث الدين منعودين فحد: ٢٢٨٧ فيات الدين سندو: ١٩٩٩

دالمرواد عن المر المراسد المعلاء وللدية אאין פאין - פאין פאין ווים MYYES فزالدوله ذبلي ؛ اسلا فخوالدين اسعد گرڪاني: ۲۲۰،۲۱۸ فزالدين بسرام شاه بن دا فرد: ۸۸۸ ، ۲۸۹. لزالدين عراقيء بسه فخوالملك بن خواجه نظام الملك عسر מנוצו : משח فررادی: ١١٩٠، ٥١١، ١١٩١ ا فرخ: ۲۲۲ ללטיות וומון וארום וומון וומון וומון

فرخ زادس محودغ نوى : ٢٠١٩ לנכניט: דין יין יאין מסו דמוא אא 10.1771.191120112 prile 11. price וףאייוף ב דיוף בס ודרם فروغی بسطاعی : ۱ وس ، ۱ وس

CHAMISH CALLS LILLIAN (14 K (14 K (14 K (14 K

דישרירשרירשוית אינרנתימידושו.

فريا دميرزا : ۲۲۲ فرنيك (ميزا بوالقاهم) ٢٨٣،٢٨١ فريدون: ۱۰۸ عمس متيحى خوافى : ۲۲۲ فعنل الشرمتشي ١ ٩٩٩ فصلون: ۱۸۷ نفنولي: ۲۲۱ فلكي مشرواني: ۲۸۲۰،۲۸۳۱ فيروز منشرقي : ٥٢ מששט: צישוו צמין וף מין ודיאו מדיאו

MAGINA INA I HA LIMME BILL قائم مقام رابوالقاسم ٢٢ ٢ م، ١٨١١ ١٨٨١ قابوس ولمكيرة مراسسا، ١١٥٥ ٣٠٨ ٢٠٠٠ تامار: ۲۲س قامنی احد غفاری : ۲۹۷ قاصنی مصناوی: ۱۳۸۸ قاصني زاده روي : ۲۲۲ قامتى عصد الدين ايحي: ١١١م، ١٨٨٥ ١٨٨٥ قاصنی نورانته رسنوسنری: ۵۰۰ .... تزل ارسلال : ۲۸۹،۲۸۱ ۲۸۹،۲۸۱ فزوشي (مرزاعدهان): ۷۱، ۱۳۵ ۱۲۳، ۱۳۸ اس

> فتتيري: ۱۳۸ هما قطب الدين رادى: ٩٨٠،٥٨ تطب الدن شيرادي: ١٩٩٩ عدم

فطب الدين مبارك شاه : ۳۸۲ قطب الدين محد توارزمشاه ١ ١١١

كيمنرو: ۱۱۵۱۱۱۵ كيخسروين فلج ارسلان ، ٨٠س كيد مندي: ١١٩ كيكاؤس : ١٠٩، ١٠٩١) ١١٩١ كيكانوس بن اسكندرين فابوس والاا، مربع كپومرث ١٠٩١١٧١١ لردېزي (ايسعبدعبدالحسين مين ضحاك) : ٥٠ ١٩ گرشاسب: ۱۲۹،۱۲۵،۱۲۲،۱۲۹،۱۲۹ گرنیا وم (Grundaum): ۱۲۹ گرنفون: ۱۰، ۲۹ كشاسب: ١١١١١٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١١١١ گلدزیس: ۲۷ كلستاند (ابوكس بن تحدا مين) : ٢٩٧ گلشن (میرزا تحد علی) : ۵ مرم 116:203 عيلان شاه بن كيكا وس من اسكندرين قابيس: لابيجي رفحد): ١١٤، ١٥١٩ لأبيحي (ملاعبدالرزاق): ١١٨ کیببی : ۱۹۵ نطف المشرمان وبولف تذكره مخان : ٥٠٢ ليل : ۳۹۹ אינט : דיקו. ם . ומודם ום ما مون من ما مون خوارزم ستاه: الها، المهام المهرا

14.6442:36

نطران تبريزي:۲۵،۲۸۲،۱۸۷،۱۸۹،۲۵۳،۲۵۲، تفطی: ۱۳۷۱) ۱۲۳ قليج أرسلال: ٢٨٨ قوام (عاجي): ١١١١) ١١١٩ نوام الدين رخواجر) : ١٢٧٥ بم قوام الدين عبدانظر، ٩ به قربان ميرزا: ١٩٩١ 5 كاتبى قزويتى: ٥٥٠ کا ذبیریکی: ۳۹۱ كافى الدمين عربن عثمان: ٢٥٧ كاوه: ١٠١٠٩١١ كتايول ١٧٣٥ كترماس : ٩ ، ٩١- كرومردقان) : ٢٩ كرنسيتن ١٤٦٠ ١٣١٨ . كريم فال ذند: ٢٥١٢، ١٩٨ كساني مروزي : 901 . ٢٠ روی تبریزی: ۱۸ س كاشى: ١٥٨ ایمانی: ۱۹۲۹ - MA كال الدين حسين فوارزي : ٣٩٢ کمال خبری ۱۳ مه كوروس ١٠٠٠

كوبي كرمانى: ١١٨٠ ١٥١٥

محدين وصيف ١٠١ ٥ ٣١ ٥ المربن يوسف بن شيخ : ٢٦٠ محدقان قاجار (آقا) نهمه عرفوارزمنناه: ۱۳۳ مهمهم محدرهماشيرادي: ١٩٩٨ محدرکها رازی : ۲۵،۳۱۷، ۲۵ خدسلجوتی: ۲۷۰ محدثاه قامارة ٠٠٨٠ عدم مرم مرم مرم مرم مرم مرم محرصا دق س جهري ٥١٢ محد رعثما في سلطان، ١١١٦ ميرة لتح ومنطان: ١٢٩١،١١١ محد كل اندام: ١٠٠٩ ٢٥٣ محداصفهانی دمیرزان: ۲۲ م محدميميل (اماهم) يا ٢ يه عمودين ابراييم بن مسعود غزلوي: ٩٠ لجمود بن محدين مكك مثأه: ١١٧ م ممودقال ملك الشعراء : ٢٩١٧ محمودشاه أناكيب: ١٩٥٥ محودشاه (آل ظفر): ١١١٧ محمودشاه (النجو): ١١٠٠ محمود شاه بن حسن :۱۲۱۸ محود غزنوی (سلطان): ۱۸۱۸۸۰۷۸۸ MARITY CIA. CIPPUITION محددميرزا رصاحب اريخ صاحبقراني): ٢٩٩ تحود بميرته : ۲۲۲ ميى الدينع ني: ٢٧٥٥ مبيط طباطبان : ١٠٥ مخنأ رتفقني وابهج

ىبارزالدېن *څون*طفر : ۲۰۳۰ ۸ محدالدوله دملي : ۱۳۱۱ مجدالدين الوالقاسم على من حبفر: ١٣٣٧ تحدالدين المعيل: ١١٧ فيرالدين روحي: ۵۳س، ۲۳۳ محدثوائي ۽ مهسس محدثمكر و ۱۹۷۷ وسوس محلسى: ۵۵ مجراصفهاني: ١٠٤٧ ، ٢١٧١ مخون: ۲۹۹، ۲۹۹ مجيرالدين بنيقاني . ٢٨١، ٢٢٨، ٢٢٨، ٢٨١، محتشم كاشانى: ١٩١٨ معتن نزيزي: ۲۵۷ محدرسلطان) ۲۵۲: عدين الومكرين سورين رنكى: ١٩٣٥ عدين اساعيل بن جعرصادق ١٨٠١ محدين الياس بن يوسعت نظامى: ۲۹،۷،۲۸۴ عدين ايلاً: ١٩٥٩ ١٢٥١ مره ١٩٨٩ محدين جر مرطبري : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ عمرين (الوجيفر): ١١١٨ عدين حسن سلى : ١٩١٧ محدين حيين عاملي: ٥٠٣،٥٠١ محربن سلان شكابى: ٥٠١ عربن عبداللك : ١٠٠ محدين قيس رازي : ١٨٨٨ محدين محود غونوي . ٩٠ عيرين منور عاهمها ا ١٠٥٠ مورين موسى من شاكر: هم

معين (تحور): مو ١٥٨ معين الدين اسفرادي: سهم معين الدين برواته: ٢ ٢٣١ معين الدين يوسى: مم سوسو معلق طراني: ۵۹۸ مققى الله ١٣٠٠ ٢٢٠ منتخب الدين مديع الأمك جويني : ١٣٧٠ متصعت قاجاء: 214 منصور من انسخت : ١١٠ متصورين برام شاه غزنوي: ۲۲۵ منصورجفائي : ٨٧ منصورين نوح: ۱۲۵،۷۵ سا منطقي : ۱۲۹، ۱۲۹ منوجر: ۱۱۷ عا۱ منوج رب فريدول منروان سناه ٢٥٨١٢٥ منويرن قابس: ٥٩ متوجري: ۸۰،۸۲،۹۵،۸۲،۹۵۱،۱۹۲،۱۵۱ י די שוורא או ודאשי די די ודישוומדי منها ج سراج: ۱۳۳۹ منشره : ۱۲۱،۱۲۱ دا ۲۱ مؤرر الملك بن نظام الملك : ١٣٨١ موسى بن شاكر خوارزى: ۵۸ مك الظاهر: ١١٧٨ موفق دابوعلى عن ١٠٨١ ١٢٩ ١٢٢١ IM : (Mohl ) Us מלפט: שראונדיוו אריום אוואי אוואין

فخارى غ نوى : ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸ و ۱۵۲ مدرس رصنوي تر ۱۸ سو ۱۸ من ۱۸ من مرادى (ا بوائحس) به ساسه مرز ال من رسم بن شروين ١١١٣ משא : א א מ יש יא مسرور (حين): اهم مسعودين أبراييم غ نوى: ١٩١٥ ٨ ١٩١١مم ١٧ 449 مسعودين محرين مكسب سناه: ١١٧ مسعودستد : ۲۹۲۹ و ۱۵۲۲۵ ام۱ ۱۵۲۲ ۱۹۰۲ ایم רא אינא אינ אם - י א אינ י א לא ל א לאורי א אי مستورغزلوى (سلطان): ۹۰،۸۷،۸۱،۹۰ 4.4(1A. (144,90 مستودمروزی : ۱۱۰ المستح إسما مشتاق به يهم، ٥٠٠ مشكوة (سيدمحد) : ١١٥٨ مطردی: ۲۰۹ منطفراسفراري: ۲۱۰ مطفوشاه): ۲۲۷ مَاك شَا وَسَلِحِ فِي : ٢٩١١، ٢٠ ١٩٠ ، ٢٠ ١١١ ٢١ ٢١ ( W. NIFIKITIY ىعروب المخى: 44 معرالدين حيين كرت: ٩٩٩ معزالدين كيفيا د: ٢٨٧ שלט: ארוואסיון-יון-יון ארוואטן ואנם ואין דור ויון נקידור וון נשונושון אאוופאורפאוועפא معمري گرگاني: ۲۲

نا در نشاه: ۲۲ مه، ۲۹۷، ۵۰۰ ناصح گلپایگانی: ۲۳۰۰ ناصر خسرو: ۹۵، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۹۶۱-ناصر لدین ابرانهیم: ۲۵۵،

باصرالدین ایرانیم: ۵۰۲،
اصرالدین شاه: ۲۲ ۱۳ ۱۳۸۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۲۹۲۱،
۱۰ مرالدین شاه: ۲۰ ۱۳ ۱۳۸، ۱۹۸۱،
۱۰ مرالدین عبدالرحیم بن ایی منصور: ۵۵۳
۱۰ مرالدین قباح، ۱۳۳۰
۱۰ مرالدین انتر؛ ۲۳۲۲
۲۰ مرالدین داری: ۲۳۲۲
۲۰ مرالدین داری: ۲۳۲۲
۲۰ مرالدین کری: ۲۳۲۲
۲۰ مراکدی : ۲۲۲۲
۲۰ مراکدی : ۲۲۲۲ مراکدی : ۲۲۲ مراکدی : ۲۲۲۲ مراکدی : ۲۲۲ مراکدی : ۲۲ مراکدی : ۲۰ مراکدی : ۲۲ مرا

نوح بن سامان خداه : ۵۳ م نوح بن متعدور :۲۸ ۵ ، ۷۹ (۷۹ ، ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۳۰ نوح بن نصر : ۸۵

IMA(ITA: (Noeldeke): より

نوذر: ۱۱۷ ۱۱۰ ۱۱۷ نورانشرشوستری: ۵۰۰ ۱۳۲۱ نیکلسن: ۲۵ ۱۳۹۱ ۱۵۲۱ ۱۵۳۱ ۲۵ و

> واصل بن عطا : ۴۷۷ واله (علی قلّی خال): ۵۰۲ وجیدالدین شاه پوسفت : ۴۸۱

מוצי (פעוט): דבי מדיר מוו ומדיר מי وحثى بافقى : ٤ مم ، 44 مم ٢٠ مم جهام نترینی : ۳۸۹ ، ۳۷۹ ، ۳۸۰ وحددستكردي : ۱۳۲۰ مم ۱۵۲۰ זאוצט: אמץ وصال شیرازی: ۲۲۹، ۸۸م، مندوشاه (محدقاسم) : ١٩١١ وقاره ٢٨٢ מצונ: שמא ولدېيي ؛ اهه بومن (محود) ۲۵۲ الله : (Wolff) ، والمان وسودال: ١٨٤ باقوت: ۳۷۱) برس يجي بن سامان طراه: ١٥٥ يجيى بن عبداللطبعث قزويتي: ٢٩٧ الفت: ۱۲۰ ۱۰۱،۱۷۳ مرد مرد المار مرد المرد مرد المرد ال MEMERLEY يزداني: ١٨٢ اتقى خرج دى : ١٩٨٨ אַכלני ואי אווויםוו ادىسىروارى رملا) : ۲۲ بعقوب: ايم ادون الرشيد: ٢٧ ليقوب أت نونيلو: ١٦٨١٨٨٨ ليفنوسس المخت كندي: ۵۵ امري اسر: اهم بخامس : ۲۸ ليفوس سك : ٢٣٢ رابیت درمناقلی خان ۵ وس بعقوب ليت : ١٥٥٢ه يخاني جندتي: ١٩٥٨ يس الدولط فرائ : ١٩٥٨ 440(114:70) نوسف : ۲۹۲ ارميبوس: ۹،۹۳ بوسعت بن ركي مولد: ١٨٥ ابرورث: ۱۹،۹۳ يوسعت بن اصرالدين: ٨٠٠ يسعف منياءالدين من حامي: ١٣١٧ لاکو: سرسس، ه ب س ، ه ب س ، وسلم ، ا MMI

## باركسي

امرارنا مرعطاد: اسكم تريثه المهرون المهرون ومرمره والمهرس المهواب الشينا للعات وسريم اطواق الذميب: ١٨١ اغاتى: ١٠ اقيال نامه: ٢٩١ اكيرنامه: ١٧٦٠ ١٨٧٨ اللي تامه (مروش) : ۲۹۲ الني المرعطارة ١٩٨١ه٨ الى المد (خواجرعبداللدانهما دى) ١١٠٠ الادب الصغير: ٣٨ الادب الكنير: من الما بنية من عفا لأن الا دوبير: ١٧٩ التبان: ١٠١٧ النوسل الى الترسل: مه،١٠ الرطال: ١١٢ السنعروالسنعراء : ١٣٠ العدة في اصول الفقد: ١ و١١ الظيب : ١١٣ الفقة الأكبروسهم الكتاب: سهم المحاسن والاصمدار: ١٨س المحاسن والمساوى: ٣٨ المجمي في معايير الشعار العجم: ١٥٠١م١٨١٨ ١٥١١ اشال وهم : ٢٧ 

المبن أكبري: ٢٠١٠ آئيندُ اسكندري: ٨٨٨ اتشكرة آذر ، ٥٠٠ أثارا لباقيده سوس آثاراليلادة ومهم الأأسيا لملفظ الاسلاميد: > أقرب نامنه: ٥٥ ابواب الحبان ، ۱۵۵ رحن التواريخ: ١٩٧٠ احوال دآ نارحا فط : ۲۰۴۴ احوال وآفارعظار: ١٩٩٠ اجوال وآثار رودكي: ٢٤ اجادالمولم: 4 يس يسواس اخبارا كحكما وفطلى : ٢ ١٧٣ اخبارالطوال: ساء اخبارنظامي: ١٠١٠ رفلاق ايران ياستان: ٣٩ افلاق علالي: مسم ا فلان تحسى : ه مهرمه، برمهم افلان ناصری: ۵۳۲۸ ۸۲۸ ۲۵۳۱ ۵۳۲ الهالكاتب: ١١٠ إساس الاقتباس: ١٨٨٨ اساس البلاعة ١١٥ استبصار: ١١١٣ 184: 1/ السرارالتوجيد: ٥٥ مايم ١٠ ما ١١ مامام

"الديخ الفي: ١٠٧٠ تاريخ ايران داشينيل: ٢٩ "مارتخ اليجي (نظام شاه): ٢٩٧ "الرتح ملجمي ١٨٥ : تابيخ مراكمه: ١١٧ تاريخ بين: ۱۳۷۱ > ١٠٠٠ "أريخ بهيقي: مهاموا المابع الإساء والعام بالموسود تاروغ تتدن اسلام، ۲۷ تاريخ جال گشا: ۲۳۳، ۲۳۹، ۱۳۹، مهماس ۲۵ تارتخ الحكما أتفطى: ٢١ ١ ١١١١ تاريخ عمره اصفهاني: ١٠١٠٠ تاريخ ذوالقرنين: ٩٩٧ "اریخ زندین ۱۹۲ تاریخ سیتان :۲۱۵۳۱۵۲۱ اريخ صاحبقاني: ١٩٩٨ تاریخ طبری : ۱۰ ، ۱۳۸۸ تاریخ فرشته : ۲۲۹۰ ناريخ گزيده: ١١٩١ ١ ١٨٨ تاریخ کمیتی کشا: ۱۹۸۸ تاريخ مستعودي ١٠١١، ١١١ ١١ ין ניצ מיים וייו מייו تاريخ مغول: ٥٠٠ تاريخ منتظم ناصري: ٢٩٩ تاریخ نادری : ۲۹۸ "ارریخ وصاف ، ۱۳۸۸ تاریخ برودت: ۳۹ تاریخ تمینی: ۳۸۰۰ تتبعات اسلامی: ۲۷

تنتمتة الميتمريرة موسول

پرورش د کوئوش ۱۰۰: ۳۹ بریشان قاآنی: سهه سه ۲۸۹ پژومهها درماب مانی: ۳۹ پندنامه عطار: ۱۲۱

تاریخ آل نامر: ۱۳۳۱ تاریخ ابن اثیر: ۱۳۱۹ تاریخ ابن فلدون: ۱۳۱۹ تاریخ ادبیات داند، ۳۲۰۰ تاریخ ادبیات (براون)۳۵۰۰۳۳۲

تاریخ ۱ دبیات ایران دبهائی : ۱۳۷ تاریخ ۱ دبیات عرب دبردکلمان : ۷۷: ۱۳۷۱ ۱۲۷ مه ۳ ۵ م تالیخ ۱ دبیات عرب (کلمن): ۷۷،۷۵۱ تاریخ ۱ دبیات عرب (موار) ۳۵

توراة : ١٠١٠ ٣٩ بهافت الفلاسفية بساس تهذيب الاحكام: ١١٣ تنذبيب الاخلاق: ١٣٠٠ تيمورنامه ، ۲۲۸ جام جم: ١٨١، ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٨٨ عاضم التواريخ: ١٠٨٠ جامع عباسي : ۲۰۵ طائرنامه: سرمس جمانيد وغورستيد: ٨٠٨ جوائح الحكايات : ١٩٨٨ جوا براسرار (شرح شنوی) : ۳۹۲ جايرنامه رعطان : اله بمال آدا: ۲۹۸ چارمقاله نظامی عرضی: ۲۷،۱۰۱، ۲۹،۱۳۵ m19141.1mm مافظ نشريح : ٢٥٣ حافظهِ مي گويدِ ۲۵۲ ما فظ سنبري من ١٠٠٠ ط فظنامه: ٢٥٣ de2:42 عبيب السير: ١٩١٩ ، ١٩٧١ مداكق السجر: • اس، ۳۲۰ مدنقة سالى: ١٥٥١م حق اليقين: ١٥١ عكمة الاستراق: ١١١٣

تخارب الاحم : ١٣٠٠ تجريدالعقائد: ١٨٨٨ بخريرا قليدس: يهيم تخرير تحبطي: يهم تحفذ الاحدار: ١ ١١٧م تخفيسامي: ١٩٩٩ تخفة الشابير : ١٩٧٨ تخفة الصغرا ٢٨٣ تخفة المعراقين: ١٩٤١٢٥٥ ١٩٧٩ تخفذ الملوك: > ١٧ ٢ ٤ تخفيق اللهند: ساسا تذكرة الأوليار: ١٩٢١، ٢٠١٢، ١٩٠٠، ٥٠ تذكرة زم آرا ، ۲۰۵ تذكر القي الدين كاشي و ٢٨١٠ تذكره دلكشا: ١٨٧ تذكرهٔ دولت سنّاه مرقندی : ۱ ۱۳۸۷ : ۹ تذكره ميخانه ٢٠١٠ تذكرة نصيري: ١١٨٨ ترعان البلاغرو ، و، ١٠١٠ ترجمه الديخ طبري: ١١ - ترجد تفير لمرى: ١١ ترجم سلامان وابسال: سهم تعلیقات جارگانه فردینی: ۱۳۱۸ تفسيرتركي منعرى ١٣٢٠ بهم الوريخان: ۱۳۹ ۱۳۹ تفويم لربيت : ١٥٨٠ يكمله روصة الصفاع ٢٠ ٢٧ ، ٢٩ ٩٩ ، ٥٠١٠ تلماک :۲۲۳ سيرعلى مدوث التصحيف : ٣٧

دستورالوزراد: ١٩٧٨ دل شيدلے ما قظ: ٢٥٢ دليل المتجرب: ١٨٢ دمبة الفضر: ١٣١٠ ١١٥ ده نامي: د منيكرت : ۲۰۹ ، ۱۰۹ دبوان ابن يمين : ١ ٥٨م د بوان ابوالفرج رومي . ۲۰۰ دیوان امیرخسرود اوی: ۳۸۶ دبوان اميرمغري: ١٩٣ ديوان عالى : ٢٩٧ ديوان جال الدين اصفانى: ٢٥٧،١٣١٩ ديوان فاقاتى ، برس ديوان سلمان ساوجي: ٢٥٧ ويوان سائي: ١١٨ ديوان تمس تېرىنىي :۱، ۱، ۲، ۲، ۱، ۱، ۱، ۱۵ ديوان عطار: ١١٩ دبوان فرخی: ۱۳۵ ديوان سيعود سعدواس ديوان موجرى: ٢١١ ديوان نا صرخسرو: ١٨٢١ ١١٨ د نيره خوار زمشابي: ١٧١ دم الكلام: عمرا داخزالصدور: ١٩٥٩ ١٣١١ ١٢١ عمر ١٠٠٠ שוכישרו ישיבושים راين: ۲۲۰: رياعيات خيام: ۲۰۰

طينالمتقين : ٥٥م طائر بلی ایران : ۱۳۵ حيل بني موسى : هم خانلان نونجتي : ۳۲۲ فداوندنامه رصيا): 29م خلانیاک: ۲۰۱۱،۹۱۰ مخددنا مراسكندري : ١٩٣٢ بزاش الفندح: ٣٨٩ خاد عامره: خسرود دنشيرس (نظامي) در ٢٨٩١٢٨١ ٢٨٩١ t hd kih 1 - 1 kd d 1 kd 4 1kd m 1kd h 1 kd -44404444444444 خسرونام : ۱۹۱۱۱۲ فلاصة الاخار: ٣ سه خلاصة الانتعار: ٥٠٠ فلاصرالا فكار : ٢٠٥ فلاصة الحاب : ٥٠٣ ، خسدامبرخسرودبلوي: ١٨٨٠ مستواجي: ۲۹۳ منش المتحيرين : ١٨٨٨ تمسرنطامي : ۱۳۰۸، ۱۳۰۲، ۱۳۰۲، ۱۳۸۸ היא מי היא הי خوان اخوان: ۱۸۲ داشان خسروگوآمات: ۳۹ دالن نامرعلائ : ۱۳۲، ۱۳۵ درةالاع: ومم وموم رباعيات خيام ركريين سن) ١١٨ دره نادره: ۱۹۸ رسائل اعجاز: ١٩٨٩

سعاوت نامه دسرد، ۵۸ مه رسائل خواج عبدالترانصاري: ١١٧ رساله الكبيسارين: ٥١١-دسالجرومفابله ١٠٠ سعدي زميري الله): ١٥١٩ رساله دكترشفن رجيمن ١١٧ رساله دل وحان: ١٣٤ رساله معقولات: ١٣٧٤ رسالنفيسه رعرفي : ۲۲۵ رساله واردات: ۱۳۷ رساله وجود: ۲۰۹ رشحات: ۱۳۲۵ به ۲۲۸ روشناني نامير: ١٨٢ دومنات الجنات: الإساسهم روضة الانوار : سروس اهم ووصر فلد : موس روضة الشراء: همهم روضة الصفأ ؛ ٢١١١، ٢٩١١ م روضتنالطابرين: ١٢٦ رباص الشعرار: ۱۲۲۱،۱۰۵ رياص العارفين: ١٤٣٠ م زادالعارس عما فادللسافرين: ١٨٢ زبدة النواريخ ومحين من عبرالكرى لبرة التواريخ رما فطآيرو) : ١٣١١ إبن الاجار: زنت المراخ ، ۲۹۲ سافی نام(سروس) به ۱۳۹

سختال باد: ۳۲

مُرْجِن وسخنولال: ۵۳۱،۱۱۳۸

سخدى نامد: ۱۳۳۰ مى سغ نامهٔ ناصرخسرو: ۸۰ ۱۸۲۰۱ ۱۸ ۱۹ سلامال وابسال: ۲۵ ۲۰۱۲ مسم اسم ۵۸ سلسلة الذميس : اموم سندا ونامه: ۲۲۸ سانست نامد: ۸ . ۱۲ ۱۲۳ سرالعبا والى المعادة هداء دسوء سرالملوك: ١٣٠٨ \* مى فعل : ١١مم شاجنامد : ١٩٤١م ٥ ١ ٢٥٠ ١٨ ١٠٠١ ١٠٠١ 1444 1444 1144 (150115 41144 - 149 : 109 شارمنامها بوعلى لمخي : ١٥٠ شامنامدابوسفوري: ۱۱۰،۷۱ شابنامداحدى: ١٢٤ شابنامه بخيارهاني: ١٢٨ شاہنامہ ڈیقی : ۸۸ شامنا منامنه شاه عالم: ١٢٤ شابها مرطفلق: ١٢٤ شامونامه قدسى: ١٢٤ شاہنا مکلیم: ۱۲۷ شامنامهُموَّيارِی: ۲۱۰۱۵ شامهامهستودی مردزی: ۱۱۰ شابهنامه نادري بيرو شاسنامه باتفی خرحردی: ۸۴۸ شاستامهٔ صبا: ۲۷۵ و ۳۷۹

صحبت نامدة ويه صفوة الصفا: ٢٩٨ صحى الاسلام: 24 طب المتضوري: ٢٠ طبقات اكبرشابي ، ٢٠٠٠ طيقات الاطباكاس إلى اصبيعه: ١٩٧١ مام طبقات الشافيد: ١٣٢ طبقات الشعراء استقتبه ٤٧١ طبقات الصوفيد: ١٣٨ ١ ٢٣٧ طبقات نا صرى ، وسه طرلق التحقيق: ٥٥١ طواتع المانوا رومطلع المانطار: ٩، ١ و١٨ م ظفرنامه تبروري (مشرف المدين على يزدي): موسم ظفرنامرحدالشرمستوفى: ١٢٤١١٢٧ طفرنا مُدنظام الدين شابى ٢٠١٠ عالم أوك عباسي: ، وته عبرت نامد: ٢٤٩ عجائب المخلوقات : ٢٣٨ عش نامه ۱۵۵۱ عفونامه: ۵۵۱ عقل نامه: ۵۵۱ عوارف المعارف: ١١١، ١١١، بسهم عمهم عوامل ۽ अक्तार क्षा

الماه درولس : ١٩٩ بأليت وناشاليت : وسر تحصيت مولوي : ٥١١ משולי : מומוואות ביו رُبُّ حال ابن مقفع : ١٤ رق حال ابن يين : ١٥٨ لمرح مال افضل الدين كالثاني: ١٥ م न्तर : केंग्रिंगियां के شرح حال سلان سادجي: ٢٥٢ شرح حال مسعود سعدر وسلى فوالوادى وقزويني) ١٩١٩ زع مال مولانا: . هم مرح مكمة الاشراق: ومهم رحشميه ١٠٥٠ رع قالون ابن سينا: ١٩٨٨ نرح القلب: ١٩١ رح محكن داز : ١١٧ رح مختصرابن حاحب: ۱۹۸۶ رح مطالع: ٥٠٩ رت نامه: ۲۹۱ ركسه قبل ازرودي: ٧١ المحقرة سالم واحما والم الميوة : ٢١١١م الن مم ام: ١١٨ المتأحد تبريزي: ١٢٤ بالمر قاسى: ١٢٧

رس وخسرو با تفي : ١٩٨٨

غرة الكمال : غرة الكمال (الميرخسرو) : ۳۸۷ غربب نامه : ۱۵۵

غزالي نامه: ١٧٣

1 4

فجرالاسلام: ۲۷ فرای نامه: ۲۰۸ فردوی نامهٔ همر: ۱۳۵ فراندمی فردوسی: ۱۳۵ فراد دستیرس روحشی: ۲۶۹ فراد دوشیرس دوصالی: ۳۸۰

فرننگ اسدی : ۱۷۹٬۹۹۲ فصوص انحکم : ۲۳۳۲ فقه الله ارداد در حرس د ۱۳۵

فقد اللغدايران (جرمن) : ۳۹ فواكد الصنيائير : ۳۳۷

والرغيانيد: ٢٣٩

خرست این ندیم : ۲۰۱۰، ۱۳۲۲ خرست شیخ طوسی : ۳۲۱

فرست سنخطی ربعه: ۱۲۱۳ مهو، ۱۵۱۱ فرست سنخطی ربعه: ۱۳۱۷، ۲مو، ۱۵۴۱

יינ מיין -

فرست نسخ برشش میوزیم ۱۳۵۱ فیر افیر : ۲۲ سر ۲۷ سال فیر افیر : ۳۲ سر ۲۷ سال

قاً بوش نامه ، ١٥،٨٠٠ ١٣١

تفالون: الاا

قانون مسعودی : ۱۳۳۸ قرآن مجید : ۱۳۲۲ ۱۲۰۱۲ ۱۳۲۸ مرس

י ואים ו וויבא ו וויץ

قران السورين: ۱۳۳۳، ۱۳۳۹ قصه حي بن ليقظان: ۱۳۳۱ قصص العلمار: ۱۳۲۱ قلندرنامه: ۱۳۸ قرس نامه (منسوب بقطون): فوس نامه (منسوب بقطون): کارنامه: ۱۳۵۵ کارنامه اردشیر با سکال: ۲۳۳

کافی :۳۰ نمشات زمخشری : ۳۱۵ ، ۲۰۹

کشفت المجوب : ۳۰،۳۰، ۳۰، ۴ سا کلیات امیرضرو : ۱ ۳۵

کلیلہ و دمثہ : ۲۲ تم اس سوء ۹ ادامل ایم سوا بسمام

رع کاریاری ۱۹۳۱ مریم کلیله د مندرودکی : ۱۱۷۹ ۹۰ م

> كال البلاغية ١٣٠٠ كمال نامه : ٣٩٢

كنزالساكين : ١٣٧٠

کنوزالرموز : ۱۵۵ کیمبیامی سعادت <u>:</u> و ۲۰۰۰ ۵

ک گانشا: ۱۳۱۰س ۳۹ گرس مانشد

حجیتک ابالش: ۳۴۰ گرشاسپ نامه ۲۰۰۱ و ۹

گلستان سعدی : ۱۳۷۸ و ۴

אשואי לחוו ואואי האיא

۴۸۹ ، ۱۲۷۹ ، ۲۵۹ گلش ایرانیمی : ۲۲۱

| Mary 19 Call                         |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------|--|--|--|--|
| CALL NO. { NO. LYIAL                 |      |  |  |  |  |
| TITLE JULIE SLINE                    | بالع |  |  |  |  |
| T? 7.0 6.0 9  THE BUOK MUST OF ISSUE |      |  |  |  |  |
|                                      |      |  |  |  |  |

## MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Rs. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 50 paise per volume per day for general books kept over-due.

